

# حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی دامت بر کاتبم شخ الحدیث، جامعه دارالعلوم، کراچی

'' کشف الباری عمانی ضیح ابخاری' اردوزبان میں ضیح بخاری شریف کی عظیم الثان اردوشر رہے جوش الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلیم کی نصف صدی کے تدریسی افادات اور مطالعہ کا نچوڑ و ثمرہ ہے، یہ شرح ابھی تدوین کے مرسلے میں ہے۔'' کشف الباری'' عوام وخواص، علما وطلبہ ہر طبقے میں الحمد للہ یکسال مقبول ہورہی ہے، ملک کی متازدینی درس گاہ دارالعلوم کراچی کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محرتی محقق عثمانی صاحب مظلیم اور جامعة العلوم الاسلامیه علامہ بنوری ٹاؤن کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزئی مظلیم نے'' کشف الباری'' سے والہانہ انداز میں اپنے استفادے کا ذکر کرتے ہوئے کتاب کے متاثرات شائع کے جارہے ہیں۔

#### كشف الباري

# صحيح بخاري كي اردومين ايك عظيم الشان شرح

احترکو بفضلہ تعالی اپنے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ شان صاحب (اطلال الله بقا، و بالعافیة) سے تلمذ کا شرف پچھلے 43 میں اللہ مقاری متعددا ہم ترین کتابیں حصرت سے پڑھیں، جن میں ہدائی ترین سال تو با قاعدہ اور باضا بطر تم ذکا موقع ملا، جس میں احتر نے درس نظامی کی متعددا ہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدائی ترین معیدی اور دورہ حدیث کے سال جامع تر ندی شال ہیں، پھراس کے بعد بھی المحمد للہ استفاوہ کا سلسلہ کی خصوصیت بیتھی کہ مشکل سے مشکل میا حضرت کا دنشین انداز تدریس ہم سب ساتھیوں کے درمیان کیساں طور پر مقبول اور محبوب تھا اور اس کی خصوصیت بیتھی کہ مشکل سے مشکل میا حدث حضرت کی سلیمی ہوئی تقریر کے ذریعے پانی ہوجاتے تھے، خاص طور سے جامع تر ندی کے درس میں بیابت نمایاں طور پر نظر آئی کہ شروح حدیث کے وہ مباحث جو مختلف کتابوں میں غیر مرتب انداز میں تھیلے ہوئے ہوئے، وہ حضرت کے درس میں نہایت انضباط کے ساتھ اس طرح مرتب ہوجاتے کہ این کا مجمعنا اور یا در کھنا تم جسے طالب علموں کے لیے نہایت آسان ہوتا ادرائی طرح حضرت نے ایک کتاب اور اس کے موضوعات ہی نہیں پڑھائے۔ حضرت کے اس انداز عدر کے سے بیا قابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھے کے انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز عدر کے اس انداز اختیار کیا جائے اور آئیس خیں جہنہیں حضرت سے پڑھے کے انداز اختیار کیا جائے کے موقع ملا۔

حضرت نے اپنے علمی مقام اوراپنے وسیع افا دات کو ہمیشہ اپنی اس متواضع ، سادہ اور بے تکلف زندگی کے پردے میں چھپائے رکھا جس کامشاہدہ بیرمخص آج بھی ان سے ملاقات کر کے کرسکتا ہے۔ الیکن پیچیك دنول حضرت كے بعض ۱۰ نده نه آپ كی تقریر بخاری کوئيپ ریكار ڈر کی مدد سے مرتب كر كے شالع كرنے كااراوه كيااور اب بفضله تعالیٰ ' كشف الباری' كے نام سے منظر عام برآ چکی ہیں۔

جب پہلی بار' کشف الباری'' کا ایک نیز میرے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جونوشگواریادیں ذہن پر مرخم تھیں، انہوں نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اشتیا تی پیدا کیا۔لیکن آج کل مجھٹا کارہ کو گوتا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیر متناہی سلسلے نے جکڑا ہوا ہاں میں مجھے اپنے آپ سے یا میدند تھی کہ میں ان مخیم جلدوں سے پورا پورا استفادہ کر سکوں گا، یوں بھی اردوزبان میں اکابر سے لے کر اصاغر تک بہت سے حضرات اساتذہ کی تقاریر بخاری معروف ومتداول ہیں اوران سب کو بیک وقت مطالع میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

لین جب میں نے 'کشف الباری' کی پہلی جلد مرسری مطاب کی نہیت سے اٹھائی تواس نے جھیے تو دستقل طور پر اپنا قاری بنالیا۔
اپنے درس بخاری کے دوران جب میں ' فتح الباری ، عمد ۃ القاری ، شرح این بطال ، فیض الباری ، لامع الدراری اور فضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد' کشف الباری' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں نہ کورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث دلنفین تغییم کے ساتھ اس طرح یک جو کے ہیں جیسے ان کتابوں کا لب لباب اس میں سمت آیا ہو۔ ادراس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور مباحث اس پر مشزاد ہیں۔ اس طرح بھی بوشنہ تعلیات الباری' کی ابتدائی دوجلدوں کا تقریبا بالاستبعاب مطالعہ کرنے کا شرف عاصل ہوا اور کتاب البغازی والی جلد کے بیشتر حصے سے استفادہ نعیب ہوا اور اگر میں یہ کبوں تو شاید بیر مبالغ کریا کا شرف عاصل ہوا اور کتاب البغازی والی جلد کے بیشتر تقریبا پی نافعیت کے لحظ سے سب پر فاکق ہے۔ اور بیصرف طلبہ ہی کے لیے نہیں ، بلکتھے بخاری کے اسا تذہ کے لیے بھی نہا یہ منید ہے۔ مباحث کے انتخاب ، تطویل اور اختصار میں ہر پڑھانے والے کا نما آن جدا ہوسکتا ہے۔ لیکن اس میں صحیح بخاری کے طالب علم اور استاذ منید ہے۔ مباحث کے انتخاب ، تطویل اور اختصار میں ہر پڑھانے والے کا نما آن جدا ہوسکتا ہے۔ لیکن اس میں صحیح بخاری کے طالب علم اور استاذ ہوں ہے۔ جب کہ شروع میں علم حدیث اور صحیح بخاری کے بارے میں نبایت مفید مقدمہ بھی شائل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور ہوگ کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی ضخارت کی خاری کے بارے میں نبایت مفید مقدمہ بھی شائل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی ضخارت کے خاری کے بارے میں نبایت مفید مقدمہ بھی شائل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی ضخارت کے خاری کے بارے میں نبایت مفید مقدمہ بھی شائل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب النبان کیں ہور

اس تقریری ترتیب اور تدوین میں مولانا نورالبشر اور مولانا ابن الحن عباس صاحبان (فاضلین وارالعلوم کراچی ) نے اپی صلاحیت اور قابست کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لائمثال اُمثالہ ، دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ لائمثال اُمثالہ ، دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو تبول فرمائیں اور تقریر کے باتی مائدہ جھے بھی اس معیار کے ساتھ مرتب ہوکر شائع ہوں۔ انشاء اللہ یہ کتاب اپنی تحیل کے بعدار دومیں سے جو بخاری کی جامع ترین شرح ثابت ہوگی۔

الله تعالى حضرت صاحب تقرير كاسائة عاطفت بمارے مروں برتا دير بعافيت تامه قائم ركھيں ، بميں اور پورى امت كوان كے فيوض سے متنفيد ہونے كى تو فق مرحت فرمائيں۔ آمين۔

احقر اس لائق نہیں تھا کہ حضرت والا کی تقریر کے بارے میں پچولکھتا ایک تغییل تھم میں یہ چند بےربطا اور بےسا ختہ تا ٹرات قلمبند ہوگئے ۔حضرت صاحب تقریرا وراس عظیم الثنان کتاب کا مرتبہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔

حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزی صاحب شخ الحدیث جامعة العلوم الاسلامیه، بنوری نا وَن کرا چی

### <u> حدیثِ</u> رسول قر آن کریم کی شرح ہے

﴿ لفد من الله على المومنين اذبحث فيهم رسولا من انفسهم ينلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ اس آيت كريم سي معلوم بواكه في أكرم في في ذمدواري قر آن كريم كي آيات صرف يته وكرسنا تأميس تها بلداس كرماته ساته ساته ساته كتاب الله كادكام في تعليم ، قولي او مملي طريق سي ويناجي آپ كفرائض مين واخل تما اوريان مقاصد مين سي تقاجم ك لئة الله تبارك وتعالى نے ني اكرم في كومبعوث فرمايا تها كيونكه على عامت كاس بات برا نفاق مي كومكمت سيم اوقر آن كريم كي علاوه شريعت كوه احكام بين جن برالله تبارك وتعالى نے وى خفى ك ذريعة بوكو اطلاع دى تقى ، چنانچه امام شافى دهمة الله عليه ني كتاب "الرسالة مي كالها بيد من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله في " (ص ٢٢٠)

''میں نے قرآن کے ان اہل علم کوجن کویں پند کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم پینی کی سنت ہے''۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب'' الموافقات' (جسم صن ۱۰) پر لکھا ہے " فکانت السنة بسنزلة التفسير والشرح لسعاني أحکام الکتاب" " یعنی سنت کتاب اللہ کے احکام کے لئے شرح کا در جہ رکھتی ہے'۔

اورامام محمد بن جرير طبرى سورة بقره كي آيت "ربنا وابعث فيهم رسو لا سيستى تقير شي ارشاوقرمات بين: "الصواب من القول عندنا في الحكمة أن العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان

الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها ومادل عليه في نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الباطل والحق.

" ہارے زویک سیح تر بات یہ ہے کہ حکمت اللہ تعالی کے احکام کے ملم کا نام ہے جو صرف بی کریم علی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ...."

ای لئے نبی اکرم می نے ارشادفر مایا تھا کہ آلا إنی أو نیت القرآن و مثله معه بیعن مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اوراس کے مشل مزید، جس سے مرادقرآن کریم کی شرح لیعن نبی اکرم کی قول وفعلی احادیث مبارکہ بی بین اوراس کے الله تبارک تعالی نے ازواج مطہرات کوقرآن حکیم میں خطاب کرے دین کے اس جھے کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا۔ ۔۔۔: ﴿ واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آبات الله والحکمة ۔۔۔۔ ﴾ کوتبارے گھروں میں اللہ تعالی کی جوآ بیتی اور حکمت کی جوبا تیں سائی جاتی بین ان کویادر کھو۔

علائے امت کے ہاں اس پراجماع ہے کہ قرآن کریم کے مجملات ومضلات کی تغییر وتشری اورا مال ویند کی عملی صورت نبی کریم کی کے اقوال واعمال اور آپ کے احوال جانے بغیر نہیں ہو کتی، کیونکہ آپ مراوالهی کے بیان وتغییر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر تھ، چنانچہ ارشاو ہے: "أُنزَلُنَا إِلِيَكَ الذِّكُورُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلِيَهِمْ" (سورة النحل)" آپ پرہم نے یہ ذکر یعنی یا دواشت نازل کی تاکہ جو کھان کی طرف اتارا گیا ہے، آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کردیں "۔ چنانچہ قرآن کریم میں جینے احکام نازل فرمائ گئے تھے، مثلاً وضوء نماز، روزہ، جج، درود، دعا، جہاد، ذکر الی ، نکاح، طلاق، خرید فروخت، اخلاق ومعاشرت سیسب احکام قرآن کریم ہیں جُمال تے، ان ا دکام کی تغییر وتشریح نبی اِکرم ﷺ نے فرمائی ، اس بتاء پر اللہ تعالی نے آپ ﷺ کی اطاعت کواپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ "ومن بطع الرسول فقد اطاع الله ......"

اس تفصیل سے سیمعلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث قر آن کریم سے الگ مجمی دین نہیں پیش کرتی ہیں اور نہ ہی ہے مجمی سازش ہے، بلکہ بیقر آن کریم کے اجمال کی تفصیل ہے اور دیمنِ اسلام کا حصہ ہے۔

#### حفاظتِ حديث، امت مسلمه كي خصوصيت

ای اہمیت وخصوصیت کی بناء پراس کی حفاظت وقد وین اور تشریح کے لئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی کوششیں صرف ہوئی ہیں ،حافظ ابن حزم ظاہریؒ نے اپنی کتاب' الفِصل' میں لکھا ہے کہ پھی مامتوں میں کسی کو بھی بیتو فیق نہیں ملی کہ اپنے دسول کے کلمات کو مسحح اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے ، بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو اپنے رسول کے ایک ایک کیک صحت اور اتصال کے ساتھ جمع کرنے کی تو فیق ملی مسلمانوں کے اس عظیم کارنا ہے کا اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے۔

'' خطبات مدرا س) 'میں مولانا سیدسلیمان ندوی نے ڈاکٹر اسپنگر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے علم حدیث کی حفاظت کے لئے اسائے رجال کافن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج پانچ لا کھسے زیادہ انسانوں کے صالات محفوظ ہو گئے، بیدہ لوگ ہیں جن کا نبی اکرم کے لئے اسائے رجال کافن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج پانچ کا کہ دیشہ کے سوفون ہیں جن کی تفصیل مصطلح الحدیث کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

#### تدوين حديث كي ابتداء

حدیث کی جمع و ترتیب اور تدوین کی تفصیل ان کتب میں دیکھی جائے جو مشرین حدیث اور مشترقین یورپ کے جواب میں علائے امت نے کاسے نئی ہیں ، یہاں اس کا موقع نہیں البتہ مخضرااتی بات بھے لینی چاہئے کہ احادیث مبار کہ کے کلھنے کا سلسلہ نبی اکرم وقع نہیں البتہ مخضرااتی بات بھے لینی چاہئے کہ احادیث مبار کہ کے کلھنے کا سلسلہ نبی اکرم وقع نہیں البتہ مخضراتی بات ہے البتین کے دور میں تصاور بعض صحابہ کرام ٹے ترب وقد وین کے کام میں مزید ترتی ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے اختام اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی جھے میں خلیف راشد وعادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں سرکاری طور پراس کے لئے اہتمام شروع ہوااور پھران کے انتقال کے بعدا گرچہ اس کام کا سرکاری امتمام تو باتی نہیں رہائیکن علائے امت نے اس کا بیڑا سنجالا اور الحمد للد آج احادیث مرتب اور منتج صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ، یہ مدشی ، فقہاء اور علائے امت کاو وقعیم الثان کارنامہ ہے کہ واقعہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تصحيح بخارى شريف كامقام

تاکل ندہو، وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹا ہواہے' پھرتم اٹھا کر فرماتے ہیں:''اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جوشہرت عطا فرمائی،اس سے زیادہ کا تصورتیس کیا جاسکتا''۔

اس كتاب مين جوخصوصيات اورامتيازات جين ان كي تفصيل كوزير نظر كتاب كے مقدمہ مين ويكھا جائے۔

#### . شروح بخاری

ان بی خصوصیات وامتیازات اورابمیت و مقبولیت کی بناء پرضیح بخاری کی تدوین دِ تصنیف کے بعد ہردور کے علماء نے اس پرشروح وحواثی کھتے ہیں، شخخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا محمد کر یا کا ندھلوی نوراللہ مرقد ہ نے ''لامع الدراری'' کے مقدمہ ہیں ایک سوسے زیادہ شروح وحواثی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ابھی " این بطال "کی شرح بخاری چھپی ہے اس کے مقدمہ ہیں کتاب کے حقق ابوتیم یاسر بن ابراہیم فرماتے ہیں:

"فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن، واحتل من بين الكتب الصدارة والاهتمام، فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام، فمنهم الشارح لما في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام، ومنهم الشارح لمناسبات تراجم أبوابه، ومنهم المترجم لرجال اسانيده، ومنهم الباحث في شرط البخارى فيه، ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها، ومنهم المتتبع أشياء انتقدها عليه، إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح (ص: 2 مح)،

لینی ان کتب حدیث میں جب سیح بخاری نے صدارت کا مقام حاصل کیا تو علاء امت نے اپنی زندگیاں اوردن رات اس کتاب کی ضدمت میں صرف کردیے ۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کے متون حدیث میں جومعانی واحکام ہیں ان پر کتابیں کھیں، بعض علاء نے ابواب بخاری کی مناسبت یا اس کی اسانید کے د جال کے حالات پر اور بعض نے بخاری کی شرا مُطر یا ور بعض نے کتاب پر استدراک وانقاد کے سلسلے میں کتابیں کھیں۔

پر فرماتے ہیں کہ محج بخاری کی سب سے پہلی شرح حافظ ابوسلیمان الخطابی التوفی ۱۸۳۸ بیری '' اُعلام الحدیث'' ہے، اس شرح میں صرف غریب الفاظ کی تشریح ہے۔

اس کے بعد پخر حافظ داؤدی التونی ۲۰۰۱ ہے گی شرح ہے، این التین نے اپی شرح بخاری بیں اس کی عبارتیں نقل کی ہیں، ان کے بعد پجر علامہ'' معلب بن احمد بن ابی صفرہ'' التونی ۲۰۰۱ ہے گی شرح ہے، ای شرح کی تنجیص شارح کے شاگر د'' ابوعبد اللہ محمد بن طف بن المرابط الائم المصری التونی ۲۰۰۹ ہے نی ہے، ان کے بعد پھر ابوالحن علی بن طف بن بطال القرطبی التونی ۲۰۰۹ ہے گی شرح ہے، یہ مہلب کے شاگر دہتے اور انھوں نے ان کی شرح سے استفادہ کیا ہے، این بطال کی شرح سے مہلے صرف'' خطابی'' کی شرح مطبوع ہے، اور اب'' ابن بطال'' کی شرح جھوٹے سائز کی دس جلدوں میں جھپ چکی ہے، امام تو دی التونی ۴۵ الدین الائی ان کی شرح کملوع ہے، اور اب '' ابن المال کی شرح جھوٹے سائز کی دس جلدوں میں جھپ چکی ہے، امام تو دی التونی ویلا کے شرح کا بالائیان کی شرح کملات التونی ۲۵ ہے کہ امام تو دی التونی التونی ۱۳۵ ہے کہ امام تو دی التونی ۱۳۵ ہے کہ المام تونی التونی ۱۳۵ ہے کہ المام تونی التونی ۱۳۵ ہے کہ المام بردالدین عنی المام بردالدین عنی المام بردالدین عنی المام بردالدین عنی مولا تا الشیخ عبد الحق محدد دھلوی التونی سے واقع در ان چھا ہے، علامہ ابوالحن نورالدین محمد بن عبد المام کی شرح جو تیسے القاری '' کے حاشیہ پر چھا ہے، علامہ ابوالحن نورالدین محمد بن عبد المادی سندھی کا حاشیہ سے بتام مسلط حافظ دراز پٹاوری کا حاشیہ بھی ' تیسیر القاری'' کے حاشیہ پر چھیا ہے، علامہ ابوالحن نورالدین محمد بن عبد المحادی سندھی کا حاشیہ سے بیام میکو حاشیہ بر جھیا ہے، علامہ ابوالحن نورالدین محمد بن عبد المحادی سندھی کا حاشیہ سے بتام میکو جائوں کی شروح دو آئی ہیں۔

# مند دستان میں علم حدیث کی خد مات کامختصر جائز ہ

ہندوستان میں جب علم حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حدیث کی خدمت کے سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اوران کے گھر انے کی گرال تدرخد مات ہیں ،حضرت شیخ نے خودمشکو ۃ المصابیح پر عربی اور فاری میں شروح لکھیں اوران کےصاجز اور نے نے سیح بخاری پرشرن کئمی کیمران کے بعد حضرت شاہو کی اللہ محدث دہلوی اوران کے خاندان کی خدمات بھی آب زرے لکھنے کے قابل میں ۔

صحیح بخاری کے ابواب و تراجم پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کارسال صحیح بخاری کی ابتدا میں مطبوع اور متداول ہے پھران کے بعد حدیث کی تدریس وتشریح کے سلسلے میں علاء دیو بند کا دور آتا ہے جن میں نمایاں خدمت حضرت مولانا احمد علی سہار نپوری کا حاشیہ بخاری ہے، جس کی شخیل حضرت قاسم العلوم والخیرات ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی نے کی ، نیز حضرت مولانا احمد علی سہار نپوری نے صحاح کی اسلام حصرت کے ساتھ چھیوا کمیں۔

پیر حضرت مولا تا رشیدا حمد گفتو او را تندم وقده کی خدمات تدریس حدیث اوران کے لائق تلانده کی وہ تقاریم بھی خدمت وحدیث کی سنبری کریاں ہیں جن ہیں جی بخاری پر' لامع الدرادی'' اور سنن تر ندی پر''الکوکب الدری'' جو حضرت شخ الجد یہ گئی ہیں۔ من ہیں جی بخاری پر حضرت شخ البند کے استاذ ملائمور کا حاشیدا ور سنن البی واود پر حضرت شخ البند کے استاذ ملائمور کا حاشیدا ور سنن البی واود پر حضرت مولا تا خلیل اجم سبار نبوری کی بے مثال سنن تر ندی اور سنن البی داود پر حضرت شخ البند کی تقاریم بھی بخاری اور سنن البی واود پر حضرت البیار البی معلامہ شہراح مولا تا البیار علی معلوم شخصی کی تقاریم بھی بخاری اور سنن البی واود پر حضرت می اور سنن البی داود پر حضرت المام العصر علیا مدانور شاہ کا شمیری کی تقاریم بھی بخاری اور سنن البی واود پر حضرت و تشکیل البیار می معلوم شغیراح موثائی گی کا تشمیری کی تقاریم بھی تقاریم بھی بخاری پر حضرت و تا البیار می معلوم شغیراح موثائی گی تقاریم بھی تعاری پر حضرت و تا البیار می تقاریم و تشکیل کی تقاریم بھی تعاری پر حضرت و تا تعلی کی تقریم اور حضرت مولا تا مجد تقی عثانی کی تقریم اور شخ البیاری به تخاری پر حضرت مولا تا مجد تقی عثانی کی تقریم اور تالد و البیاری به تخاری پر حضرت مولا تا مجد البیاری به تخاری پر حضرت مولا تا مجد الدی بی مورود و تا الد و البیاری به تخاری پر حضرت مولا تا مجد البیاری بی تخاری پر تا الابواب و النواجم بی تقریم بی تقریم بی تقریم بی من میں تعاری پر حضرت مولا تا عبد الرحمان کا حمد و مورود کی مشکو تی بخاری پر تقریم کی تقریم کی کا توریم کی کی تقریم بیاری کی مشکو تی تقریم کی کا توریم کی کا و کی مشکو تی تقریم کی کا توریم کی کا و تعریم کی کا و کی مشکو تی تقریم کی کا و کی مشکو تی توریم کی کا و کی مشکو تی توریم کی کا و کی مشکو تی تقریم کی کا و کی مشکو تی تقریم کی کا و کی مشکو تی توریم کی کا و کی کا کارت کی کا کا و کی کا و کی کا کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کا کا کا کی کا کا

## کشف الباری صحیح بخاری کی شروح میں ایک گرانفذراضا فه

موجوده دوریس علم حدیث اورخصوصاصیح بخاری کی خدمت وتشریح کے سلیلے میں ایک گراں قدر، فیتی اور بے مثال اضافہ سیدی وسندی، سند العصر، استاذ العلماء، شخ الحدیث وصدر وفاق المدارس پاکستان حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب دامت برکاته وفیوفه وادام الله علینا ظلم کی سختی بخاری پرتشریر " کشف الباری عما فی صحیح بخاری" ہے بید کماب حضرت کی ان تقاریر پرمشمل ہے جو سمجے بخاری پرحاتے وقت حضرت نے فرما کیں۔

#### جامعہ فارو قیہ میں احقر کے دورۂ حدیث پڑھنے کا کیں منظر

اس وقت جامعہ فارو قیدایک نوزائیدہ مدرسہ تھااوراکٹر نمارات کچی تھیں،اسباق شروع ہونے سے پہلے بندہ کو کچھ بے جینی اورشکوک و شہبات نے گھیرا، چنانچے بندہ نے چینی سے کراچی کے ایک اور بڑے مدرسے میں داخلہ لیا، وہاں اسباق شروع سے صحیح بخاری اورسنن ترخی کے سبق میں ایک دن شریک ہوائیکن پھروائیں جامعہ فاروقیہ آیا، دوسرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام ہجدہ کے پاس صحیح بخاری کا سبق میں، پہلے دن کاسبق میں کراور ابتدائی ابحاث پر حضرت کا خوبصورت اور دل موہ لینے والا مرتب اور واضح انداز تدریس کا مشاہدہ کرے دل کو اطمینان ہوا اور اپنے رفیق حضرت مولا نامجم اکبر مدخلہ کے لئے دل سے دعائگی، بندہ نے خود بھی حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کھی تھی جو بعد میں میں میری غفلت کی وجہ سے ضائع ہوگئی۔

# میں نے مولا ناسلیم اللہ خان صاحب جیسا استاذ و مدرس نہیں دیکھا

یہ بات واضح ونی چاہئے کہ بندہ نے ایک طویل عرصے تک حضرت کے زیرسا یہ جامعہ فاروقیہ بیں تدریس کے فرائش انجام دیے اور ابتقریباً دی اور استخیار میں است جامعہ العلوم الاسلامیہ بیس ورس دے رہا ہے، اس وقت حضرت دام ظلہ سے میراکوئی دینوی مفاد وابستنہیں ہے، یہ تمہید میں نے اس کے تکھی ، کرآئندہ جو بات میں لکھنا چاہتا ہوں ، شاید پچھ حضرات اس کو مبالغہ اور تملق پرچمول کریں گوہ ہات یہ کہ بندہ نے اپنی مختصری طالب علمی کی زندگی میں اور اس کے بعد تقریباً ستائیس اٹھا کیس سالہ تدریسی زندگی میں حضرت جیسا مدرس اور استاز نہیں ویکھا جس کی تقریر ایس مرتب جامع اور واضح ہوکہ اعلیٰ متوسط اور اونی درجے کا ہر طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو تحقیق و وق عطافر مایا ، اس کے ساتھ مرتب اور جامع طر نے تدریس عمو انہوں کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں بیتمام صفات جمع فر مائی ہیں۔

## كشف الباري مستغنى كرديين والى شرح

بندہ تقریباً تین سال سے جامعہ علوم اسلامیہ میں میچے بخاری پڑھاتا ہے اور الجمد مندوں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کہتا ہوں کہ مجھے مطالعہ کرنے کا ذوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے مسجع بخاری کی مطبوعہ ومتداول شروح، حواثق اور تقاریرا کا بریس سے شاید کوئی

شرح، حاشیه، یا تقریرایی ہوگی، جو بندہ کی نظر سے نہیں گذری لیکن میں نے ''کشف الباری' جیسی برلحاظ سے جامع، مرتب اور تحقیقی شرح نہیں دیکھی،اگرچ علاء کامشہور مقولہ ہے ۔۔۔۔۔ " لا یعنی کتاب عن کتاب "لیکن ۔۔۔۔ " مامن عام الا وقد خص عنه البعض " کے قاعدے کے مطابق" کشف الباری' اس قاعدے سے متعنی کردی تی ہے۔ مطابق" کشف الباری' اس قاعدے سے متعنی کردی تی ہے۔

میں ان لوگوں کی بات تونہیں کرتا جو کسی خاص تقریر کا مطالعہ کر کے سبق پڑھاتے ہیں البتہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے تحقیق ذوق دیا ہے، اور متنقد مین شارعین جیسے خطابی، ابن بطال، کر مانی، عنی، ابن حجر، قسطلانی، سندھی وغیر هم کی شروح کا مطالعہ کرتے ہیں اور متاخرین میں تیسیر القاری، لامع الدراری، کو ثر المعانی، اور فیض الباری کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔

#### كشف الباري كي خصوصات

''کشف الباری عما نی صحیح البخاری'' کی خصوصیات اورا متیازات تو بہت میں اوران شاءاللہ بندہ کاارادہ ہے کہاس موضوع پر دوسری شروح کے ساتھ ایک نقابلی جائزہ آئندہ چیش کرے گا یہاں ارتجالاً چندخصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

امشكل الفاظ ك لغوى معانى كااوريدكم يلفظ كسباب س آتاب بيان موتاب

۲۔ اگر خوی ترکیب کی ضرورت ہوتو جیلے کی نحوی ترکیب کوذکر کیا گیا ہے۔

٣۔ حدیث کے الفاظ کامختلف جملوں کی صورت میں سلیس ترجمہ کیا گیا ہے۔

سم ترجمة الباب كم مقصد كانتحقيق طريق مضل بيان كيا كيا باوراس الميل من علاء ك مختلف اقوال كا تنقيدى تجزيه بيش كيا كياب - ٥٠ باب كاما قبل سهر بوا تعلق على سلسله من بهي يوري تحقيق وتنقيد كي ساته تجزيه بي بيش كيا كياب -

٢ يختلف فيهامسائل مين امام ابوحنيفة كمسلك اوردوسر بيمسالك كي تنقيح وحقيق كي بعد برايك كيمتدلات كالستقصاء اور پهرولائل

رِ تحقیق طریقے سے ددوقد ح اورا حناف کے داکل کی و شاحت اور ترجیمیان کی ہے۔

ے۔اگر حدیث میں کوئی تاریخی واقعہ نہ کور ہو تواس کی بوری وضاحت کی گئی ہے۔

٨ ـ جن احاديث كوتقرير كضمن مين بطور استدلال پيش كيا گيا بان كاتخ تا كي كي بـ ـ

9۔ تعلیقات بخاری کی تخریج کی گئ ہے۔

۱۰دورسب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کو مختلف اقوال کے قل کرنے میں حضرت صرف ناقل نہیں ہیں بلکہ ہرقول پرمحققاندا ورتقیدی کلام بھی بوقت ضرورت کیا گیا ہے۔ تلک عشر قا کا ملہ۔

حضرت کواللہ تبارک وتعالی نے اپنے نصل وکرم ہے قدریس کا طویل موقعہ عنایت فرمایا، اس کتاب بیس آپ کی پوری زندگی کی قدریس کا خچوڑموجود ہے، ہندہ کی رائے بیہے کہ اس دور میں سیجے بخاری پڑھانے والا کوئی مجھی استاذ اس کتاب کے مطالعہ ہے مستغنی نہیں ہوسکتا۔

الله تعالی سے دعاہے کہ حضرت کا سابیتا دیہ ہم پر قائم رہے، اس تقریر کے مرتب کرنے والے حضرات کو الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، دینی طبقہ پرعموماً اور حضرت کے طبقہ کا فدہ پرخصوصاً جن میں بندہ بھی شامل ہے، بیان حضرات کا عظیم احسان ہے۔

كَايِّ إِلَيْ الْمِيْلِ وَالسِّيْلِ (جلددوم)

افادات افادات شخ الحديث مولا ناسليم الله خان ترتيب وشقين حبيب حسين

2013 ما 2013

جملہ حقوق تج محت مکتبہ فاروقیہ کرا چی پاکستان محفوظ ہیں اس کتب کا کوئی محمد مکتبہ فاروقیہ سے توری اجازت کے بغیر کیں محی شائع نیس کیا جاسکا۔ اگر اس تم کا کوئی اقدام کیا عمیہ تو قافونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الأدبية والصية محفوظة

#### لمكتبة الفاروقية كراتشي باكستان

ويحفر طع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيد الكتاب كاملاً أو محراً أو تسجيه على أشرطة كاسيت أو إدحاله على الكمبيوتر أو برمحته على اسطوامات صواية إلا بموافقة الباشر خطباً

Exclusive Rights by

#### Maktabah Faroogia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

مطبوعات كمتبه فاروتيه كراجي 75230 ياكستان

ز د جامعه فار د قیر مثا**ه فیمل کا**لونی تمبر 4 کراهی 75230 م پاکستان فون: 644-457576 m\_farooq:a @ hotmail.com

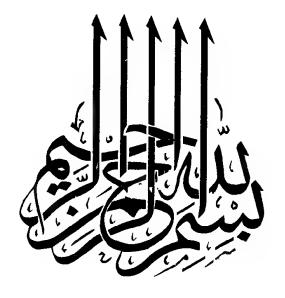

,

÷

-

ı

|   |   |  |   |   | • |  |
|---|---|--|---|---|---|--|
|   |   |  |   |   |   |  |
| • |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   | - |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  | , |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   | • |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   | · |  |
|   |   |  |   |   |   |  |

#### حرف أعاذ

کشف الباری ، کتاب انہاد کا پہلا حصہ ۱۳۲۲ھ بیں منظر عام پر آیا، تین سال کے بعد اب ان کا دوسرا حصہ جلیہ طباعت سے اُراسہ ہوکرآپ کے ہاتھوں ہیں ہے۔ اس عرصہ میں اہلِ ذوق چشم براہ تھے اور سراپا اشتیاق بن کراسے جلد از جلد منظر عام پر لانے کا تفاضا کرتے رہے۔ خصوصاً جوا حباب فن حقیق کے مزاج شناک نہیں، وہ اس راہ کی مشکلات اور نزاکتوں کا اور اک ندر کھنے کی وجہ سے اپنی اس آرزو کا بے تابی سے اظہار کرتے رہے۔ حقیقت ہے ہے کہ علمی اور تحقیق کام کی تا لیف و تسوید کے لئے جس جا نکاہی ، نا قابل شکست استفامت اور تالش و جبتو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اندازہ شاور ان فن ہی کو ہوسکتا ہے۔ بسانوقات ایک کلت، ایک جزئیک تالش و جبتو کے لئے ہزاروں صفحات کھنگا لئے پڑتے ہیں، کی ضخیم جلدوں کی ورن گرون کرنی پڑتی ہے۔ یوں تالش و جبتو کے لئے ہزاروں صفحات کھنگا لئے پڑتے ہیں، کی ضخیم جلدوں کی ورن گرون کرنی پڑتی ہے۔ یوں ایک طویل دورا ہے کی جا نکاہی کے بعد گو ہر مراد تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کشف الباری کرنی ہوئی ہے۔ رام کے وقت نے کشور اس میں سے ہر جلد پر تقریباً جا رسال کے طویل دورا ہے کی عرز اریزی ہوئی ہے۔ رام کے وقت نے آٹھائی پڑتی ہوں اور تی اور قار کین کواس سے زیادہ انتظار کی کوفت نے اُٹھائی پڑتی۔ دوسال کے اعدر منصہ سے ہود پر آٹھائی اور قار کین کواس سے زیادہ انتظار کی کوفت نے اُٹھائی پڑتی۔

حدیث پرکام کے اس دوح آگیں سفر میں علاات کے باعث آٹھ اہ کا طویل وقفہ ہوا، بظاہراً میر نہیں تھی کہ بقیہ کام کی بخیل کا جھے موقع بیسر ہو سکے گا، گرا سے حالات میں بھی اپنے ذبین میں آرزو کی قدیل کوروش رکھا اور فرہاد کا جگر ندر کھتے ہوئے بھی اس سفر کے حوصلا شکن مراہ کی عبور کرنے کی کوشش کی ۔ اللہ تعالی نے اس سیہ کارے کام لینے کا فیصلہ کیا تھا، سویہ توفیق کی ارزانی اور حصرت شخ اوریث دامت برکاتہم کی شفقتوں اور عاول کارتی ہوئے کے باوجو دراقم نے بیجلہ محض ڈھائی باز رہے میں مرتب کی۔ کانتیجہ ہے کہ کمی بے بضاعتی اور کم مائیگی کے باوجو دراقم نے بیجلہ محض ڈھائی باز رہے میں مرتب کی۔ زیر نظر جلد کا ابتدائی حصہ مولا ناسلیم ذکریا سے متعلق تھا ، اس بیل بیشتر عامات برا مملاح در میم ارد اس اضافہ و منیخ کی ضرورت تھی۔ کتف الباری کے مقررہ سلوب میں ڈھائے بیز ان کے اور اپنے جھے میں کیسانیت وانسجام بیدا کرنے ہے اصال تر ترمیم کا پھل ناگر بی تھا۔ " راب دا حضل علی فو مر فر آھا کیسانیت وانسجام بیدا کرنے ہے اصال تر ترمیم کا پھل ناگر بی تھا۔ " راب دا حضل علی فو مر فر آھا کیسانیت وانسجام بیدا کرنے ہے لئے اصال تر ترمیم کا پھل ناگر بی تھا۔ " راب دا حضل علی فو مر فر آھا کیسانیت وانسجام بیدا کرنے ہے گا کہ میں دائی ہے گا کہ اس میں دو تھا کہ اس میں دو تھا کی بیا ہے تک اس کر اور اپنے کا دیں دورت تھی کے اصال تر ترمیم کا پھل ناگر بی تھا۔ " راب دورت کو کا کہ مراقم نے کیا سے انہائے کی آئے کا کہ میں دورت کی کا کہ میں دورت کو کا کہ میں دورت کی کے کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کے کا کہ میں دورت کی کے کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کی کی کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کو کا کہ میں دورت کی کرکے کا کہ دورت کی کے کا کی کی دورت کی کا کہ میں دورت کی کے کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کرکے کا کہ دورت کی کے کا کہ دورت کی کی کی دورت کی کے کا کے کی کے کا کہ دورت کی کی کرکے کی کے کا کہ دورت کی کی کی کی کرکے کا کہ دورت کی کرکے کا کہ دورت کی کی کرکے کا کہ دورت کی کرکے کی کرکے کا کہ دورت کی کرکے کی کرکے کرکے کا کہ دورت کی کرکے کا کی کرکے کی کرکے کا کرکے کا کرکے کی کرکے کی کرکے کی کرکے کی کرکے

جلدوں میں جن خطوط پرکام ہوا ہے، راقم نے اس جلد کی ترتیب، دیدوین بھی انہی خطوط پر اُستوار رکھی۔ چنا نچ تراجم ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کی فقتی مسائل میں ائمہ اربعہ کی آراء کو نصیلی دلائل کے ساتھ رفتح کیا۔ ماخذ کے حوالوں کا بھر پورا ہتمام کیا کہ جہاں ایک حوالہ بھی کانی ہوسکتا تھا، وہاں دیگر مراجع کی بھی نشاندہ ہی کا گئے۔ حدیث کی شرح میں عربی عبارتیں بکٹرت آتی ہیں، ان کا اُردوتر جمہ کیا گیہ، تا کہ اُردوخواں طبقہ بھی استفادہ کرسکے۔ یوں اپنی بساط کے مطابق حضرت شخ الحدیث دامت برکاتهم کے درسی افادات (جوکیسٹوں سے کا بیوں میں منتقل کئے گئے ) کی ترتیب ویڈوین اور تحقیق ومراجعت میں کوئی دقیقہ سعی نہیں اُٹھار کھا۔ بہر کیف غور وَفکر کی بنیا دخیق و تخص پر رکھی جاتی ہے، جس میں فلطی کا امکان بے بناہ حزم واحتیاط کے باوجود مستر دنہیں کیا جاسکتا۔ قارئین سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں لغزش و کوتا ہی ، خامی وافتاد گی نظر آئے ، اسے مرتب کی کم فہنی پرمحول فرما کیں۔

حفرت شخ الحدیث دامت برکاتهم نے عدیم الفرصتی کے باد جود مُسوّ دے پرنظرِ ٹانی فرمائی، عفرت کے کلمات بجیج نے میرے حوصلے اور ہمت کے لئے مہمیز کا کام دیا۔ وافعہ یہ ہے کہا گرفتہ فلام پران کی سرپر تی اور رہنمائی نہ ہوتی نہ جوتی ۔ حضرت مولا نا عببداللہ خالد زید مجدہ دل پذیر شخصیت کے مالک ہیں اور سرا پالطف وکرم ہیں، انہوں نے مولول کی حیثیت سے وہ سارے لواز مات جوشعبۂ تصنیف و تاکیف میں یکسوئی کی فضا قائم کرنے کے لئے ضروری تھے، فراہم کئے۔ ان کے ذوقِ عمل اور عالمانہ کھورکھاؤنے اس شعبے کو چار چاندلگا دیئے۔ والد گرامی زید مجدہ نے خانگی ذمہ دار یوں سے بے نیاز کر کے، اس و قیم علمی کام میں میری بھر پور مساعدت ک، اس کے لئے وہ رسی الفاظ تشکر سے بالاتہ ہیں۔ برادرم عرفان انور مغل کامنون ہوں ، انہوں نے بڑی محت اور ہنر کاری سے کیا ہی کہوزنگ کی۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه صفوة البرية، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.



زرنق شدينهنيف وتاليف واستار جامعه فاروبه

# كتاب ايك نظر ميں

| ٤٣    | باب هل يُرشد المسلمُ أهلَ الكتاب أو يُعَلِّمُهم الكتاب                                           | ١  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٧    | بابُ الدُّعاء للمشركين بالهُدَى نيتألَّفَهُم                                                     | ۲  |
| ٥.    | باب دعوة اليهود والنصارئ، وعلى مايقاتلون عليه، وما كتب النبيّ إلى كسرى رقبصر، والدعوة قبل الفتال | ٣  |
| ٥ ٩   | بابُ دعاءِ النبيِّ إلى الإسلام والنُبوَّة، وأن لا يَتَّخِذَ بعضهم بعضا أربابا من دون الله        | ٤  |
| ٧٤    | بابُ من أرادَ غَزوةً فورَّى بغيرِها، ومن أحبَّ الخُروجَ يوم الخميس                               | ٥  |
| ./٧   | بابُ الخُروجِ بعد الظُّهر                                                                        | ٦  |
| ٧٩    | باب الخروج آخِرَ الشَّهْرِ                                                                       | ٧  |
| ۸۳    | باب الخُروج في رمضان                                                                             | ^  |
| ٨٦    | باب التَّودِيع .                                                                                 | ٩  |
| ٩١    | باب السَّمْع والطاعة للإمام                                                                      | ١. |
| ٩٥    | باب: يُقَاتَلُ مِن وَراء الإمام ويُتَّقىٰ به                                                     | ١١ |
| ۲۷۶   | باب البَيعَةِ في الحرب أن لايَفِرُّوا                                                            | ١٢ |
| 117   | بابُ عَزْمِ الإمامِ عَلَى الناسِ فيما يُطِيقُون                                                  | 18 |
| 140   | بام : كان النبيُّ إذا لم يُقافِل أوَّل النهار أُخَّر القتالَ حتى تزولَ الشمسُ                    | ١٤ |
| ١٢٩   | باب استثذان الرَّجُلِ الإمامَ                                                                    | 10 |
| , 67  | باب من غَزَا وهو حديث عَهْد بِعُرسِه                                                             | ١٦ |
| 177   | باب من اختار الغَزَّوَ بعد البناء                                                                | ۱۷ |
| 18.   | باب مُبادَرةِ الإنام عند الفَرْع                                                                 | ١٨ |
| 127   | باب الشَّرعةِ والرَّكْضِ في العَزْعِ                                                             | ۱۹ |
| 122   | باب الحروج في الفزع وحده                                                                         | ۲. |
| , į o | باب الجَعَائلِ والمُعَمَّلانِ في السبيل                                                          | ۲١ |
| 707   | باب ماقِيلَ مٰي لِواءِ النبي صلى الله علي وسلم                                                   | 77 |

٨ ستله بالكه الكرمب باب الأجير 175 اباب قول النبي صلى لله عليه وسلم: نُصِرتُ بالرُّعْبِ مَسِرةً شَهْرٍ 111 7 5 باب حَمْلِ الزَّادِ في الغَزْوِ 149 40 ٢٦ | باب حَمل الزّاد على الرِّقَاب 19.1 بابُ إردافِ المرءة خَلْفَ أَخِيها 195 47 باب الارتدافِ في الغَزْو والحَح 197 ۲۸ باب الرِّدفِ على الحِمار 199 49 باب مَن أخذ بالرُّكاب وَنَحوهِ 7 . 2 ٣١ إباك كراهِيّة السفر بالمصاحف إلى أرض العَدُوّ ۲ • ٩ إنب التكبير عِند الحَرْبِ 117 27 باب مايُكره من رَفْع الصرِت في التكبير 719 ٣٤ باب التسبين إدا دَبَط وادِياً 777 ٣٥ أباد، التكبير إذا عَلَا شَرَفاً 270 ٣٦ [باب مايُكنب للمسافر مِثلُ ماكان يَعْملُ في الإقامة 24. ٧ . إباب السَّيْرِ وَحْدَهُ 277 ۲٤. ٣٨ أباب الشُّرْعَةِ في السَّيْرِ ٣٩ اباب إد خمَل على فَرَسٍ فَرَآها تُباعُ 787 ٤٠ إبابُ الجهادِ بإذن الأبَوَيْنِ 400 باب ماقِيلَ في الجَرَسِ وَمحوه في أعناقِ الإيلِ 377 اباب من اكتُتِبَ في جَيْش فَخَرجَتْ المْرَأَتُهُ حاجَّةً، وكان له عُذرٌ، هل يُؤْذنُ TVE 777 ٤٣ ربابُ الجاسُوس 7.49 باب الكِسُوَة لِـ رُسَارَى ٤٥ | بابُ فَضلِ من أَسْلَمَ على يَدَيْه رَجلٌ 191 ٤٦ ابابُ الْأسارى مَي السَّلَاسِل 444 ٤٧ ابابُ فَضل مَن أَسْلَمَ من أهل الكتابَيس 499 ٤٨ / بُ أَهْلِ الدارِ يُبَيِّرُن، فيُصاب الوِلدانُ والدَّرادِي 2.4

٢٦ أباب قنر الصّبيان في الحرُّد

Y . Y

كآب ايك نظر ميں

| <ul> <li>و باب قتل البساء في الخترب المحتل المعداد المع</li></ul> |            |                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٥٧         باب هال للأسر أن يَقْتُلُ ويخدع الذين أَسَرُوه حتى ينجُرَ من الكَفَرَة         ١٧٥           ٣٥         باب جلا ترجمه         ١٤٥           ١٥         باب جلا ترجمه         ١٥٥           ١٥         باب ترجمه         ١٥٥           ١٥         باب تو النائج المشرك         ١٥٠           ١٥         باب الترب خرق النائج المشرك         ١٨٥           ١٨٥         باب الكلب مي الحرب علم الحرب         ١٨٥           ١٨٥         باب الكلب مي الحرب علم الحرب عدم الحرب المحمد الحرب المحمد الحرب المحمد المحمد المحمد الحرب المحمد المحمد المحمد المحمد الحرب المحمد المحمد الحدم المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥.         | بابٌ قتل النِساء في الحَرْبِ                                                                       | 771  |
| ٣٤٧         باب إذا حرق المشرك السلم قل يحرق           ١٥٥         باب الخاص المشرك المشرك           ١٦٥         باب قتل النائم المشرك           ١٦٥         باب قتل النائم المشرك           ١٦٥         ١٠٠           ١٨٥         باب الكذب مي الحدب           ١٨٥         ١٠٠           ١٨٥         باب الكذب مي الحدب           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥         ١٨٥           ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥١         | باب ((فإما من بعد وإما فداء))                                                                      | ٣٣٧  |
| ١٥٥ باب -بالا ترجه- ٥٥ باب تحري الدورو النخيل ٥٥ باب تحري الدورو النخيل ٥١ باب قتل المائم المشرك  ٥١ باب التائم المشرك  ٥٧ باب: لا تَسْتُوا لِقلة المثلث  ٥٧ باب: لا تَسْتُوا لِقلة المثلث  ٥٨ باب الكذب مي الحرب عَلمة ألله  ٦٠ باب الكذب مي الحرب الحرب على المخرب  ٦١ باب النّي بأغل المخرب  ٦١ باب الرّيخ في الخرب ورفع الصوب في حفر الحندي  ٦١ باب منهجوز من الاحتيال والحدّو، مع من تخشي مَمَرُّنَة  ٦١ باب الرّيخ في الخرب ورفع الصوب في حفر الحندي  ٦٢ باب من لا يَشْبُ على الخَيل  ٦٢ باب من لا يَشْبُ على الخَيل  ١٦ باب من لا يَشْبُ على الخَيل  ١٦ باب من التنازع والاحتلاف في الخرب، وغفوية من عشى إمامة  ١٦ باب إذا فزعوا بالليل  ١٦ باب إذا فزعوا بالليل  ١٦ باب أن مَن قال: خُذها وأنا ابنَ فُلان  ١٦ باب قتل الأسير، وقبل الشهر  ١٦ باب قتل الأسير، وقبل الشهر  ١٦ باب فتل الأسير، وقبل الشهر  ١٦ باب نفال المشركين  ١٢ باب نفال المشركين  ١٢ باب نفال المشركين  ١٤ باب بنه تناز عن المي المثنّة في المنتر أمني المن المثنّة وكل المشترقين  ١٤ باب نفال المشركين  ١٤ باب يُقاتل عن المالليّة وكل المشترقين المن المائي المن المن المن المثنية على المشترقين المن المثرق ومن المن المنتفقة على المنترقين المن المثرة وكا المشترقين المن المن ومن المن المن المثرة وكا المشترقين المن المثرة وكا المشترقين المن المن ومن المن المن المنترقية من المن المن ومن المنترقيق المن المن المن ومن المن المن المن المن ومن المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٢         | باب هَلْ للأسير أن يَقْتُلُ ويخدع الذين أَسَرُوه حتى ينجُوَ من الكَفَرَة                           | 725  |
| ٥٥       بابُ حَزِي الدورو النحيل       ٥٥         ٢٧٠       بابُ قتل الداتم المشرك       ٥٧         ٢٧٠       ١٠٠       ١٠٠         ٢٧٨       ١٠٠       ١٠٠         ٨٨       باب الكذب مي الحرب       ٥٨         ٢٨٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٢٨٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٢٩٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠ <td>٥٣</td> <td>باب إذا حرّق المشركُ المسلم هَلَ يُحرَّق</td> <td>٣٤٧</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٣         | باب إذا حرّق المشركُ المسلم هَلَ يُحرَّق                                                           | ٣٤٧  |
| ٣٦٥       باب قتل النائم العشرك       ٥٦         ٧٧       باب قتل النائم العشرك       ٥٧         ٧٥       باب الكذب مي الحرب غذغ       ٥٨         ٣٨٥       باب الكذب مي الحرب       ٥٩         ٣٨٨       باب الكذب مي الحرب       ١٦٠         ٣٩٠       باب مايجور من الاحتيال والحذر، مع من تخشي مَعَرَّثُهُ       ١٦٠         ٣٩٧       باب الرئمين في الحرب ورفع العموت في حفر الحندى       ١٦٠         ٣٩٧       باب مي يكره من التنائع والاحتلاف في الحرب، وغفرية من غشي إمانة       ١٦٠         ١٦٥       باب مايكره من التنائع والاحتلاف في الحرب، وغفرية من غشي إمانة       ١٦٠         ١٦٥       باب اذا فرز القلة على حكم رَجل       ١٦٠         ١٦٨       باب شمل الأسترعين الرئم ومن لم يسناسر، ومن ركع ركسن عند القنل       ١٣٠         ١٧٠       باب شكال المشركين الماركين أمان الله ولا المشركين       ١٨٠         ١٨٠       باب شكال الخري إذا وقدل المرا المشتر عين أمان المشتر عين أمان المشتر عن أمان المشترعين أمان المشترعين أمان المشترعين أمان المشترعين أمان المؤل المشترعين أمان أمان المؤل المشترعين أمان المؤل المؤل المؤل المؤل المؤل المؤل المؤل المشترعين أمان المؤل المؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ૦ ફ        | باب -بلا ترجمه                                                                                     | 408  |
| <ul> <li>٢٧٠ باب: لا تعترا لفذ النفلة</li> <li>٢٧٨ باب: الحرث خَدعة</li> <li>٢٨٥ باب الكذب مي الحرب</li> <li>٢٨٠ باب الكذب مي الحرب مي الحرب</li> <li>٢٨٠ باب النقتك بأغل المخرب</li> <li>٢٦٠ باب ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من تخشي مَعَرَّنَهُ</li> <li>٢٦٠ باب الرَّحز في الحرب ورقع الصوت في حفر الخندق</li> <li>٢٦٠ باب الرَّحز في الحرب ورقع الصوت في حفر الخندق</li> <li>٢٦٠ باب الرَّحز في الحرب المقيل</li> <li>٢٦٠ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الخرب، وعُغُوبَة من عَضى إمامة</li> <li>٢٦٠ باب إذا فزعوا بالليل</li> <li>٢٦٠ باب قال الأسبر، وقال الشهر</li> <li>٢٠٠ باب قال الأسبر، وقال الشهر</li> <li>٢٠٠ باب في المنازع الرائح في ومن له يستأمر، ومن ركع ركسين عِند القنل</li> <li>٢٠٠ باب ألكرة إلى المشرعين</li> <li>٢٠٠ باب المنزعي إذا ذخل فارة الإسلام بغير امان</li> <li>٢٠٠ باب المترعي إذا ذخل الأسير عنير امان</li> <li>٢٠٠ باب الخري إذا ذخل المؤلد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعامليهم</li> <li>٢٠٠ باب بحواتو الوقد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعامليهم</li> <li>٢٠٠ باب بحواتو الوقد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعامليهم</li> <li>٢٠٠ باب بحواتو الوقد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعامليهم</li> <li>٢٠٠ باب بحواتو الوقد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعاملتهم</li> <li>٢٠٠ باب بحواتو الوقد هل المشتة هم إلى أهل اللثة ومعاملتهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00         | بابُ حَرْقِ النورو النخيل                                                                          | ۳۰۸  |
| ۲۷۸       باب: الحربُ خَدْعَةُ         0 باب الكذب مي الحرب       0 باب الكذب مي الحرب         1 باب الكذب مي الحرب ورفع الصوت في حفر الحندى       1 باب الرّحز في الحرب ورفع الصوت في حفر الحندى         1 باب الرّحز في الحرب ورفع الصوت في حفر الحندى       1 باب الرّحز في الحرب ورفع الصوت في حفر الحندى         1 باب من من لا يُغث على الحقيل       1 باب من كرة من التناؤع والاحتلاف في الحرب وعُفُوبَةِ من عَضى إمامة بالله الله باب منيكره من التناؤع والاحتلاف في الحرب، وعُفُوبَةِ من عَضى إمامة باب إذا فزعوا بالليل         1 باب إذا فزعوا بالليل       1 باب إذا فزعوا بالليل         1 باب إذا فزكل القلمة على حكم رئيل       1 باب قتل الأسير، وقتل الشير         1 باب قتل الأسير، وقتل الشير       1 باب قتل الأسير، وقتل الشير         1 باب فكال الأسير، وقتل المشير       1 باب فكال المشير         1 باب فكال المشري إذا فركل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركمين عند القتل       1 باب الكرمي إذا فركل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركمين عند القتل         1 باب الكرمي إذا فركل ومن لم يستأسر، أطول المشرة وكم المؤسرة وكال المشرة وكما متأبهم       1 باب باب الكرمي إذا فركل وكل المشرة وكل المشرة وكما متأبهم         2 باب بن يماتل على المشرة وكل المشرة وكل المؤسرة المؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٦         | بابُ قتلِ الناقمِ المشركِ                                                                          | 7.70 |
| ٣٨٥       باب الكذب عي الحرب         ٣٨٨       ١٠ لأب الفَتْك بألهل المخرب         ٣٩٠       ١٦٠ باب مديجوز من الاحتيال والحذو، مع من تخشى مَعَرَّتُهُ         ٣٩٠       ١٦٠ باب الرَّجَز في الحرب ورقع الصوب في حفر الحندى         ٣٩٧       ١٦٠ باب من لا يَثْبَث على المحيل المحرأة عن أبيها اللَّمَ عن وَجُهه، وحمل العاد في التُحرس         ١٦٠ باب من كره من التنازع والاحتلاف في المخرب، وعُقُوبَة من عَصَى إمامة         ١٦٠ باب إذا فزعوا بالليل         ١٦٠ باب إذا فزعوا بالليل         ١٦٠ باب إذا ترقل المثلة على حكم رَجُل         ١٦٠ باب إذا متاكرة من التناؤع ومن لم يستأسر، ومن ركع ركسين عِند القنل         ١٢٠ باب قكال الأسير، وقتل الصبر         ١٢٠ باب قكال الأسير ومن لم يستأسر، ومن ركع ركسين عِند القنل         ١٢٠ باب قكال الأسرى إذا وكل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركسين عِند القنل         ١٢٠ باب فكال الأسمر على المنتذ عن والرائح والمن المنتذ عن إمان         ١٢٠ باب عَرائز الوَفْد. هل يُستَذ عَلَ إلى المنشة عَل إلى أهل المنشة وكل المشتذ عن إلى أهل المنشة وكل المنشؤ وكل المنسؤ وكل المنشؤ وكل المنسؤ وكل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٧         | بابُ: لا تَمَنُّوا لِقَادَ الْعَلُوِّ                                                              | ۳۷۰  |
| <ul> <li>٣٨٨ باب الغَتَك بالحل الحَرْب</li> <li>٣٩٠ باب منهجوز من الاحتيال والدحذر، مع من تخشى مَعَرَّتُهُ</li> <li>٣٩٢ باب منهجوز من الاحتيال والدحذر، مع من تخشى مَعَرَّتُهُ</li> <li>٣٩٧ باب الزَّجَزِ في الحَرب ورفع الصَوتِ في حفر الحندى</li> <li>٣٩٧ باب من لا يَعْبُثُ على الحَيل</li> <li>٣٠٥ باب مايكره من الثنازع والاعتلافِ في الحَرْب، وعُفُويَةِ من عَصَى إمامَهُ</li> <li>٣٠١ باب إذا فزعوا بالليل</li> <li>٣١٧ باب إذا فزعوا بالليل</li> <li>٣١٨ باب إذا نزلَ العَلَقُ على حُكم رَجُلٍ</li> <li>٣١٨ باب إذا نزلَ العَلَقُ على حُكم رَجُلٍ</li> <li>٣١٨ باب إذا نزلَ العَلَقُ على حُكم رَجُلٍ</li> <li>٣١٨ باب غالل سير، وقَعْل الصَّبر</li> <li>٣١٨ باب على يَشْتَأْسِرُ الزَّجُلُ ومن لم يستأسِر، ومن ركع ركسين عِند القنل</li> <li>٣١٧ باب عنه الله المشركين</li> <li>٣٧٧ باب إلى المَثري إذا ذَحَلَ قارَالإسلام بغيرِ أمانٍ</li> <li>٣٧٧ باب يَقاتَلُ عَنْ أهلِ النَّنَةُ قَعُ إلى أهلِ الذَّقة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٣٧٤ باب عَوَاتِو الوَفْد. هل يُسْتَدْ مَعُ إلى أهلِ الذَّقة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٣٧٤ باب عَوَاتِو الوَفْد. هل يُسْتَدْ مَعُ إلى أهلِ الذَّقة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٨         | بابُ : الحربُ خَدْعَةً                                                                             | ۲۷۸  |
| ٣٩٠       باب ما يجوز من الاحتيال والحدّو، مع من تخشى مَعَوَّتُهُ         ٣٩٧       باب الرُّحِزِ في المحرب ورقع الصّوتِ في حفر الحندى         ٣٩٧       باب من لا يَعْبَث على المحير وغَسْل العراة عن أبيها اللّهم عن وَجهه، وحمل العاء في التُرس         ٣١٠       باب دائر وراء اللحرب والمحتلاف في الحرّب، وغفوية من عصى إمامة         ٣١٠       باب إذا فوعوا بالليل         ٣١٠       باب أذا مَن قال: خُذها وأنا ابن فُلان         ٣١٠       باب قتل الأسير، وقتل الشهر         ٣١٠       باب قتل الأسير، وقتل الشهر         ٣١٠       باب قالل المشر، الرُّجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركسين عند القتل         ٣١٠       باب قالل المشركين         ٣١٠       باب المترمي إذا كفل الأسير عبير أمان         ٣١٠       باب المترمي إذا كفل المرات هي إلى إهل الله قه ومعامليهم         ٣١٠       باب بحوائز الوفد. هل يُستشفع إلى إهل الله قه ومعامليهم         ٣٧٠       باب جوائز الوفد. هل يُستشفع إلى إهل الله قه ومعامليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ०५         | باب الكذب في الحرب                                                                                 | 710  |
| ٣٩٢       باب الرَّحَرِ في الحَرب ورَفع الصَوتِ في حفر الخندق         ٣٩٧       ١٦٠         ٣٩٧       ١٩٠٠ من لا يَخْبُث على المُحَيل         ٣٤       ١٩٠٠ باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحَرْب، وغُفُوتَة من عَصَى إمامَهُ         ٣٥       باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحَرْب، وغُفُوتَة من عَصَى إمامَهُ         ٣١       ١٦٠         ١٦٠       ١٩٠٠ باب إذا فز عوا بالليل         ١٦٠       ١٩٠٠ باب إذا نزل المَدَّو على حُكم رَجُل         ١٦٠ باب إذا نزل المَدُّو على حُكم رَجُل       ١٩٠٠ باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر         ١٦٠ باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر       ١٩٠٠ باب فكاك الأسير         ١٦٠ باب فكاك الأسير       ١٩٠٠ باب فكاك الأسير         ١٢٠ باب فكاك الأسير       ١١٠ باب فكال المَدْري إذا دَخل دَارَ الإسلام بغير أمان         ١٢٠ باب بقاتل عن أهل المَدَّة وَلا يُسْتَدْ قُونَ         ١٢٠ باب خراتز الوَفْد. هل يُسْتَدْ عَلَى إلى المَدِّة ومُعامَلَتِهم         ٢٧٠ باب خراتز الوَفْد. هل يُسْتَدْ عَلَى إلى المَدِّة ومُعامَلَتِهم         ٢٧٠ باب خراتز الوَفْد. هل يُسْتَدْ عَلَى الى المَدِّة ومُعامَلَتِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦.         | بأب الفَتَك بأهمل الحَرْب                                                                          | ۲۸۸  |
| ٣٩٧       باب من لا يَثْبَتُ على الحَيل         ١٦٤       باب كواء المجرح بإخراني التحصيروغشل المرأة عن أبيها اللهم عن وَجْهه، وحمل الماء في التَّرس         ١٦٥       باب مايكره من التنازع والاحتلاف في الحَرْب، وعُفُوبَة من عَصَى إمامَهُ         ١٦٦       باب إذا فوعوا بالليل         ١٦٧       باب من قال: حُذُها وأنا ابن فُلان         ١٨٠       باب إذا نزلَ العَلَق على حُكم رَجُل         ١٨٠       باب قتل الأسير، وقتل العشبر         ١٨٠       باب هل يَسْتَأسِرُ الرُجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركسين عند القنل         ١٨٠       باب هل يَسْتَأسِرُ الرُجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركسين عند القنل         ١٨٠       باب فكاكي الأسير، وقتل العشبر         ١٨٠       باب فكاكي الأسير، عنداء المشركين         ١٨٠       باب التحري إذا قدَل قال الدِّمَة وَلا يُسْتَرَقُونَ         ١٨٠       باب بَوْقَائلُ عَنْ أهل الدِّمَة وَلا يُسْتَرَقُونَ         ١٨٠       باب جَوَائز الوَفْد. هل يُسْتَذَه عَمُ إلى أهل الدُمَّة ومُعامَلَتِهم         ١٨٠       باب جَوَائز الوَفْد. هل يُسْتَذَه عَمُ إلى أهل الدُمَّة ومُعامَلَتِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦١         | باب مايجوز من الاحتيال والحذِّر، مع من تخشي مَعَرَّتُهُ                                            | ۳٩٠  |
| الم الم كواء الخبر عباخر أي الحَصِيرو غَسْل المرأة عن أبيها الدَّمَ عن وَجْهه، وحمل الماء في التُرس الله الله عن الب ما يُكره من التنازُع والاختلافِ في الحَرْبِ، وعُقُوبَة من عَصَى إمامَهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         | باب الرَّجَزِ في الحَرب ورَفعِ الصَوتِ في حفر الخندق                                               | 898  |
| ٦٥       باب مايكره من التنازع والاحتلاف في الحَرْب، وعُفُوبَة من عَصَى إمامَهُ         ٦٦       باب إذا فزعوا بالليل         ٦٧       باب مَن قال: خُذها وأنا ابنُ فُلان         ٦٨       باب أذا نَزَلَ العَلْقُ على حُكم رَجُلِ         ٦٨       باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر         ٢٩       بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسر، ومن ركع ركسين عِند القنل         ٢٧       بابُ هَى كَالُو الأسير         ٢٧       بابُ فَكالُو الأسير         ٢٧       بابُ الحَرْبي إذا دَخَلَ دَارَ الإسلام بغير أمان         ٢٧       باب: يُقاتَلُ عَنْ أهل الذِّمَة وَلا يُسْتَدْ هُونَ اللَّمَة وَلا يُسْتَدْ هُونَ اللَّمَة ومُعامَلَتِهم         ٢٧       بابُ جَوَالَّوْ الوَفْد. هل يُسْتَدْ هُعُم إلى أهل الذَّمَة ومُعامَلَتِهم         ٢٧       بابُ جَوَالُو الوَفْد. هل يُسْتَدْ هُعُم إلى أهل الذَّمَة ومُعامَلَتِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٢         | بابُ من لا يَثْبُتُ على الخيل                                                                      | 797  |
| ٦٦       باب إذا فزعوا بالليل         ٦٧       باب من قال: خُذها وأنا ابنُ فُلان         ٦٨       باب إذا نَزلَ العَلَوْ على حُكمِ رَجُلِ         ٦٨       باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر         ٢٠       باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر         ٢٠       باب هل يَسْتَأسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركسين عند القنل         ٢٧       باب فكاكِ الأسير         ٢٧       باب نشر، غداء المشركين         ٢٥       باب الحَرْي إذا دَخَلَ دَارَ الإسلام بغير أمان         ٢٧       باب بَوْاتُن الوَفْد. هل يُسْتَدْ هَوَلا يُسْتَرْ قُونَ         ٢٥       باب جَوَاتِن الوَفْد. هل يُسْتَدْ هَعُ إلى أهل الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم         ٢٧       باب جَوَاتِن الوَفْد. هل يُسْتَدْ هَعُ إلى أهل الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٤         | بابُ دَواء الجُرح بإخراقي الحَصِيروغَسْلِ المرأة عن أبيها الدَّمَ عن وَجْهه، وحمل الماء في التُّرس | ٤٠١  |
| ٦٧       باب مَن قال: عُذها وأنا ابنُ فُلان       ٦٧         ٦٨       باب إذا نَزَلَ العَدَة على حُكم رَجُل       ٦٩         ٦٩       بابُ قتل الأسير، وقتل الصَّبر       ٢٠         ٧٠       بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركسين عِند القنل       ٧٠         ٢٧       بابُ فَكَاكِ الأسير       ٧٢         ٢٧       بابُ غذاءِ المشركين       ٠٥٠         ٤٥٠       ٢٧         ٢٧       بابُ الحَرْي إذا دَخَلَ دَارَ الإسلام بغير أمان       ٨٤٤         ٢٧       بابُ جَوَاتِر الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة وَلا يُسْتَدْ هَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم       ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٥         | باب مايُكره من التنازُع والاختلافِ في الحَرْبِ، وعُقُوبَةِ من عَصَى إمامَهُ                        | ٤٠٣  |
| <ul> <li>٦٨ باب إذا نَزَلَ العَدُوْ على حُكم رَجُلِ</li> <li>٦٩ بابُ قتلِ الأسير، وقَتْلِ الصَّبر</li> <li>٧٠ بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركمين عند القتل</li> <li>٧١ بابُ فَكَاكِ الأسير</li> <li>٧٧ بابُ فَكَاكِ الأسير</li> <li>٧٧ بابُ نداءِ المشركين</li> <li>٧٧ بابُ الحَرْي إذا دَخلَ دَارَ الإسلام بغيرِ أمانٍ</li> <li>٤٥٨ باب: يُقاتَلُ عَنْ أهلِ الذَّمَّةِ وَلا يُسْتَرقُونَ</li> <li>٤٧٨ بابُ جَوَائِرِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٤٧٧ بابُ جَوَائِرِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٤٧٧ بابُ جَوَائِرِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77         | باب إذا فزِ عوا بالليل                                                                             | ٤١٣  |
| <ul> <li>٣٩ بابُ قتل الأسير، وقتل الصَّبر</li> <li>٧٠ بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركمين عند القنل</li> <li>٧١ بابُ فَكَاكِ الأسير</li> <li>٧٧ بابُ فَكَاكِ الأسير</li> <li>٧٧ بابُ، غداءِ المشركين</li> <li>٧٧ بابُ الحَرْي إذا دَخَلَ دَارَ الإسلام بغيرِ أمانٍ</li> <li>٧٧ باب: يُقاتلُ عَنْ أهلِ الذَّمَّةِ وَلا يُسْتَرقُونَ</li> <li>٧٤ بابُ جَوَائِزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ عَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٧٧ بابُ جَوَائِزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ عَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٧٥ بابُ جَوَائِزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ عَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٧         | بابُ مَن قال: خُذْها وأنا ابنُ فُلان                                                               | ٤١٨  |
| <ul> <li>٧٠ بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركمين عِندالقنل</li> <li>٧١ بابُ فَكَاكِ الأسِيمِ</li> <li>٧٧ بابُ، غداءِ المشركين</li> <li>٧٧ بابُ الحَرْي إِنا دَحَلَ دَارَ الإسلام بغيرِ أمانٍ</li> <li>٧٧ بابُ الحَرْي إِنا دَحَلَ دَارَ الإسلام بغيرِ أمانٍ</li> <li>٧٤ باب: يُقاتَلُ عَنْ أهلِ اللَّمْةِ وَلا يُسْتَرقُونَ</li> <li>٧٧ بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَدْ هَعُ إلى أهلِ اللَّمَة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٧٧ بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَدْ هَعُ إلى أهلِ اللَّمَة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ገ</b> ለ | باب إذا نَزَلَ العَدُوّ على حُكمِ رَجُلِ                                                           | 173  |
| <ul> <li>١٧١ بابُ فَكَاكِ الأسِيمِ</li> <li>١٧١ بابُ غِداءِ المشركين</li> <li>١٧٢ بابُ الحَرْي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغَيرِ أمانٍ</li> <li>١٧٧ بابُ الحَرْي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغَيرِ أمانٍ</li> <li>١٤٥ باب: يُقاتَلُ عَنْ أهلِ الذَّمَّةِ وَلا يُسْتَرقُونَ</li> <li>١٤٥ بابُ جَوَائزِ الوَقْد. هل يُسْتَدْ عَمُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>١٤٥ بابُ جَوَائزِ الوَقْد. هل يُسْتَدْ عَمُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५ ३        | بابُ قتلِ الأسير، وقَتْلِ الصَّبر                                                                  | 170  |
| <ul> <li>٧٧ بابُ غداءِ المشركين</li> <li>٧٣ بابُ الحَرْي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ</li> <li>٧٣ بابُ الحَرْي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ</li> <li>٧٤ باب: يُقاتَلُ عَنْ أهلِ الذَّمَةِ وَلا يُسْتَرَقُّونَ</li> <li>٧٥ بابُ جَوَائِزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ مَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٧٥ بابُ جَوَائِزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ مَعُ إلى أهلِ الذَّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧٠         | بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ ومن لم يسنأسِر، ومن ركع ركمين عِندالقنل                             | ٤٣٠  |
| <ul> <li>٧٣ بابُ الحَرْي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغَيرِ أَمانٍ</li> <li>٧٤ باب: يُقاتَلُ عَنْ أَهلِ الدِّمْةِ وَلا يُسْتَرقُونَ</li> <li>٧٧ بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أَهلِ الدِّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> <li>٧٥ بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أَهلِ الدِّمَّة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧١         | بابُ فَكَاكِ الْأَسِير                                                                             | 377  |
| <ul> <li>٧٤ باب: يُقاتَلُ عَنْ أهلِ الذَّمَةِ وَلا يُسْتَرَقُّونَ</li> <li>٧٥ بابُ جَوَائرِ الوَفْد. هل يُسْتَدْ عَمُ إلى أهلِ الذَّمَة ومُعامَلَتِهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٢         | بادبُ غداء المشركين                                                                                | ٤٥٠  |
| ٧٥ بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَشْقَعُ إلى أهلِ الذِّمَّة ومُعامَلَتِهم ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٣         | بابُ الحَرْمي إِنَا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بغَيرِ أَمَانٍ                                           | ٤٥٨  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٤         | باب: يُقاتَلُ عَنْ أَهلِ الذِّمَّةِ وَلا يُسْتَرقُّونَ                                             | ٤٦٨  |
| ٧٦ بابُ التجمُّل لِلوُفُود ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٥         | بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَذْ هَعُ إلى أهلِ الذِّمَّة ومُعامَلَتِهم                           | ٤٧٣  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٦         | بابُ التجمُّلِ لِلوُقُوَد                                                                          | ٤٩٣) |

كتاب ايك نظرمين |• باب: كيف يُعْرَضَ الإسلامُ عَلَى الصَّبِيْ 217 إِمابُ قَوْلِ الببي صلى الله عليه وسلم: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ٧٨ 0.4 باب إذا أَسْلَمَ قَومٌ في دارِ الحرب، ولَهُمْ مالٌ وأرضُون، فهِي لَهُمْ ٧9 0.0 باب كتابة الإمام الناس 07. بابُ إِنَّ اللَّهُ يُؤِّيُّدُ الدين بَالرَّجُلِ الفاجر ٨١ 000 بابْ من تأمَّرَ في الحَرْبِ من غَيْرِ إمْرَةٍ إذا خافَ العَلْقَ ۸۲ 0 2 2 بابُ العَوْنِ بالمَدَدُ ۸٣ 0 & A بابُ مَنْ غَلَبَ العَدُوّ فأقام على عَرَصَتِهِمْ ثَلاثاً ٨٤ 004 بابُ مَنْ قُسَمَ الغَنِيمة في غَزْوهِ وسَفَره 007 باب: إذا غَنِمَ المشركون مالَ المسلِم ثُمَّ وَجَدَهُ المسلمُ ٨٦ 070 ابابُ من تكلُّمَ بالفارسِيَّة والرَّطانةِ ٨٧ 09. ٨٨ ابابُ الغُلُول 71. باب القَليلِ مِنَ الغُلُولِ ۸٩ 777 بابُ مايُكره من ذَبْح الإبل وَالغَنَم في المغانِم 771 باب البِشارَة في الفُتُوخ 91 757 بابُ ما يُعطى النَشير 94 724 بابُ لا هِجْرةً بَعْدَ الفَتْح 94 727 باب: إذا اضطُرَّ الرَّجُلْ إلى النَّظرِ في شُعُورِ أهلِ الذمة والمؤمنات إذا عَصَيْن اَلله وتجرِيدِ هِنَّ ٩٤ 700 بابُ استقبالِ الغُراة 90 770 بابُ ما يَقُولُ إِدا رَجَعَ من الغَزْو 97 777 ٩٧ / اب الصَّلاة إذا قَدِمَ من سَنَرٍ ۲۸۲ ٩.٨ بابُ الطَّعامِ عند القُلُوم من السَّمْر 791



# فهرست مضامين

| صفحه.      | عنوانات                                                | فمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|
|            | باب هل يُرشد المسلمُ أهلَ الكتاب أو يُعَلِّمُهم الكتاب |         |
| ۳۳         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق ب مناسب                 | 1       |
| ۳۳         | كافرول كوقرآن كى تعليم دينے كائكم                      | ۲       |
| ٨٨         | حنفیہ کے دلائل                                         | ٣       |
| గాప        | مالکیہ کے دلائل                                        | ۴       |
| ۲٦         | حافظا بن حجر رحمه الله كامحا كمه                       | ۵       |
| <b>۳</b> ۷ | امام بخاری رحمه الله کامیلان                           | 4       |
|            | بابُ الدُّعاء للمشركين بالهُدَى ليتألَّفَهُم           |         |
| <b>ሶ</b> ለ | باب سابق سے مناسبت اور ترجمة الباب كامقصد              | 4       |
| ٩٣         | حديث باب كالمختفر تشريح                                | ٨       |
| ٩٣         | حضرت طفیل رضی الله عنه                                 | 9       |
|            | بابُ دعوةِ اليهود والنصارئ، وعلى مايُقاتلون عليه       |         |
|            | وما كتب النبي إلى كسرى، وقيصر، والدعوة قبل القتال      |         |
| ۵٠         | ترجمة الباب كامقصد                                     | 1•      |
| ۱۵         | كافرول كوجهاد سے پہلے اسلام كى دعوت دى جائے يانہيں؟    | II      |
| ٥٢٠        | امام ما لک کامسلک اوران کی دلیل                        | Ir      |
| ۵۳         | جمهور كامسلك اوران كااستدلال                           | 11"     |
|            |                                                        |         |

| ۵۳  | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                                   | الر        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۴  | دو رِ حاضر کے کفار کا حکم                                                                 | ۱۵         |
| ۵۳  | دورحاضر کے کفارکودعوت اسلام دیناواجب نہیں                                                 | н          |
| ۵۵  | لفظ"قيصر" كمعنى                                                                           | 12         |
| ۵۵  | خطوط پرمهرلگانے کی حثیت                                                                   | IA         |
| ۵۷  | سریٰ کو بدوعا کرنے کی وجہ                                                                 | 19         |
| ۵۸  | بدوعا كااثر                                                                               | <b>*</b> * |
|     | بابُ دعاءِ النبي ۗ إلى الإسلام والنُبوَّة، وأن لا يَتَّخِذَ بعضهم بعضا أربابا من دون الله |            |
| ۵٩  | ترجمة الباب كامقصد                                                                        | ri         |
| ٩۵  | وقوله تعالى: ((ماكان لبشر أن يُؤتيه الله))                                                | rr         |
|     | آیت ذکر کرنے کا مقصد                                                                      | ۲۳         |
| ۵۲  | فاكده                                                                                     | 70         |
| 42  | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے تو قف وا تظار كى حكمت                               | ra         |
| 4۷  | ایک اشکال اور اس کا جواب                                                                  | 74         |
| ۸۲  | الله أكبر، خربت خيبر                                                                      | 12         |
|     | ايك فقهي قاعده                                                                            | ۲۸         |
| ۸۲  | ا بھی خیبر فتح نہیں ہوا تھا تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟                         | <b>r</b> 9 |
|     | بابُ من أرادَ غَزوةً فورَّى بغيرِها، ومن أحبَّ الخُروجَ يوم الحميس                        |            |
|     | ترجمة الباب كامقصد                                                                        | ۳۰         |
|     | تورىيە، آپ کى ایک جنگی حکمت مملی                                                          | ۳۱         |
|     | جمعرات کے دن سفر کرنا پندیدہ ہے                                                           | ٣٢         |
| ۵2٠ | بارك الله لأمتي في سبتهما وخميسها                                                         | ٣٣         |
| 44  | فحل للمسين أم هم لتأهم أهبة عدوهم فأهب للحرب                                              | ۳۳         |

| و ج بعد الظُّهر | بابُ النُحر |
|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|

|          | - ترجمة الباب المعتقد                                                             | Гω          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 44       | صبح کے وقت میں برکت                                                               | ۳٩          |
| <u> </u> | صبح سوریے تجارت کرنے سے تصرت صحر کے مال میں بے بناہ برکت کا بیان                  | ۳۷          |
|          | باب الحروج آخِوَ الشَّهْرِ                                                        |             |
| 4ء       | ترجمة الباب كامقصد                                                                | ۳۸          |
| 4ء       | مہینے کے آخر میں سفر کرنا                                                         | r~9         |
| ۷9       | علامه کرمانی رحمه الله کی رائے                                                    | <b>(*</b> * |
| ۸٠       | علامه شميري رحمه الله كي رائي                                                     | ויה         |
| ۸+       | ایک اشکال اور اس کا جواب                                                          | ۳r          |
| ΛI       | تاریخ بیان کرنے کافصیح طریقه                                                      | ۳۳          |
| ۸r       | ذ والقعد و کے معنی اور وجهٔ تسمیه                                                 | 44          |
| ۸۲       | قال يحيى: فذكرتُ                                                                  | ro          |
|          | باب الخُروج في رمضان                                                              | -           |
| ۸۳       | ترجمة الباب كالمقصد                                                               | 4           |
| ۸۳       | رمضان کے مہینے میں سفر کرنے کا بیان                                               | ٣٧          |
| ۸۴       | قال سفيان: قال الزهري                                                             | <b>"</b> ለ  |
| ۸۳       |                                                                                   |             |
|          | اس عبارت كوذ كركرنے كامقصد                                                        | <b>~9</b>   |
| ۸۵       | اس عبارت کوذکر کرنے کا مقصد                                                       | ۳9<br>۵٠    |
| ۸۵       |                                                                                   |             |
| ۵۸<br>۲۸ | ایک وہم اوراس کا از ال                                                            |             |
| αΛ<br>ΓΛ | ایک و نم اوراس کا از ال                                                           | ۵۰          |
|          | ایک وہم اوراس کا از ال بات التو دیع باب التو دیع باب التو دیع ترجمة الباب کا مقصد | ۵۰          |

| 9+    | الفانظِ روايات مين تعارض اوراس كاحل                                                                | ۵۵  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9+    | حدیث سے مشتبط فائدہ                                                                                | ۲۵  |
|       | باب السَّمْع والطاعة للإمام                                                                        |     |
| 91    | ترجمة الباب كامقصد                                                                                 | ۵۷  |
|       | السمع والطاعة حق                                                                                   | ۵۸  |
|       | حكمرانوں كے خلاف بغاوت كاحكم                                                                       | ٥٩  |
|       | بهترین حکمران کی صفات                                                                              | ٦٠  |
| 92    | کیا مککی قوانین میں امام کی اطاعت واجب ہے؟                                                         | YI. |
|       | باب: يُقَاتَلُ مِن وَراء الإمام ويُتَّقَىٰ به                                                      |     |
| 90    | ترجمة الباب كامقصد                                                                                 | 44  |
|       | لفظ"وراء" كى لغوى تتقيق                                                                            | 41" |
|       | من أطاعني فقد أطاع الله                                                                            | ۲۳  |
|       | إنما الإمام جُنَّةً                                                                                | 40  |
|       | ا يك سبق آموز واقعه                                                                                | ۲۲  |
|       | ۔<br>علا مہابن منیزگی رائے اور حا فظ ابن حجر رحمہ اللّٰد کا رد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 42  |
|       | باب البَيعَةِ في الحرب أن لايَفِرُّوا                                                              |     |
| نا ۱۰ | ترجمة الباب كامقصد                                                                                 | ۸۲  |
|       | · · ·<br>((إذ يبا يعونك تحت الشجرة))                                                               | 49  |
|       | آیت میں 'دشجر ہ' سے کون سا درخت مراد ہے؟                                                           | ۷٠  |
|       | ایک افکال کا جواب                                                                                  | ۷1  |
|       | لما كان زمن الحَرَّة                                                                               | ۷۲  |
|       | واقعهٔ حرة کی تفصیلات                                                                              | ۷۳  |
|       | حضرت عبدالله بن حظله رضی الله عنهما                                                                | ۷٣  |
|       | رف د عدون می کروانی کاوہم                                                                          | ۷۵  |
|       |                                                                                                    |     |

| 1+9  | لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم            | 4         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | بعت على الموت ہے انكار كى وجوہ                                           | <b>44</b> |
| 111  | گيار ہويں ثلا ثي حديث                                                    | ۷۸        |
| 111  | حضرت سلمدرضی الله عنه ہے دومرتبہ بیعت لینے کی وجہ                        | ۷9        |
| 117  | حضرت ابن حجرُ کی رائے                                                    | ٨٠        |
| IIT  | حضرت گنگوئن کی رائے ۔۔۔۔۔۔                                               | ΛI        |
| 111" | مُجَاشِع بن مسعود رصْی اللّٰدعنه                                         | ۸۲        |
| 111  | مديث کي تشريح                                                            | ۸۳        |
| 110  | قصه گوئی کی ندمت                                                         | ۸۳        |
|      | بابُ عَزْمِ الإمامِ عَلَى الناسِ فيما يُطِيقُون                          |           |
| IIT  | ترجمة الباب كامقصد                                                       | ۸۵        |
| IIZ  | حديث كامفهوم                                                             | ٨٧        |
| IIA  | نا جائز امور میں امام کی اطاعت کا تھم                                    | ۸۷        |
| 119  | حضرت عبدالله کے تو قف کی وجہ                                             | ۸۸        |
| 14.  | ایک فقبی قاعده                                                           | ٨٩        |
|      | التفات كالمطلب                                                           | 4•        |
| irm  | غَبَرَ كِمعنى                                                            | 91        |
| irr  | ذهب صفوه وبقي كدره                                                       | 91        |
|      | باب: كان النبي إذا لم يُقاتِل أوّل النهار أخّر القيّالَ حتى تزولَ الشمسُ |           |
|      | ترجمة الباب كامقصد                                                       | 92        |
| :PA  | زوالِ آ فاب تک قال کومؤخر کرنے کی حکمتیں                                 | 91~       |
|      | باب استئذان الرَّجُلِ الإمام                                             |           |
| 179  | ترجمة الباب كامقصد                                                       | 90        |
| 129  | آيت كامطلب اورسيب نزول                                                   | 94        |

| 114          | "أمر جامع" كامطلب                                       | 94   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|
| ۳۳           | الفاظ حديث كي تشريح                                     | 91   |
| 177          | مديث سےمتنبط فائدہ                                      | 99   |
| ۳۳           | هل تَزَوَّجْتَ بِكرا أَم ثَيِّباً                       | 1++  |
| ۳۳           | ندكوره عبارت مين "أم"م صله بي منقطعه؟                   | 101  |
| 120          | قال المغيرة: "هذا في قضائنا حسن، لانرى به بأسا"         | 1+1  |
| ۱۲۵          | اس عبارت كالمقصد                                        | 101  |
| _            | باب من غَزَا وهو حديث عَهْد بِعُرسِه                    |      |
| باسوا        | تربمَة الباب كامقصد                                     | 1•14 |
| 9 <b>7</b> 4 | جہاد کے لئے شادی ہے پہلے یا بعد میں جانے کا بیان        | 1+4  |
| ۱۳۹          | فيه جابر عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم             | I•Y  |
|              | باب من اختار الغَزْوَ بعد البناء                        |      |
| :r <u>~</u>  | ترجمة الباب كابتقصد                                     | 104  |
| irz          | فيه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم                | I÷۸  |
| I۳۸          | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت پراشكال اوراس كاجواب | 1+9  |
| 11-9         | باب کے تحت روایت ذکر نہ کرنے کی وجہ                     | 11+  |
|              | باب مُبادَرةِ الإمام عند الفَزْعِ                       |      |
| 114          | ترهمة الباب كامتصد                                      | !!!  |
|              | باب السُّرعةِ والرَّكْضِ في الفَزْع                     |      |
| ۲۳،          | ترجمة الباب كامقصد                                      | IIT  |
| ,            | باب الخروج في الفزع وحده                                |      |
| ۱۳۳          | الربئمة الباب كامقصد                                    | ЯP   |
| ساماا        | ماپ کے تحت عدیث ذکر نہ کرنے کی وجہ                      | ۲.۴  |
| ۱۳۵          | مدیث باب سے متنط فوائد                                  | :10  |

# باب الجَعَائلِ والخُمْلانِ في السبيل

| ۱۱, ۱  | ترجمة الباب كالمعقد                               | HA           |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| ۱۳۵    | جعائل اور ثملان کے منی                            | 112          |
| 114    | مئله مُجعل كي تفصيل                               | ΠΛ           |
| 102    | مالكيه كافد بهب                                   | 119          |
| 164    | حنفيه کا مذہب                                     | 114          |
| Irz    | شافعيه كامذبب                                     | Iri          |
| ira    | وقال مجاهد: قلتُ لا بن عمر: الغزو                 | irr          |
| 169    | إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه | Irr          |
| 10+    | عمر رضی اللّٰہ عنہ کے اثر سے متنبط فوائد          | Irr          |
| 100    | ایک شبه اوراس کا از اله                           | Ito          |
| ۱۵۵    | علامه ً لنگو ہی کی تشریح                          | IFY          |
| ۱۵۵    | ولكن لا أجد حمونة ولا أجدما أحملهم عليه           | 11/2         |
|        | باب ماقِيلَ في لِواءِ النبي صلى الله عليه وسلم    |              |
| ۲۵۱    | ترهمة الباب كامقصد                                | 117          |
| ۲۵۱    | لواء کے معنی                                      | 179          |
| :0Y    | ''لواء''اور''راية''مِن فرق                        | : <b>r</b> ~ |
| ۱۵۸    | مقصد حديث                                         | اسوا         |
|        | روايتِ باب سے منتبط فائدہ                         | ١٣٢          |
|        | باب الأجير                                        |              |
| ۳,     | ترجمة الباب كامقصد                                | 1111         |
| سم بدا | اجير خدمت كاحكم                                   | الماليا      |
|        | اجيرقال كاظم                                      | ١٣٥          |
| iyo    | نقل مذہب میں حافظ ابن حجر کا تسامح                | 124          |
|        |                                                   |              |

| PFI  | قال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم                            | 12    |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| rri  | ال تعلق کی تخریج                                                       | ITA   |
| rri  | وأخذ عطية بن قيس فرسا على النسف، فبلغ سهم الفرس أربعمأة دينار          | 1179  |
|      | عطيد بن قيسٌ                                                           | 44)   |
| 174  | اثر عطيبه كامفهوم                                                      | ומו   |
|      | باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نُصِرتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ   |       |
| 121  | ترجمة الباب كالمقصد                                                    | Irr   |
|      | ردایات میں تعارض اور اس کاحل                                           | سزيم) |
| 14.5 | نكتة.                                                                  | البل  |
| (ZM  | وقول اللهِ عزوجل: ((سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركو! بالله)) | 100   |
| :4٣  | قاله جابر عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم                           | IMA   |
| 1214 | جوامع الكلم كا مصداق                                                   | 174   |
| احد؛ | نصرت بالرعب                                                            | IM    |
| 127  | أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي                                 | فهاا  |
| 124  | خزائن ہے کیا مراد ہے؟                                                  | :0•   |
| 124  | ایک انهم نکته                                                          | 101   |
| 144  | "فوضعت في بدي" كامطلب                                                  | iar   |
| :22  | قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها                    | 100   |
|      | باب حَمْلِ الزَّادِ في الغَزْوِ                                        |       |
| :49  | ترجمة الباب كامقصد                                                     | '۵۳   |
| Ar   | حضرت اساءرضی الله عنها کو ذات العطاقین کہنے کی وجہ                     | 100   |
| :^^  | حدیث ہے متبط فوائد                                                     | 164   |
| 114  | ُ خَفَّت أزواد الناس وأَمْلَقُوا                                       | 102   |
| IAA  | حدیث سےمتنط فوائد                                                      | ۱۵۸   |

|             | باب حَمل الزّاد على الرِّقَاب                         |     |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 19+         | ترجمة الباب كامقصد                                    | 109 |
|             | بابُ إردافِ المرءة خَلْفَ أَخِيها                     |     |
| 191         | ماقبل سے مناسبت اور ترجمة الباب كامقصد                | 17+ |
| 191         | حضرت گنگونی کی رائے                                   | 141 |
| 190         | حافظا بن حجرٌ کی رائے                                 | HY  |
| 194.        | حديث باب ہے مستنبط فوائد                              | 145 |
| •           | باب الارتدافِ في الغَزْوِ والحَج                      |     |
| :94         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق سے مناسبت              | HYM |
|             | باب الرِّدفِ على الحِمار                              |     |
| ! <b>99</b> | ترجمة الباب كامقصد                                    | 170 |
| <b>r</b> +1 | رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوتواضع كى ايك مثال      | 177 |
| Y+ J**      | قال عبدالله: فنسيتُ أن أسالَه كم صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ | 142 |
|             | بابُ مَن أخذ بالرِّكابِ وَنَحوِم                      |     |
| .ما÷1       | ترجمة الباب كامقصد                                    | ΑΥì |
| 1°4         | كل سلامي من الناس عليه صدقة                           | 149 |
| r•∠         | سُلامَی کے معنی                                       | 120 |
| ۲•۸         | كلِّ خطوت يخطوها إلى الصلوة صدقة                      | 141 |
|             | باب كُراهِيَّةِ السفر بالمصّاحفِ إلى أرض العَلُوّ     |     |
| <b>~</b> ¶  | باب کے الفاظ میں نسخوں کا اختلاف                      | 147 |
| 7,9         | ترجمة الباب كامتصني                                   | i2m |
| <b>r•</b> 9 | وشمن کی سرزمین میں مصحف ئے جانے کا تھم                | 121 |
| 711         | مالكيه كا استدلال                                     | ۵کا |
|             | جهور كااستدلال                                        | 124 |

| rir        | مخافة أن يناله العدو كالضافمة أبت به يأتبير،؟                  | 122  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|
| rir        | أيك اشكال اوراس كا جواب                                        | 141  |
|            | باب التكبير عِند الحَرْبِ                                      |      |
| riy        | ترجمة الباب كامقصد                                             | 149  |
| MA         | فاكده                                                          | ۱۸•  |
| ۲19        | تابعه علي، عن سفيان: رفع النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم يديه | 1/1  |
| 119        | اس متابعت کوذ کر کرنے کا مقصد                                  | IAT  |
|            | باب مايُكره من رَفْع الصوت في التكبير                          |      |
| <b>119</b> | ترجمة الباب كامقصد                                             | IAM  |
| 719        | جها دمیں بلند آواز ہے تکبیر کہنا.                              | ۱۸۳  |
| <b>119</b> | علامدانورشاہ کشمیری کی رائے                                    | ا۸۵  |
| rtr        | اِربَعُوا عَلَى أَنفُسِكُم                                     | !AY  |
| 771        | مسّنله ذكر بالحجر                                              | ١٨٧  |
|            | باب التسبيح إذا هَبَطُ وادِياً                                 |      |
| 777        | ترجمة الباب كامقصد                                             | IΛΛ  |
| rrr        | اونچی جگہ سے اترتے ہوئے تبیعی پڑھنے کا بیان                    | 1/19 |
|            | باب التكبير إذا عَلا شَرَفاً                                   |      |
| ۲۲۵        | ترجمة الباب كامقصد                                             | 19+  |
| ۲۲۵        | بلندی پرچڑھتے ہوئے تکبیر کہنے کابیان                           | 191  |
|            | باب مايكتب للمسافر مِثلُ ماكان يَعْملُ في الإقامة              |      |
| ;~p~+      | ترجمة الباب كامقصد                                             | 191  |
| 111        | يزيد بن اني كبعه                                               | 192  |
| ***        | ئَتِبَ له مثل ماكان يَعْمَلُ مقيما صحيحا                       | 191  |

| 1 . | ٠ | - |       |     |
|-----|---|---|-------|-----|
| ۸٥  | > | • | الشير | پاپ |
|     |   | • | J-    |     |

| rrr         | ترجمة الباب كامقصد                                                     | 190         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٢٣٣         | تنہا سفر کرنے کا تحکم                                                  | 194         |
| rro         | ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت پراشکال اوراس کا بنواب                   | 192         |
| rmy         | قال سفيان: الحواري الناصر                                              | 191         |
| rta         | لو يَعْلَمُ الناسُ مافي الوحدة ما أعلم، ماسار راكب ليلٍ وَحْدَه        | 199         |
| rta         | ردایاتِ باب میں تعارض اور اس کا از اله                                 | <b>***</b>  |
|             | باب السُّرْعَةِ في السَّيْرِ                                           |             |
| <b>t</b> w• | ترجمة الباب كامقصد                                                     | <b>ř</b> •1 |
| rr+         | ضرورت کے تحت تیز رفتاری ہے چلنا                                        | <b>*</b> ** |
| rer         | وكان يحي يقول وأنا أسمع، فسقط عني                                      | r•r         |
| 110         | احایث باب سے منتبط فوائد                                               | r•1°        |
|             | باب إذا حَمَل على فَرَسٍ فَرَآها تُباعُ                                |             |
| ٢٣٦         | ترجمة الباب كامقصد                                                     | r•0         |
| rry         | علامة تسطلانی رحمه الله کی رائے                                        | <b>r</b> •4 |
| · mry       | شخ الحديث مولانا زكريار حمدالله كي رائے                                | r•∠         |
| 70A         | أن عـمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله، فوجده يباع | <b>۲</b> •۸ |
| rrq         | "لاتبتعه ولا تعد في صدقتك "                                            | <b>r</b> •9 |
| ٣4.         | فرس پر متصدق علیه کی ملکیت کامسئله                                     | ۲۱•         |
| rar         | فابتاعه أوْ فَأَضَاعُه كامطلب                                          | 711         |
| 70 m        | بابُ الجهادِ بإذن الأبَوَيْن                                           |             |
| 700         | ترجمة الباب كامقصد                                                     | TIT         |
| 102         | وكان لايتهم في حديثه                                                   | rim         |
| raz         | جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد         | rir         |

| <u> </u>       |                                                                                        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| raa            | ندکوره عبارت میں رجل ہے کون مراد ہے؟                                                   | 710         |
| r09            | ففيهما فجاهد                                                                           | riy         |
| ryi            | جہاد کے لئے والدین کی اجازت کا حکم                                                     | 114         |
| rym            | اگر والدین مسلمان نه هون؟                                                              | riA         |
|                | باب ماقِيلَ في الْجَرَسِ وَنحوهٖ في أعناقِ الإبِلِ                                     |             |
| ryr            | ترجمة الباب كامقصد                                                                     | <b>119</b>  |
| ryy <u>.</u> . | ابوبشیرانصاری رضی الله عنه                                                             | <b>**</b>   |
|                | لايبقين في رقبة بعير قلادة من وِتر                                                     | <b>r</b> r! |
|                | قلاده کے معی<br>سادہ کے معی                                                            | rrr         |
|                | وتر کے معنی                                                                            | ***         |
|                | قلاده باندھنے ہے ممانعت کی وجہ                                                         | ۲۲۴         |
|                | قلادہ کی ممانعت تحریمی ہے یا تنزیبی؟                                                   | 770         |
|                | جرس لنگانے کا تھم                                                                      | rry         |
|                | جرس کے ناپیندیدہ ہونے کی دجہ                                                           | 112         |
|                | برات من اكتُتِبَ في جَيْش فَخُرجَتْ امْرَأَتُهُ حاجَّةً، وكان له عُلْرٌ، هل يُؤْذَنُ ل | ,,_         |
|                | •                                                                                      |             |
|                | ترجمة الباب كامقصد                                                                     | 77/         |
| 1% Y           | جہاد کی بجائے بیوی کے ساتھ سفر حج پر جانے کا حکم                                       | rrq         |
| ¥22            | حدیث ہے متنبط فوائد                                                                    | 17-         |
|                | بابُ الجاسُوس                                                                          |             |
| M2             | ترجمة الباب كامقصد                                                                     | ri i        |
| 424            | جاسوس کے معنی                                                                          | * "*        |
| ۲ <u>۷</u> ۸   | جاسو <i>ن كاحكم</i>                                                                    | ***         |
| <b>r</b> Ai    | عبيدالله بن أني رافع                                                                   | ۲۳۳         |
| MT             | کیا حاطب بن ابی بلتعه کا خط لے جانے والی عورت مسلمان تھی ؟                             | rra         |

| 111          | قال سفيان: وأي إسناد هذا                                        | ۲۳٦         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| MZ           | حدیث ہے متنبط فوائد                                             | rr2         |
|              | باب الكِسْوَة لِلأَسَادَى                                       |             |
| <b>t</b> /\4 | ترجمة الباب كامقصد                                              | ۲۳۸         |
| <b>r</b> 9•  | فلذلك نزع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قميصه الذي ألبسه      | rm9         |
| <b>191</b>   | حدیث سے متنبط فوائد                                             | ۲۱۰۰        |
|              | بابُ فَضلِ من أَسْلَمَ على يَدَيْه رَجلٌ                        |             |
| 491          | ترجمة الباب كامقصد                                              | tri         |
|              | بابُ الْأمسارى في السَّكاسِل                                    |             |
| rgr          | ترجمة الباب كامقصد                                              | rrr         |
| ۲۹۳          | قَيد يوں کوزنجيروں ميں باندھنے کابيان                           | ۲۳۳         |
| 444          | عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل                         | ۲۳۳         |
| rqy          | مذکوره جمله کی تشریح میں شُر اح کے مختلف اقوال                  | rra         |
|              | بابُ فَضلِ مَن أَسْلَمَ من أهلِ الكتابَين                       |             |
| <b>799</b>   | ترجمة الباب كالمقصد                                             | rry ,       |
| 141          | الرئتاب كامصداق                                                 | <b>T</b>    |
| <b>m•r</b>   | فله أجران كامطلب                                                | ተሮለ         |
| ۳۰۳          | روایت ہے متبط فائدہ                                             | rre         |
|              | بابُ أَهْلِ الدارِ يُبَيِّتُونَ، فيُصاب الوِلْدانُ وِالدَّرارِي |             |
| سي إم        | ترجمة الباب كامقصد                                              | <b>10</b> + |
| (*0          | علامه ابن منيرٌ كاتسامح                                         | roi .       |
| ۳. ۹         | مرّبي النبيُّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالأبواء -أو بوَدَان    | ror         |
| <b>**</b> 9  | أبواءاور وَ دَانِ كَا تعارف                                     | tot         |
| <b>171</b> + | فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين                            | rom         |

| <b>مار</b> |  |  | فهرست مضامين |
|------------|--|--|--------------|
|            |  |  |              |

| ۳1۰          | روایت میں سائل کون ہے؟                                       | raa         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|              | هم منهم كامطلب                                               | ron         |
| ااسو         | حدیث باب اور اس سے معارض روایات میں تطبیق                    | <b>r</b> 02 |
| Mr           | شب خون مارنے کا حکم                                          | roa         |
| rır          | امام ما لكَّ اورامام اوزاعي كامسلك اوران كاستدلال            | 709         |
| rir          | جمهور فقهاء كالمسلك اوران كااستدلال                          | 140         |
| ۳۱۳          | وسمعته يفول: لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم | 441         |
|              | وكان عمرو يحدثنا عن الزهري                                   | ۲۲۲         |
| rio          | کرمانی پراین ججر <sup>ر</sup> کارداور عینی کا جواب           | 745         |
|              | باب قتل الصّبيان في الحَرْب                                  |             |
| <b>M</b> 2   | ترجمة الباب كامقصد                                           | ۲۲۳         |
| rr.          | کیا جنگ میں عورتوں اور بچوں گوتل کرنا جائز ہے؟               | ryo         |
| miq          | عوربوں کو قبل کرنے کی ممانعت آپ نے کب فرمائی ؟               | ۲۲٦         |
| rr.          | امام ما لک اورامام اوزا گی کی رائے اوران کا استدلال          | 442         |
| rr•          | جمہور کی رائے اور ان کے دلاکل                                | ۲۲۸         |
|              | بابُ قتلِ النِساء في الحَرْبِ                                |             |
| mr!          | ترجمة الباب كامقصد                                           | 749         |
| rr           | کیاسکوت شیخ اجازت کے حکم میں ہے؟                             | 1/4         |
| rir          | علامه كر مانى پر حافظ این حجر گارد                           | rz:         |
|              | باب لايُعذب بعذاب الله                                       |             |
| rra          | إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار                       | 12,         |
|              | روايتِ باب پرايک اشکال اوراس کا جواب                         | 121         |
| <b>171</b> 2 | وإن النار لايعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما       | 121         |
| <b>77</b> 2  | حدیث ہے متنط فوائد                                           | 140         |

| ۳۳.                 | أن عليًّا حرّق قوما                                                      | 124          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۳۳+                 | عبدالله بن سبااور فرقهُ سبائيه                                           | 122          |
| rri                 | کیا حضرت علیؓ نے ابن سبااوراس کے ساتھیوں کونذ رآتش کیا تھا؟              | 121          |
| rri                 | اس سلسلے میں مختلف اقوال دروایات                                         | <b>1</b> ′29 |
| ٣٣٣                 | فبلغ ابن عباس، فقال: لوكنتُ أنا لم أحرّقهم                               | ۲۸•          |
| ۳۳۵                 | حضرت علين كا فيصله اجتهادي تها.                                          | rΛi          |
| rra                 | مسئلة تحريق بالنارمين مذاهب كي تفصيل                                     | <b>7</b> /4  |
| ٣٣٦                 | کیا نہی عن التحریق تحریمی ہے؟                                            | MM           |
|                     | باب ((فإما مُنَّا بعد وإما فداء))                                        |              |
| ٣٣٧                 | مسئلهٔ مَن وفداء برچقیقی بحث                                             | ram          |
| <b>1</b> ~~~        | فيه حديث نمامة بن أثال                                                   | ۲۸۵          |
| ٣٣٣                 | ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض                             | ray          |
| mrr                 | سورهٔ انفال کی آیت ذکر کرنے کامقصد                                       | <b>Y</b> A'Z |
|                     | باب هَلْ للأسير أن يَقْتُلَ ويخدع الذين أَسَرُوه حتى ينجُوَ من الكَفَرَة |              |
| ٣٢٢                 | ترجمة الباب كامقصد                                                       | raa          |
| rra                 | کفار کی قید سے رہائی پانے کے لئے دھوکہ دینایا کسی توقل کرنا              | 11.9         |
| rro                 | امام ما لک اوراهیب مالکی کی رائے                                         | r4•          |
| rra                 | امام ابوحنیفه اورامام طبری کی رائے                                       | 791          |
| ۵۳۳                 | امام شافعتی کی رائے                                                      | rar          |
| ۲۳۲                 | ابوبصير رضى الله عنه كا واقعه                                            | rgm          |
|                     | باب إذا حرّق المشركُ المسلم هَلْ يُحرُّق                                 |              |
| <b>m</b> r <u>/</u> | ترجمة الباب كامقصد                                                       | rgr          |
| ومس                 | ابلِ عربينه كاواقعه                                                      | <b>190</b>   |
| mo.                 | امام بخاری کے نزدیک قصاصاً تحریق کا حکم                                  | ray          |

| rai         | امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال پراشکال                   | <b>19</b> ∠ |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۵٠         | حافظا بن حجر کا جواب                                      | <b>19</b> 1 |
| roi         | علامه ابن بطال کا جواب                                    | <b>r</b> 99 |
| roi         | قصاصاً تحريق بالنار كاحكم                                 | ۳۰۰         |
|             | باب-بلا ترجمه-                                            |             |
| ror         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق ہے مناسبت                  | <b>1741</b> |
| ۲۵۲         | چیونٹیوں کونذرِ آتش کرنے پر نبی کا عتاب                   | <b>r</b> •r |
| ٢٥٦         | يه کون سے نبی شھ؟                                         | ۳•۳         |
| <b>20</b> 2 | چند اِشکالات اوران کا جواب                                | <b>1</b> %  |
|             | بابُ حَرْقِ الدورو النخيل                                 |             |
| ۳۵۸         | ترجمة الباب كامقصد                                        | ۳۰۵         |
| ۳۵۸         | لفظ" حرق" کی تحقیق میں حافظ ابن حجر کا تسامح              | ۲۰۲         |
| 209         | حافظ ابن حجرٌ پرعلامه يني کار د                           | ۲۰۷         |
| ٣٦٢         | دشمن کے مکانات اور درختوں کی تحریق کا مسئلہ               | ۲•۸         |
| سېس         | جههور فقهاء كامسلك اوران كااستدلال                        | <b>7.9</b>  |
| ۳۲۳         | امام اوزاعی ،لیث بن سعد اور ابوتور کامسلک اوران کااستدلال | 1"1+        |
| ۳۲۳         | امام اوزاعی وغیرہ کے استدلال کے جوابات                    | rli         |
|             | بابُ قتلِ النائمِ المشركِ                                 |             |
| ۵۲۳         | ترجمة الباب كامقصد                                        | rır         |
| ۵۲۳         | سوئے ہوئے مشرک کو قل کرنے کا بان                          | ۳۱۳         |
| ۲۲۷         | حدثني عبدالله بن محمد                                     | ۳۱۳         |
| ٣٩٨         | ,•                                                        | ris         |

## باب: لا تَمَنُّوا لِقاءَ العَدُوّ

| ٣٤٠          | ترجمة الباب كامقصد                                     | MIX          |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| ٣4.          | عاصم بن يوسف اليربوى                                   | <b>11</b> 12 |
| <b>172</b>   | كنت كاتباله                                            | ۳۱۸          |
| ۲۲           | علامه مینی اور حافظ این حجر پر علامه قسطلانی کار د     | <b>1</b> 19  |
| <b>7</b> 27  | لاتمنوا لقاء العدوّ، وسلو الله العافية                 | ۳۲۰          |
| <b>m</b> ∠m  | وثمن ہے مقابلہ کی تمنا کرنا جائز نہیں                  | rri          |
| <b>7</b> 27  | ممانعت کی مصلحتین                                      | rrr          |
| <b>5</b> 20° | دشمن کودعوت مبارزت دینے کا حکم                         | ۳۲۳          |
| <b>7</b> 20  | فإذا لقيتموهم فاصبروا                                  | ٣٢٢          |
| r20          | اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهز مهنم | ۳۲۵          |
|              | بابُّ : الحربُ خَدْعَةٌ                                |              |
| <b>r</b> ∠∧  | ترجمة الباب كامقصد                                     | ٣٢٦          |
| rz9          | هلك كسرى، ثم لايكون كسرى بعده                          | mr2          |
| ۳۸.          | ہلا کتِ کسریٰ وقیصر ہے متعلق تعارضِ روایات اوراس کاهل  | ۳۲۸          |
| <b>-</b> A1  | علامه قرطبی کی توجیه پرحضرت شخ الحدیث زیدمجده کارد     | 779          |
| <b>የ</b> 'ለተ | وقيصر ليهكن                                            | ۳۳•          |
| ۳۸۲          | لتقسمن كنوزهما في سبيل الله                            | ٣٣١          |
| ۲۸۲          | وسمّى الحرب خدعة                                       | ۲۳۲          |
|              | خدعه كاسطلب                                            |              |
| 77A PY       | جنگ میں دھو کہ کا تھکم                                 | ٣٣٣          |
|              | خدعه کی مثالیں                                         |              |
|              | باب الكذب في الحرب                                     |              |
| 710          | ترجمة الباب كالمقصد                                    | ۳۳۹          |

| ۳۸۷           | كذب صريح كاحكم                                                         | rr2     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ም</b> ለለ   | روايت باب ميں كذب صريح كاذكر ہے يا ية تعريض ہے؟                        | ۳۳۸     |
| <b>የ</b> ለለ   | علامة تسطلاني كي رائے                                                  | rrq     |
| ۳۸۸           | علامه طیری کی رائے                                                     | ٠٠٠٠    |
| <b>ም</b> ለለ   | حضرت دشیداحمہ گنگوئی کی رائے                                           | امس     |
| <b>7</b> 1/2  | كذب تين مواقع ميں جائز ہے                                              | ٣٣٢     |
|               | باب الفَتْك بأهْلِ الحَرْب                                             |         |
| ۳۸۸           | ترجمة الباب كامقصد                                                     | ٣٣٣     |
| <b>የ</b> አለ   | فتك كے معنی                                                            | سامالها |
| ۲۸۸           | وشمن كوغافل بإكراجا تك جمله كرنا                                       | rro     |
|               | باب مايجوز من الاحتيال والحذِّر، مع من تُخْشٰي مَعَرَّتُهُ             |         |
| ۲۳90          | ترجمة الباب كامقصد                                                     | ٢٣٦     |
| ۳90           | احتيال كے معنی                                                         | rrz     |
| ۳q.           | -<br>حدیث با ب کامفہوم                                                 | ۳۳۸     |
|               | باب الرَّجَزِ في الحَرب ورَفعِ الصَوتِ في حَفْرِ الخندق                |         |
| ۳۹۲           | ترجمة الباب كامقصد                                                     | ٩٣٣٩    |
| ٣٩٢           | رجز کے معنی                                                            | ra.     |
| ۲۹۲           | جنگ میں رجز بیا شعار کہنا                                              | rai     |
| t gr          | ر جز کی وجه تشمیه                                                      | rar     |
|               | بابُ من لا يَثْبُتُ على الخَيل                                         |         |
| ۳92           | ترجمة الباب كامقصد                                                     | ror     |
|               | ا بوجمه عبدالله ابن ا دريس                                             | ror     |
|               | ما حجبني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مند أسلمتُ، ولا رآني إلا تبسّم | raa     |
| (* <u>*</u> • | ه دير من د سرمستنه طرفوا که را<br>مدير شور د سرمستنه طرفوا که را       | ray     |

### بابُ دُواء الجُرْح بإخراقِ الحَصِير وغَسْلِ المرأة عن أبيها الدَّمَ عن وَجْهه، وحمل الماء في التُرس

| ۱۰۹۱         | ترجمة الباب كامقصد                                                          | roz          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۳ <b>۰</b> ۳ | بأيّ شيئ دُووِي جُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم                           | ran          |
|              | باب مايُكره من التنازُع والاختلافِ في الحَرْبِ، وعُقُوبَةِ من عَصَى إمامَهُ |              |
| ۳۰۳          | ترجمة الباب كامقصد                                                          | 209          |
| ۳۰۳          | دورانِ جنگ آپس میں اختلاف کی ممانعت                                         | ۳4•          |
| ۳.۳          | امیرکی نافرمانی کی سزاونیا ہی میں ال جاتی ہے                                | الاه         |
|              | ((ولا تناز عوا فتفشلوا وتذهب ريحكم))                                        | ۳۲۲          |
|              | يسراولا تعسّرا، ويشّرا ولاتُنفّرا، وتطاوعا ولا تختيفا                       | myr          |
| <b>~</b> • q | إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم                                  | יוציין       |
| M+           | رأيتُ النساء يَشْدُدن، قد بَدَتْ خَلا خِلْهُنَّ                             | ۳۲۵          |
|              | باب:إذا فَزِعوا بالليل                                                      |              |
| ۳۱۳          | ترجمة الباب كامقصد                                                          | ۳۲۲          |
|              | باب: من رأى العَدُوُّ فنادىٰ بأعلى صَوتِه: ياصباحاه، حتى يُسْمِعَ الناس     |              |
| ma           | ترجمة الباب كامقصد                                                          | <b>7</b> 42  |
| MIZ          | إِنَّ القَوْمَ يَقرون في بِيُوتهم                                           | ۳۲۸          |
| 1/14         | يقرون كے معنی                                                               | <b>.</b> "49 |
|              | بابُ مَن قال: خُلْها وأنا ابنُ فُلان                                        |              |
| ~1/s         | ترجمة الباب كالتقعيد                                                        | ٣٤.          |
| MA           | رشمن کومرغوب کرنے کے لئے، پنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنا                     |              |
|              | باب إذا نَزَلَ العَدُوّ على حُكم رَجُلِ                                     |              |
| ا۲۳          | ترهمة الباب كامقصد                                                          | <b>1</b> 21  |
|              | مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ثالث کے فیصلہ کی حیثت                         |              |

| ۳۲۳    | حكمت فيهم بحكم الملك                                                     | <b>72</b> 1 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| /rr    | لفظ ملك كاضبط                                                            | r20         |
| ~r~    | قاضی عیاض کی رائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ~ rzy       |
| ٣٢٣    | حافظ ابن جوزیؓ کارد                                                      | r22         |
| مالمها | حدیث ہے متبط فوائد                                                       | r21         |
|        | بابُ قتلِ الأسير، وقُتْلِ الصَّبر                                        |             |
| ۳t۵    | باب كى عبارت ميں نسخوں كا اختلاف                                         | 129         |
| ٢٢٦    | أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر    | ተለ•         |
|        | این خطل کوتل کرنے کا تھم                                                 | MAI         |
| عام    | ابن خطل کوقتل کرنے والا کون تھا؟                                         | ۲۸۲         |
| MYZ    | ال سلسلے میں تعارضِ روایات اور اس کاحل                                   | ۳۸۳         |
| ۳۲۹    | آپُّ نے ابن نطل کوٹل کرنے کا حکم کس بناء پر دیا ؟                        | ተለሰ         |
| ۳۲۹    | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت برا شكال اوراس كا جواب                | <b>7</b> 0  |
|        | بابُ هل يَسْتَأْسِرُ الرُّجُلُ ومن لم يستأسِر، ومن ركع ركعتين عِند القتل |             |
| ٠٣٠    | ترجمة الباب كامقصد                                                       | ۲۸۶         |
| ~~~    | عمرو بن أبي سفيان                                                        | ۳۸۷         |
| ٢٣٦    | فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب                                      | ۳۸۸         |
|        | بابُ فَكاكِ الأسِير                                                      |             |
| M1.V   | ترجمة الباب كامقصد                                                       | ۳۸۹         |
| LL:    | مسلمان قیدی کی ر ہائی کا مسئلہ                                           | ٠,٠         |
| ויויד  | امام اعظم البوحنيفه كايبلا قول                                           | <b>1</b> 91 |
| ۳۳۲    | دوسراقول                                                                 | ۳۹۲         |
| ~~~    | نونسلم قیدی کی رہائی کا تھم                                              | mam         |
|        | علامه ابن جام رحمه الله كاتسامح.                                         | ۲۳۹۳        |

نبرست مضامين بست مضامين

| ۳۳۵           | احناف كا استدلال                                                     | ۵۹۳           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | * (                                                                  | <b>79</b> 9   |
| <u>የ</u> የ    |                                                                      |               |
| الدالدط       | روایت کی تخ تنج میں علامہ عبدالغنی نابلسی کا تسامج                   | m92           |
|               | بابٌ فداءِ المشركين                                                  |               |
| ۳۵+           | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق سے مناسبت                             | <b>79</b> 1   |
| ۳۵۳           | فاكده                                                                | <b>~</b> 99   |
|               | بابُ الْحَرّْبِي إذا دَخَلَ دَارَ الإسلامِ بِغَيرٍ أَمَانٍ           |               |
| ۸۵۲           | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق سے مناسبت                             | ٠٠٠)          |
| 769           | ایاس بن سلمه                                                         | ۱۰۱           |
| ٠٢٩.          | ا ياس بن سلمة تا بعي تصح يا صحا بي ؟                                 | r•r           |
| ٠٢٠           | علامه ابن عبد البركما تسامح                                          | ۳۰۳           |
| //YI          | ها فظ ابن حجر كارد                                                   | ا.√•ا         |
| ۲۲۳           | أتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر       | ۵+۲           |
| سالهما        | فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل                                       | ۲ <b>۰</b> ۰۲ |
| mya           | دارالاسلام میں کا فرحر بی کے داخل ہونے کا مسئلہ                      | r*•∠          |
| W. A          | حربي مسلم كاحكم                                                      | ſ <b>~</b> •∧ |
| ۲۲۳           | ترجمة الباب اور حديث باب كى مناسبت پراشكال اوراس كاجواب              | 4+ما          |
|               | باب: يُقاتَلُ عَنْ أَهِلِ الذِّمَّةِ وَلا يُسْتَرقُّونَ              |               |
| ۳۲۸           | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق ہے مناسبت                             | ٥١٩           |
| የረ÷           | أوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراه هم | MI            |
| ~ <u>L</u> •  | ذميول كوغلام بنانے كاحكم.                                            | rir           |
| 121           | نقل مذاهب میں ابن قدامه پرابن مجرکم اعتراض اورعلامه عینی کارد        | ۳۱۳           |
| 17 <u>2</u> 7 | باب سے حدیث کی مناسبت پرابن التین کا اشکال اور ابن منیر کارد         | MIL           |
| 74.Y          | علامه عيثي رحمه الله كي توجيه                                        | ۳۱۵           |

| MIA         | ولا يكلّفون إلا طاقتهم                                                  | M2m          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | بابُ جَوَائزِ الوَفْد. هل يُسْتَشْفَعُ إلى أهلِ الذِّمَّة ومُعامَلَتِهم |              |
| ۲1.         | ابواب کی ترتیب مین شخول کااختلاف                                        | 12 m         |
| MIA         | حافظا بن حجر رحمه الله کی توجیهات                                       |              |
| ۲19         | حافظا بن حجر کی توجیهات پرعلامه عینی رحمهالله کا رَ د                   | ۵۷۲          |
| P**         | ترجمة الباب كامقصد                                                      | ۳۷۵          |
| ۳۲۱         | اہل ذمہ کی سفارش کرنے کا بیان                                           |              |
| rrr         | ز                                                                       |              |
| ٣٢٣         | فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع                                        | ۳۷۸          |
| ٣٢٣         | اں جملہ کا قائل کون ہے؟                                                 | ۳۷۸          |
| ۵۲۳         | کر مانی کی رائے ادراس پر علامہ مینی کا رَ د                             | ۳۷۸          |
| ٣٢٦         | أخرِجُوا المشركينَ من جزيرة العرب                                       | ٩٧٣          |
| ~t <u>~</u> | جزیرة العرب سے یہود ونصاریٰ کی جلاوطنی کامسکلہ                          | ۳A+          |
| ۳۲۸         | مىجد حرام اور عام مساجد میں مشركین ادريبودونصاريٰ كے داخل ہونے كامسئله  | σΝΙ          |
| ~r9         | امام ما لک رحمه الله کا مذہب اور ان کا استدلال                          | MAT          |
| m++         | امام شافعی رحمه الله کامسلک اوران کی دلیل                               | Mr           |
| ا۳۲         | امام شافعی کے استدلال پررد:                                             | MM           |
| /***        | امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کا مسلک اور ان کے دلائل                       | <b>የ</b> አዮ  |
| ٣٣٣         | ليقوب بن محمد                                                           |              |
| ماسلما      | علامه ذہبی کا تسامح                                                     | <b>6</b> ′4∙ |
| ۵۳۳         | والعَرُجُ أَوَّلُ تهامة                                                 | ۱۴۹۱         |
|             | جزيرة العرب كأمحل وقوع                                                  |              |
| 42          | جزيرة العرب كي وحيشهيه                                                  | 1798         |

# بابُ التجمُّلِ لِلوُّفُوْد

| 44          | ترجمة الباب كالمقفيد                                                    | ٣٣٨         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۹۳         | وفود کے استقبال کے لئے زیب وزینت کا اہتمام کرنا                         | وسم         |
|             | باب: كيف يُعْرَضَ الإسلامُ عَلَى الصَّبِي                               | •           |
| ۲۹۲         | ترجمة الباب كامقفد                                                      | \r\r\*      |
| ۴۹۹         | كياصبى عاقل غير بالغ كالسلام معترب؟                                     | امه         |
| r99         | علامهانورشاه کشمیرگ کی توجیه                                            | <b>ሶ</b> ሞተ |
| ۵۰۰         | جمهورنقنهاء كااستدلال                                                   | ٣٣٣         |
| ٥٠١         | امام ز فراورا ام شافعی کا استدلال اوراس کار د                           | المالما     |
|             | بابُ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم: أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوا            |             |
| )+r         | ترجمة الباب كامقعد                                                      | همام        |
| سوه         | يېودكواسلام كې دغوت دىنے كابيان                                         | r, L, J     |
|             | باب إذا أَسْلَمَ قُومٌ في دارِ الحرب، ولَهُمْ مالٌ وأرضُون، فهِي لَهُمْ |             |
| ۰.          | ترجمة الباب كامقعد                                                      | <b>ሶ</b> ዮሬ |
| ۵•۷         | وهل ترك لنا عقيل منزلا؟                                                 | <b>ሶሶ</b> ለ |
| ٥•٨         | سلمان حربی کے منقولہ اور غیر منقولہ اموال کا تھم                        | wy          |
| ۵•۸         | امام بخاری کی رائے                                                      | ۳۵۰         |
| ۵٠٩         | امام شافعیٌ ،اشببٌ اور سحون کا مسلک                                     | اهم         |
| ۵+9         | امام ما لک رحمه الله کامسلک                                             | rat         |
| 9•4         | حرفین رحمهماالله کامسلک                                                 | ram         |
| <b>6</b> !! | امام ابو پوسف رحمه الله کامسلک                                          | ۳۵۳         |
|             | امام ابو بوسف کا استدلال اوراس کا جواب                                  | ۳۵۵         |
|             | طرفين كااستدلال                                                         | ۲۵٦         |
|             | امام شافعی ،اشبب اور محون کے دلائل اوران کارد.                          | raz         |
|             |                                                                         |             |

| ماه   | ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۵۸          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ماد   | علامه یینی کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>۳۵۹</b>   |
| ۵۱۵   | شخ الحديث مولانا زكرياكي رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳Y+          |
| ۵۱۵   | حافظ ابن حجر کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | וציא         |
| ۲۱۵   | حضرت عمر رضی الله عنه کا ایک اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۲۲          |
| ۵19   | غريبول كے حقوق كو مالداروں برمقدم ركھنے كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74m          |
| ۵۱۷   | مظلوم کی بد دعا ہے بیچئے کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | אאיי         |
| ۵۱۷   | حضرت عمر رضی الله عنه کے مولی ہُنی کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۲۳          |
| 212   | قمی کے متنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۲۳          |
| 910   | صُرَيمه اورغُنيَمه كَمْ عَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۲۷          |
| ۵۲۰   | ترجمة الباب كے ساتھ اثرِ عمر كى مناسبت برا شكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲۸          |
| ۵۲۱   | حضرت انورشاه رحمه الله كالشكال الشكال المال الشكال الشكال الشكال الشكال الشكال الشكال المتال الشكال المال المال الشكال ال | ٩٢٦          |
| orr   | ندکوره اثر کی تخریج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>۳</i> ۷۰  |
| ٥٢٢   | حافظا بن حجرٌ پرعلامه زرقا في كار داورشخ الحديث مولا نا زكريا كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2!          |
| ٥٢٣   | روایت باب سے مستنبط فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172 r        |
|       | بابٌ كِتابة الإمام الناسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| arm   | ترجمة الباب كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12m          |
| oro   | اكتبوا لي مَن تَلفَّظ بالإسلام من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ኖ</b> ሬ ዮ |
| ٢٢۵   | مردم شاری کا واقعه کب پیش آیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rza          |
| 6%    | فلقد رأيتنا أُبتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r27          |
| 0 K   | روایت میں "ابتلاء" سے کون سے فتنہ کی طرف اشارہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>677</b>   |
| بسر م | ايكاشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴۷۸          |
|       | اعداد میں تغارض اور اس کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M29          |
| ٥٣٢   | دوسری تطبیق پرامام نووک کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ι"Λ•</b>  |

| الفاجر | بالرَّجُإ | الدين | اللهَ يُؤَيِّدُ | إنّ | باب |
|--------|-----------|-------|-----------------|-----|-----|
|--------|-----------|-------|-----------------|-----|-----|

| ٥٣٥  | ترجمة الباب كالمقصد                                                       | <b>የ</b> ለ1  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۳۰  | إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر                                         | የለተ          |
| ۵۳۱  | جہادمیں کفاروشرکین سے مدد لینے کا حکم                                     | rar          |
| ۵۳۱  | امام ما لك اورامام احمد كامسلك اوران كالستدلال                            | <b>የ</b> አ የ |
| ۵M   | امام اعظمٌ وشافعيٌ كامسلك اوران كاستدلال                                  | ۵۸۳          |
| ٥٣٢  | اہل شرک سے مدد لینے کی شرائط                                              | ۲۸۳          |
| ٥٣٣  | امام ما لک اورعلامه بن منذروغیره کے استدلال کا جواب                       | ΜZ           |
|      | بابُ من تأمَّرَ في الحَرْبِ من غَيْرِ إمْرَةٍ إذا خافَ العَدُوَّ          |              |
| ٥٣٣  | ترجمة الباب كامقصد                                                        | <b>የ</b> አለ  |
| ۵۳۷  | وما يسّرني أو قال مايسرُّهم أنَّهم عِندنا                                 | <b>የ</b> አዓ  |
| దగా∠ | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاايك معجزه                                  | rq+          |
|      | بابُ العَوْنِ بالمَدَدْ                                                   |              |
| ara  | ترجمة الباب كامقصد                                                        | 191          |
|      | بابُ مَنْ غَلَبَ العَدُوّ فأقام على عَرَصَتِهِمْ ثَلاثاً                  |              |
| ۵۵۲  | أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال                            | ٣٩٢          |
| aar  | میدانِ جنگ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تین دن قیام فرمانے کا بیان | ۳۹۳          |
| ۳۵۵  | تين دن قيام کي حکمت                                                       | ١٩٩٣         |
|      | بابُ مَنْ قَسَمَ الغَنِيمة في غَزْوِهٖ وسَفَرِهٖ                          |              |
|      | ترجمة الباب كامقصد                                                        |              |
| ٠٢٥  | ارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم کامسئلہ                                    | 794          |
| ۰۲۵  | جهورفقهاء كامسلك                                                          | M92          |
| ۰۲۵  | احناف كامسلك                                                              | 1°9A         |

|       | باب: إذا غَنِمَ المشركون مالَ المسلِم ثُمٌّ وَجَدَهُ المسلمُ |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۲۵   | ترجمة الباب كامتصد                                           | ۴۹۹         |
| o∠r   | روایات میں تعارض اور اس کاحل                                 | ۵۰۰         |
|       | حكم ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون                       | ۵٠۱         |
|       | المام شافعى ، ابوثؤ راورابن منذ ركامسلك                      | ۵+۲         |
|       | الم محسن ، امام زهری اور عمر و بن دینار کا مسلک              | ٥٠٣         |
|       | جمهور فقتهاء كامسلك                                          | ۵۰۴         |
|       | امام شافعی ،ابوثور اورابن منذر وغیرہ کے دلائل اوران کارد     | ۵۰۵         |
|       | جہور کے دلائل                                                | ۲+۵         |
|       | جههور کی دنیل پر کلام اوراس کا جواب                          | a-2         |
|       | حضرت عمر رضی الله عنه کے اثر پراشکال اور اس کا جواب          | ۵۰۸         |
|       | مكاتب، مديرة اورام الولد كاحكم.                              | ۵+۹         |
|       | امام ما لك، امام احمد اورامام تورى كامسلك                    | <b>ن</b> اه |
|       | احناف كاملك                                                  | اا۵         |
|       | احناف كا استدلال                                             | ۵۱۲         |
|       | وان أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل له            | ٥١٣         |
|       | امام ما لك امام احمد اورا بوتورك استدلال كارد                | 016         |
|       | عبداً الله كالحكم.                                           | - ۵۱۵       |
|       | امام اعظم الوحنيف كالمسلك                                    | ۲۱۵         |
|       |                                                              | ۵۱۷         |
|       | صاحبين كامسلك                                                | ۵۱۸         |
|       | ۱۳ م. پوسیهدر میراننده استدلال اوراس کارد                    | ۵19         |
| 17/14 | ما بين ه استرلان اوران هرو                                   | wit         |
|       |                                                              | A ==        |
| ω ٩+  | ترجمة الباب كامقصد                                           | ۵۲۰         |

| Z |      |      |  |
|---|------|------|--|
|   | <br> | <br> |  |

|             |                                                                     | فهرست مغيابين |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۱۹۵         | قوم فارس کے جداعلی فارس بن کومرس کا تذکرہ                           | ۵rı           |
| ۵91         | لفظ فارس کی وجه تشمیه                                               | ۵۲۲           |
| 4۱ ک        | رطانة كمعنى                                                         | orr           |
| ٥٩٣         | ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾                               | orr           |
| ۵۹۳         | باب کے تحت آیات ذکر کرنے کا مقصد                                    | ۵۲۵           |
| ۵۹۳         | حافظابن حجر رحمه الله کی رائے                                       | ۲۲۵           |
| 497         | فحَيَّ هلابكم                                                       | 012           |
|             | سور کمعنی                                                           | 0 PA          |
|             | حديث باب كامقعمد                                                    | ۵۲۹           |
| 424         | خالدىن سعيد                                                         | ٥٣٠           |
| \\or        | قال عبدالله: وهي بالحبشيّة حسنة                                     | ٥٣١           |
| 404         | عبدالله سے کون مراد ہے؟                                             | orr           |
| 400         | قال عبدالله: فبقيت حتى ذكر                                          | ٥٣٣           |
| 4+1         | اس جمله کی تشریح میں مختلف اقوال                                    | orr           |
| <b>4.</b> 0 | علامه انورشاه کشمیری کی ایک عجیب توجیه                              | oro           |
| Y•Y         | حدیث ہے مستبط فوائد                                                 | ۵۳۲           |
| Y•X         | علامه كرمانى رحمه الله كااعتراض اوراس كارد                          | ۵۳۷           |
| 7+9         | حديثِ باب سے مستبط فوائد                                            | ora           |
|             | ہابُ الْعُلُولِ                                                     |               |
| 414         | ترجمة الباب كامقصد                                                  | ٥٣٩           |
| 414         | ''غلول'' کے معنی                                                    | ۵۳۰           |
| <b>Y</b> II | غلول کی مجرتشمیه                                                    | am            |
| 'IIF        | غلول گناه کبیر و کیون؟                                              | ۵۳۲           |
|             | قام فينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره | ۵۳۳           |

| AIA          | وعلى رقبته رِقاع تخفِقُ                                                          | ۵۳۳    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| YIY          | "رِقاع" سے کیام راوہے؟                                                           | ۵۳۵    |
| YIY          | علامہ حمیدی کی رائے اور حافظ ابن جوزی کارد                                       | ۲۳۵    |
| <b>YI</b> Z  | علامه کر مانی اورعلامه عینی کا جواب                                              | ۵r۷    |
| 412          | وقال أيوب عن أبي حيان: فرسٌ له حمحمة                                             | ۵۳۸    |
| AIF          | مال غنيمت سيمسر وقيه مال كاحكم                                                   | ٥٣٩    |
|              | امام ثوريٌّ، اوزائيُّ اورامام ما لک کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۵۵۰    |
| AIF          | الم شافعی کی رائے                                                                | ۱۵۵    |
|              | ان حضرات كا استدلال                                                              | ۵۵۲    |
| 414          | احناف كامسلك اوران كااستدلال                                                     | ۵۵۳    |
|              | باب القَليلِ مِنَ الغُلُول                                                       |        |
| 422          | ترجمة الباب كامقصد                                                               | ۵۵۳    |
| 444          | ولم يَذكر عبدالله بن عمرو: عن النبي أنه حَرَّقَ متاغه، وهذا أصح                  | ' ۵۵۵۔ |
| 444          | مال غنيمت مين خيانت كامسكه                                                       | ۲۵۵    |
| ۸Ļľĸ         | جهبور فقهاء كامسلك                                                               | ۵۵۷    |
| 470          | مخالفین کا مسلک اوران کے دلاکل کارد                                              | ۵۵۸    |
| 777          | كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ يقال له كركرة                          | ٩۵۵    |
| 41Z          | كركره كاضبط                                                                      | ٠٢۵    |
| YPA          | "هو في النار" كامطل <b>ب</b>                                                     | וראו   |
|              | بابُ مايُكره من ذَبْحِ الإبل وَالْغَنَمِ في المغانِم                             |        |
| 41"!         | ترجمة الباب كامقصد                                                               | ٦٢٥    |
| 4 <b>2</b> 2 | فَأَمَرَ بالقُدور فَأَكْفِئَتْ                                                   | ٥٩٣    |
|              | ہانڈیاں الننے کا حکم کیوں دیا گیا؟                                               | ۳۲۵    |
| ۳۳           | غنیمت کی اشیائے خور دونوش کے استعال کا تھم                                       | ara    |

| ۳۳           | جمهور كا مسلك                                                  | rra |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 177          | المام بخارى رحمه الله كامسلك                                   | ۵۲۷ |
|              | باب البِشارَة في الفُتُوخ                                      |     |
| 112          | البشارة كے معنى                                                | ۸۲۵ |
| 424          | ترجمة الباب كامقصد                                             | Pra |
| 47°F         | قال مسدد: بیت فیه خثعم                                         | 04+ |
| 4mr          | ند کوره تعین کا مقصداوراس کی تخریج                             | 021 |
| 777          | حدیث سے مستبط فوائد                                            | 044 |
| •            | بابُ ما يُعطى الْبَشير                                         |     |
| سوبه         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق سے مناسبت                       | 025 |
| 174          | بشارت دینے والے کو مدیدے کابیان                                | ۵۲۴ |
| <b>ፈ</b> ሲሲ. | وأعطى كعب بن مالك تَوْبَينِ حين بُشِّر بالتوبة                 | ۵۷۵ |
| <b>ሪካ</b> ዮ  | كعب بن ما لك رضى الله عنه كوبشارت دينے والا كون تفا؟           | ۲۷۵ |
| ۵۳۲          | حافظ ابن حجر کی رائے                                           | 022 |
| <b>ሬ</b> ግዮ  | علامة تسطلا في كارو                                            | ۵۷۸ |
| ጓ <b>ኖ</b> ል | حدیث سے متبط فوائد                                             | ٥٤٩ |
|              | بابٌ لا هِجْرةَ بَعْدَ الْفَتْح                                |     |
| 4.24         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق سے مناسبت                       | ۵۸۰ |
| ΥM           | دارالحرب سے ہجرت كا حكم                                        |     |
|              | ولكن جهاد ونية                                                 |     |
| 401          | كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه                                  | 0/1 |
|              | باب: إذا اضطُرَّ الرَّجُلْ إلى النَّظَرِ في شُعُورِ أهلِ الذمة |     |
|              | والمؤمنات إذا عَصَيْنَ الله وتجرِيدِ هِنَّ                     |     |
| 400          | ترجمة انباب كامقصد                                             | ۵۸۳ |

| aar                                   | ضرورت کے تحت عورت کو بے لباس کرنا                          | ۵۸۵  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 400                                   | علامه عيني رحمه الله كي توجيه                              | CAY  |
|                                       | وكان عثمانيا                                               | ۵۸ ۰ |
| AGE                                   | فتال لابن عطية وكان علوياً                                 | ۵۸۸  |
| AGE                                   | حافظ بوسف مزگ پر حافظ ابن حجر <sup>تر ب</sup> ار د         | ٩٨٥  |
| <b>90</b>                             | إني لأعلم ما الذي جَرَّأُصاحِبَك على الدِّماء              | 69+  |
| 44.                                   | ايب افكال اوراس كاجماب و                                   | Ø91  |
| 442                                   | الفاظر روايات بين تعارض اوراس كاهل                         | ٦٩٥  |
| .14k                                  | ترجمة الباب كے ماتھ حديث كى مناسبت پراشكال اوراس كے جوابات | ٥٩٣  |
| 440                                   | علامها بن التين ٌ كااشكال اوراس كارد                       | 296  |
|                                       | بابُ استقبالِ الغُزاة                                      |      |
| 440                                   | ترجمة الباب كامقصد                                         | ۵۹۵  |
| arr                                   | مجاہدین کے استقبال کرنے کا بیان                            | ۲۹۵  |
| YYY                                   | حيد بن الأسود                                              | 094  |
| APP                                   | اَبُوجِم حبيب بن الشميد                                    | ۸۹۸  |
| 779                                   | قال: نعم، فَحَمَلنا وتركَكَ                                | ٩٩۵  |
| 740                                   | اس جمله کا قائل کون ہے؟                                    | 400  |
| 420                                   | صحیح بخاری؛ورخیح مسلم کی روایات میں تعارض کاحل             | ۱۰۲  |
| 747                                   | تصحیح مسلم کی روایت میں راوی کا وہم                        | 4+r  |
| 428                                   | قاضى عياض رحمه الله كي تطبيق                               | 400  |
| 442                                   | حدیث باب سے مستبط فوائد                                    | 4+1  |
| بابُ ما يَقُولُ إذا رَجَعَ من الغَزْو |                                                            |      |
| 727                                   | ترجمة الباب كامقصداور باب سابق مناسبت                      | 4+0  |
| ٨٧٢                                   | آثبون إن شاء الله تاثبون                                   | Y+Y  |

| ٨٧٢         | الفاظِ مشيت كاتعلق كون مفت كے ساتھ ہے؟                                         | Y+Z         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | علامدابن بطال کی رائے                                                          | <b>A+</b> F |
| <b>Y</b> ∠9 | علامه ابن بطالٌ برعلامه ابن منبرٌ كارد                                         | 4+4         |
| 1AF         | قال كنا مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقفله من عسفانَ                     | 41+         |
|             | وقد أردف صفية بنت محيي                                                         | All         |
| ۵۸۲         | "دابة" كمعني                                                                   | 711         |
| IAF         | روایت شی راوی کا وجم                                                           | YIP         |
|             | حديث باب سے مستنبط فوائد                                                       | AIL         |
|             | باب الصَّلاة إذا قَدِمَ من سَفَرِ                                              |             |
| YAY         | ترجمة الباب كامقصداور باب سابن سے مناسبت                                       | AIR         |
| 49+         | أن النبعيّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضُحىٌ دخل المسجد       | rir         |
| PAY         | عبيداللدين كعب                                                                 | ۲i۷         |
| 49+         | مدیث ہے حاصل شدہ فوائد                                                         | AIF         |
|             | بابُ الطُّعامِ عند القُدُوم من السَّفر                                         |             |
| 191         | ترهمة الباب كامقصداور باب سائق سے مناسبت                                       | PIF         |
| 195         | حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كے سفر وحضر كامعمول                                | 41.         |
| 491         | حضرت ابن عمر رضی الله عنه کا اثر نقل کرنے کا مقصد                              | YM          |
| 49 <b>r</b> | اثرابن عمر ہے مستدط فوائد                                                      | 422         |
| 491         | حدثنا محمد                                                                     | 422         |
| apr         | أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جَزوراً أو بقرةً    | 444         |
| <b>79</b> 7 | استرى مني النبيُّ صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلم بعيراً بأوقيتين ودرهم أو درهمين. | 40          |
| <b>49</b> ∠ | فلما قدم عِبرازا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها                                   | 474         |
| <b>49</b> ∠ | بأوقيتين ودرهم أو درهمين                                                       | 482         |
| <b>49</b> ∠ | الفاظ روامات میں تعارض ادراس کاحل                                              | YPA         |

| 444 | ترهمة الباب سے حدیث كى مناسبت برايك اشكال كاجواب | ۷•• |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 75. | صِرارٌ: موضعُ ناحية بالمدينة                     | ۷•• |
| 421 | براعب اختآم                                      | 4•1 |
| 422 | حافظ ابن فجر کی رائے                             | ا+ک |
| 488 | شخ الحديث مولا نازكريًا كي رائع                  | Z+I |

## ایک وضاحت

اس تقریریس ہم نے سے بخاری کا جونے متن کے طور پر اختیار کیا ہے، اُس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغانے تحقیقی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبر لگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکررہ کی نشاندہی کا بھی التزام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں نمبروں سے اُس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نمبر کی برحدیث آرہی ہے، اگر حدیث گرری ہے تو نمبرسے پہلے [ر] لگادیتے ہیں، یعنی اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔



# السلام المحالية

### ٩٨ - باب : هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ .

٢٧٧٨ : حدَّثنا إِسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ قالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ كَتَبَ إِلَى قَبْصَرَ وَقالَ : (فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ) . [ر : ٧]

#### بإبسابق سيمناسبت

باب سابق میں کا فروں کے لئے دعائے بد کا ذکرتھا، یہاں دعائے خیر یعنیٰ اسلام کی طرف رہنمائی اور تعلیم قرآن، جو کہ زُشد وہدایت کا اصل اور منبع ہے، اس کا تذکرہ ہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمه كرواجزاء ين است إرشاد المسلم أهل الكتاب. ٢ ..... تعليم القرآن لأهل الكتاب.

امام بخاری رحماللہ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ کیامسلمان اہلِ کتاب کی حق کی طرف رہنمائی کرسکتا ہے یانہیں؟ اوران کو تر آن کریم کی تعلیم دے سکتا ہے یانہیں؟

پہلے جزء کے بارے میں ابن بطال رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی رہنمائی اور انہیں دینِ اللم کی دعوت دینا مسلمان حاکموں پر واجنب ہے اور بیان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے (1)۔

<sup>(</sup>۲۷۷۸) قد مرّ تخريجه في بد الوحي، انظر كشف الباري: ١/٧٧٨.

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال : ١١٢/٥ ، وعمدة القارى: ٢٠٧/١٤

# كافرول كوقرآن كي تعليم دينے كاتھم

البته دوسرے جزء میں اختلاف ہے۔

امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کافر چاہے حربی ہویا ذمی، اسے قرآن، فقہ اور عام علوم سکھانے میں کوئی حرج نہیں جمکن ہے وہ اس علم کی بدولت اسلام کی طرف راغب ہوجائے (۲)۔

امام مالك رحمه الله اسي مطلقاً ناجا مُزقر اردية مين (٣)\_

امام شافعی رحمہ اللہ سے دونو سطرح کے اقو ال منقول ہیں (م)۔

ا مام احمد رحمہ الله اسلام قبول کرنے کی شرط پر جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نز دیک آگر اسلام قبول کرنے گی امید نہ ہوتو کفار کوقر آن کی تعلیم دینا جائز نہیں (۵)۔

### حنفیہ کے دلائل

امام طحاوی رحمه الله نے حنفیدی جانب سے مختلف دلائل دیئے ہیں .

● ہرقل کو جو نامہ مبارک بھیجا گیا تھا، اس میں قرآن کریم کی پوری ایک آیت موجود ہے، جو یقینا قرآن کی تعلیم ہے، بلکہ انہیں ایک طرح سے سکھنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ قرآن کی آیت کو بچھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رومی عربی سے ناواقف تھے، آیت بغیر ترجے کے نہیں سمجھ کتے تھے، معنی سمجھنے کے لئے قرآن کا جا نااور سکھنا ضروری ہے (۲)۔

€ فرمانٍ بارى تعالى: ﴿ وإن أحد من المسركين استجارك فسأجره حتى يسمع كلام

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار: ١/١٠/٠

<sup>(</sup>٣) إكمال إكمال المعلم وشرحه على صحيح مسلم: / ٢١.

<sup>(£)</sup> حواله بالا

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة: ١٨٩/٩

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١٠٧/ وعمدة القارى: ١٠١٤ ١٠٠٠ وشرح ابن بطال: ١١٣/٥

الله......﴾(٧).

وقـال ابن أبي بخيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك يسمع ماتقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله ..... إلى آخرما قال(٨)\_

لینی اگرکوئی مشرک آپ سے پناہ اور امان طلب کر ہے تو آپ اسے پناہ دیں تا کہ وہ اللہ کا کلام سے، یہ قرآن کی تعلیم ہی ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشرکین اور یہود کی مجلسوں پر گزرنے اور انہیں قرآن پڑھ کرسنانے کاذکر ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"مرَّ النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على عبدالله ابن أبي قبل أن يُسلم، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود؛ فقرأ عليهم القرآن"(١)-

''رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن اُبی کے قریب سے گزرہے، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، گلس میں مسلمان، مشرک اور یہودی ، مختلف لوگ شریک تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی''۔

حاد بن سلمة ، حبيب المعلم سفقل كرتے بين كه بين نے مفرت مس بقرى رحمه الله سے دريافت كيا: "كيا ميں ذميوں كوقر آن پڑھاؤں؟" انہوں نے فر مايا: "كيا وہ تورات اور انجيل نہيں پڑھتے ، وہ بھى توالله كى كتابيں بن "(١٠)-

## مالكيه كےدلائل

ان كى يهلى دليل قرآن مجيدكى بيآيت م: ﴿إنها المشركون نجس ..... ﴾ (١١) ليني مشركين تو

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: ٦

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير: ٣٣٧/٢

<sup>(</sup>٩) عمدة القارى: ١١٣/٥، وشرح ابن بطال: ١١٣/٥

<sup>(</sup>۱۰) شرح این بطال: ۱۱۳/۰

<sup>(</sup>١١) سورة التوبة: ٢٨

نجس ہی ہیں۔

الکیہ کا استدلال ان احادیث ہے بھی ہے، جن میں قرآن کریم کے ساتھ کفار کے ملکوں کی طرف سفر کرنے سے نہی وممانعت وارد ہوئی ہے کہ ہیں قرآن مجید کفار کے ہاتھ نہ لگ جائے، ظاہر ہے کہ اس میں بے حرمتی کا ندیشہ ہے۔

چنانچ مسلم شریف میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماکی ایک روایت ہے: "نه سے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم أن يُسافر بالقرآن إلی أرض العدو" (۱۲) "رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ملک کی طرف قرآن مجید ساتھ لے کرسفر کرنے سے منع فرمایا"۔

ای طرح صحیح مسلم بی کی ایک دوسری روایت میں بیاضا فدہے: "محافة أن بناله العدو". لعنی قرآن کوساتھ کے کرسفری ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہیں قرآن وشن کے ہاتھ ندلگ جائے۔

البتہ بعض مالکیہ جن میں علامہ اُبی نمایاں ہیں ، دعوتِ اسلام کے لئے بطورِ وعظ ایک دوآیت کے جواز کے قائل ہیں (۱۳)۔

#### حافظا بن حجر رحمه الله كامحا كمه

ما فظ صاحب فرماتے بیں کرصاف تقری بات سے کداس مسکد میں تفصیل ہے:

بٹس شخص کے بارے میں بیامید ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیے گایا کم از کم نقصان کا خطِرہ اس سے نہ ہو، نو ایسے خص کوقر اَن کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں۔

کیکن ایبا شخص جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ قرآن ناسکھنا اس کے لئے مفیڈ ہیں ہے۔ کہوہ قرآن کوسکھر کردین ک<sup>و</sup>طعن وشنیع کانشانہ بڑائے گا تواسے قرآن کی تعلیم دینا جائز نہیں (۱۴)۔

<sup>(</sup>١٢) ....حيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرص الكفار إذا خيف. قر

بأيديهم، (رقم الحديث: ٤٨٤)

<sup>(</sup>١٣) إكال اكمال المعلم: ٢١٦/٥

<sup>(</sup>۱٤) فتح المارى: ١٠٧/٦

### امام بخارى رحمه اللدكاميلان

امام بخاری رحمة الله علیه اس بات کی طرف ماکل ہیں کہ کا فروں کی رہنمائی کی جاسکتی ہے اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاسکتی ہے، سرور کو نین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے تیصرِ روم کو جو خط ارسال فر مایا، اس میں بید دنوں باتیں پیشِ نظر ہیں۔

## مذيب باب كى ترجمة الباب سيمطابقت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیصرِ روم کو جو خط لکھا ہے، اس میں قر آن کریم کی ایک پوری آیت بھی موجود تھی:

﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ..... (١٥)-

ترجمه کردوجزین، پہلے جزء سے مناسبت تو "فإن تولیت" سے معلوم ہور ہی ہے، کیونکہ اس جملے کے اندرراو ہدایت اور حق کی طرف رہ نمائی ہور ہی ہے۔ "أسلم تسلم يو تك الله أجرك مرتبن" ميں تغيب ہے، فإن تولیت ميں زجراور فإن علیك إثم البریسیین میں وعید ہے۔

دوسرے جزء سے انطباق نامہ مبارک بھیجنے سے ماخوذ ہے(۱۲) اور بیتو معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیت ندکورہ موجودتھی، یقیناً تعلیم قرآن ہی ہے۔

قنبید: اس روایت کی تشری بہلے تفصیل سے گذر چکی ہے (۱۷)۔

٩٩ -- باب : ٱلدُّعاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلُّهُمْ .

٢٧٧٩ : حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قالَ :

<sup>(</sup>۱۵) سورة آل عمران: ٦٤

<sup>(</sup>١٦) عمدة القارى: ٢٠٧/١٤

<sup>(</sup>۱۷) كشف البارى: ١/٢٥٥-٥٥٦

<sup>(</sup>٢٧٧٩) أخرجه البخاري في كتاب المغازي: ٢٣٠/٢، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي (رقم. ٢٣٩٢)،=

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : قَادِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو اللَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِتُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَآدْءُ اللّهَ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ : هَلَكَتْ دَوْسٌ ، قالَ : (اللَّهُمَّ آهْدِ دَوْسًا رَأْتِ بِهِمْ) . [٢٠٣١ ، ٢٠٣٤]

### ماقبل سيربط

باب البرابق سے پہلے باب ذکر ہوا: "باب الدعاء على المشرکون بالهزيمة والزلزلة" اور يہال "باب الدعاء للمشرکين کے "باب الدعاء للمشرکين بالهدى ليتألفهم" تويايہال مناسبت تضاد ہے، چنانچ ماقبل ميں شرکين کے لئے دعاء مدايت كاذكر ہور باہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے میہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کے لئے ہایت کی دعا کر جائز ہے، جب کہ ان سے قبول اسلام کی توقع ہو(1)۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین پر بدوعا فرمائی اور بعض دفعہ ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی ہے، یہ حالات کی تبدیلی اور تغیر کا نتیجہ ہے، جب مشرکین کی طاقت میں اضا فیہوتا ، ان کی طرف سے مسلمانوں کی ایذاء رسانی کا سلسلہ دراز ہوجاتا اور مسلمان ان کے شرحفوظ ہوجاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین پر بددعا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے نتیج میں ان کے اکثر افراد غروہ کو بدر میں مارے گئے۔

اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے شرسے اطبینان محسوں فرماتے اور اسلام کی طرف ان کی توجہ کود کیھتے ، تو ان کی ہدایت کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے ، کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوگوں کے مسلمان ہونے اور ان کے ایمان لانے کی زیادہ ترم پھی ، چنانچہ بدرعا کرنے بیس آپ جلد بازی سے کام

= وفعي كتاب لبدعوات: ٢/٢، ٩٤، باب الدعاء للمشركين، (رقم الحديث: ٦٣٩٧)، ومسلم: ٦/٢ ٢٠٠٠ في فضائل الصحاب، باب من ضائل غفار وجهينة، (رقم الحديث: ٢٥٢٤).

(١) فتح الباري: ١٠٨/٦، وعمدة القاري: ٢٠٧/١٤

نہیں لیتے تھے، بلکہ حد درجہ احتیاط فرماتے تھے (۲)۔

ذراد کیھے! حضرت طفیل رضی الله عنه بدوعا کی درخواست کررہے ہیں اور آپ ان کے لئے ہدایت اور خیر کی دعا فر مارہے ہیں۔ یقیناً بیآ پ کے عظیم اخلاق کا پُرتو اور سرورِ کا کنا ت صلی الله تعالی علیه وسلم کے''رحمة للعالمین''ہونے کی بوی نشانی ہے(۳)۔

# مديث باب كمخقرتشرت

حضرت طفیل بن عمرودوی رضی الله عنه نے ہجرت سے پہلے مکہ میں آکراسلام قبول کیا، پھر آپ اپنے قبیلے میں تبلیغ کی غرض سے واپس لوٹے ،لیکن ان کے والداور حضرت ابو ہریر قرضی الله عنه کے سواکسی نے اسلام قبول نہیں کیا (۴)۔

چنانچہ آپ نے واپس آ کرنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبیلۂ دوس کی نافر مانی اور سرکشی کی شکایت کی اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ قبیلۂ دوس کے لئے بددعا فر مادیجئے ، تو حاضرین نے کہا:'' دوس بر باد ہو''۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت طفیل نے ''دوس' میں سوداور زناجیسی ضبیث و بااوراخلاتی بیاریوں کے پھیل جانے کی شکایت کی (۵) لیکن رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا:''اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں ہمارے یاس لے آ''۔

# طفيل رضى اللدعنه

ابن اسحاق نے مغازی میں صالح بن کیسان کے طریق سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو قبیلۂ دوس کے بت " ذوالکفین" کوتو ڑنے کی مہم پرروانہ فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٨٠١، وعمدة القاري: ٢٠٧/١٤، والقسطلاني: ١١٠/٥، وشرح ابن بطال: ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الكرماني: ١٨٤/١٢، والقسطلاني: ١١٠/٥

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٢١٠-٢١٠

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٠٨/١٤

آپ نے اس بت کوآ گ ہے جلا کررا کھ کرڈ الا ،اس وقت آپ پیاشعار پڑھ رہے تھے:

ياذا الكفين لسنامن عبادكا ميلاد نسا أكبر من ميلادكا وقد حشوتُ السارفي فؤاد كما(٦)

''اے ذوالکفین! ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد تمہارے مقصد تخلیق سے اعلیٰ اور افضل ہے،اور میں نے تمہارے دل میں آگ بھردی ہے'۔

حضرت طفیل بن عمرو کالقب'' ذوالنور' تھا،اس کی تفصیل آگے کتاب المغازی کے تحت آرہی ہے(۷)۔

#### ترجمة الباب يعمطابقت

رسول الله سائر الله تعالى عليه وسلم كوعائي كلمات الله م اهد دوسا والت بهم "سار جمة الباب كانطباق بالكل واضح ب(٨) يعن آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في تعبيله وس كى دلجو كى كى خاطر أن كى مدايت كى دعافر ما كى ب ا

١٠٠ - باب : دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ ، وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمُ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَٱلدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَلَرِ .

٢٧٨٠ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : لِمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا ، فَآتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي بَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ . [ر : ٦٥]

#### ترجمة الباب كامقصد

#### امام بخاری رحمداللدنے يہاں جوتر جمدقائم كياہے،اس كے واراجزاء بين:

(٦) السيرة النبوية لابن هشام: ١/٥٨٥، والإصابة: ٢٢٥/٢

(٧) وكيُّكِيُّ :كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ٦١٣-٦١٤.

(٨) عمدة القاري: ١٠٨/٦، وفتح الباري: ١٠٨/٦

(۲۷۸۰) قد مرتخريجه في كتاب العلم، انظر كشف الباري: ١٧٦/٣

- دعوة اليهود والنصارى لين الل كتاب كوعوت وى جائر يانبين؟
- على مايقاتلون عليه ليني كس بنياد برأن عيقال كياجائ كا،جب كدوه نؤ حير كم منكرنهين؟
- وماكتب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كسرى وقيصر يعن ان دونو ل كو كله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر يعن ان دونو ل كو كله عليه خطوط كامضمون كياتها؟
  - الدعوة قبل القتال ليعن قال سے پہلے دعوت دینے کا حکم کیا ہے (۹)؟ چنانچيامام بخارى رحمه الله يہاں ان موضوعات پر روشنى ڈالناحاجے ہیں۔

# كافرول كوجهاد سے پہلے اسلام كى دعوت دى جائے يانہيں؟

اسمسلمين اختلاف ب،اورتين مذاهب إن

- وعوت مطلقاً واجب نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیتول اہام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے (۱۰)۔ جب کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس مذہب کوئسی کی طرف منسوب کئے بغیرانتہائی ضعیف یا باطل قرار دیا ہے(۱۱)۔
- وعوت مطلقاً واجب ہے، وراس وقت تک کافرون سے قبال جائز نہیں ہے جب تک کہ انہیں اسلام کی دعوت نددی جائے، چاہے ان کواس سے قبل اسلام کی دعوت پیٹی ہویانہ پیٹی ہو (۱۲)۔

البتہ جو یہودونصاریٰ اور غیر مسلم لوگ دارالاسلام کے قریب رہتے ہیں، ان کے لئے بیکم نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ان پر تملہ کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ مہ پڑوں میں رہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں علم رکھتے ہیں اوران کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دعداوت کی آگ گی ہوئی ہے، اور دہ مسلسل

<sup>(</sup>٩) عمدة القارى: ١١٠/٥؛ وإرشاد السارى: ١١٠/٥

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ٧٨/٧

<sup>(</sup>١١) شرح النووي عملى صحيح مسلم: ١٠/١، كتاب الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار الذين للغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة.

<sup>(</sup>١٢) السدونة الكبرى: ٣/٢، وفيه "قلت: أكان مالك يرى أن يُدعوا قبل القتال ولايرى الدعوة قد بلغتهم؟ قال: نعم".

مسلمانوں پر جملے کرتے ہیں اور شرائگیزی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خفلت کی حالت میں جالیہ ناچاہے۔

لیکن وہ لوگ جو کہ دار الاسلام سے دور ہیں، انہیں دعوت دی جائے گی اور ان کے شکوک وشہات کو دور

کرنے کی کوش کی جائے گی، پھر بھی اگر دہ نہیں انتے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ یہ مالکیہ کا ند ہب ہے (۱۳)۔

اگر کسی قوم کو قال سے پہلے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہوتو ایسی صورت میں دعوت واجب ہے، اور بغیر
دعوت ان سے قال ناجا مُز ہے، اور اگر اس قوم کو دعوت پہنچ چی ہو، تو ایسی صورت میں قال سے پہلے دعوت دینا
مستحب ہے۔ یہی رائح اور جمہورائمہ کا فد ہب ہے۔

وهـذا قـول الـحسـن البـصـري والنخعي وربيعة والليث وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور(١٤)-

### دلائل مالكيه

مبلی دلیل: ابن المنذ رہ مربن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ امراءِ لشکر کو قال سے قبل دعوت دینے کا حکم دیا کرتے تھے (۱۵)۔

دوسری دلیل: حضرت علی رضی الله عنداس وقت حملهٔ ہیں کیا کرتے تھے، جب تک کہ وہ وحمن کو تین دفعہ دعوت اسلام نددے چکے ہوتے (۱۲)۔

تیسری دلیل: حدیثِ باب جو مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ واضح طور پر دعوت بہلے بہنچ دعوت بہلے بہنچ کو میں اللہ تعالی کے مطلقاً واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پہلے بہنچ چکی تھی ،اس کے باوجود ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>١٣) المدونة: ٢/٢

<sup>(</sup>١٤) الهداية: ٢/٥٥-٥٥٩، كتاب الجهاد، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١١/٢، كتاب الجهاد: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة، والمغني: ١٧٢/٩، مسألة (٧٤٣٦)، وشرح ابن بطال: ١١٧/٥، والشامي: ٧٤٣/٣

<sup>(</sup>١٥) المدونة الكبرى: ٣/٢، وشرح ابن بطال: ١١٧/٥

<sup>(</sup>١٦) المدونة الكبرى: ٣/٢

"على رسلك! حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام.....".

''ابھی تھہرو، یہاں تک کہتم مشرکین کےعلاقہ میں داخل ہوجاؤ۔ پھرانہیں اسلام کی دعوت دؤ'۔

### جمہور کے دلائل

ہلی دلیل:ابورافع ابن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف کاقتل جو کہ دھو کے سے کیا گیا ( ۱۷ )۔ مرکبار بر صل رہایت ال سل نے نیر لمطابق سے ہوائی ہیں۔

دوسری دلیل: آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے نبی المطلق پراچا نک حملہ کیا تھا، جب کہ ان کے جانور پانی پی رہے تھے، وہ لوگ آپ کے اس اچا تک حملے کی تاب نہ لا سکے اور یوں انہوں نے شکست کھائی، آپ نے لڑنے والوں کوئل کیا اور جوزندہ نیچے، انہیں قید کرویا (۱۸)۔

تیسری دلیل بسنن ابی داؤ د کی روایت ہے کہ آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اسامہ بن زیدرضی الله عنهما کو حکم دیا کہ ''اُنٹی''(۱۹) پرضح کے وقت حملہ کرواوربستی کو آگ لگادو (۲۰)۔

چوتی دلیل: صعب بن جثامة رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے 'شب خون' ارنے کے نتیجہ میں ہلاک ہونے والے بچوں اورعورتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ''هم منهم'' لعنی ان کے اس وقت مارے جانے میں کوئی حرج نہیں ، وہ بھی مشرکین کے کم میں ہیں (۲۱)۔

چنانچہ یہ بات ہالکل واضح ہے کہ شب خون اچا تک بے خبری میں مارا جاتا ہے، اس وقت وعوت دی جاسکتی ہے نہ بی انہیں خبر دار کیا جاسکتا ہے، ورنہ حملہ بے مقصد ہو کررہ جاتا ہے۔

ان تمام روا تول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس قوم کو دعوت پہنچ چکی ہو، اسے قال سے پہلے

<sup>(</sup>١٧) صحيح البخاري: ٥٧٦/٢-٥٧٧، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف، (رقم: ٣٧)، وباب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق، رقم: ٤٠٤٨-٤٠٤

<sup>(</sup>١٨) صحيح البخاري: ٥٩٣/٢ كتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق من خزاعة رقم: ٣٨ ، ٤، ٣٩ ٤

<sup>(</sup>١٩) "أبنيّ: بضم الهمزة وسكون الموحدة وبعدها نون وآخرها ألف مقصورة، موضع من بلاد فلسطين بين

عسقلان والرملة و "يبني" أيضا كما في الحديث الآتي بعده، (رقم : ٢٦١٧)

<sup>(</sup>٢٠) أبوداود، كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو (رقم: ٢٦١٦)

<sup>(</sup>٢١) البخاري: ١/٤٢٣، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، (رقم: ٣٠١٢)

دعوت دیناواجب پاضروری نہیں۔

جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن میں دعوت دینے کا ذکر ہے، سوان کامحمل جمہور کے نز دیک بیہ ہے کہا گرکسی الیی قوم کے ساتھ قال کیا جار ہا ہوجس کو دعوت پہلے پہنچ چکی ہوتو دوبارہ اس کو دعوت وینامتحب ہے(۲۲)۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

یہاں اشکال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیثِ صعب بن جثامۃ سے بے خبری میں حملہ کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، جب کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث باب میں صبح تک انتظار کرنے اور پھراؤان کی آواز پر فیصلہ کرنے کا ذکر ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی علاقہ میں اذان سنتے یا اسلام کی کسی ظاہری علامت کو دکھے لیتے تو حملہ نہیں کیا کرتے تھے، بصورتِ دیگر حملہ کردیا کرتے تھے۔

گویا حدیثِ صعب بن جثامة سے ثابت ہوتا ہے کہ حالتِ غفلت میں شب خون کومباح قرار دیا جارہا ہے۔ جب کہ حدیثِ انس اس کے برعکس ہے۔

#### جواب

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ صعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں دعوت پہلے بہنچ چکی ہو۔ایسے لوگوں پرغفلت کی حالت میں حملہ کیا جاسکتا ہے۔

اور حدیثِ انس رضی اللہ عنہ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن تک دعوت ابھی تک نہ پہنچی ہو، یا ان کے حالات سے مسلمانوں کو یوری واقفیت نہ ہو (۲۳)۔

# دورِحاضرکے کفارکا حکم

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے کافروں کو اسلام کی دعوت دینامستحب ہے، واجب نہیں۔

<sup>(</sup>٢٢) المغني: ١٧٢/٩، مسألة (٧٤٣٦) وشرح ابن بطال: ١١٨/٥

<sup>(</sup>۲۳) شرح ابن بطال: ۱۲۰،۱۱۹/٥

ووت كي بغير بهى ان سيقال كياجاسكا ب، ال لئے كدوه اسلام كى سچائى اور پيغام سے بخو بى واقف ہيں۔ چنانچدامام شافعى رحمد الله فرماتے ہيں: "لا أعلىم أحداً من المسسر كين لىم تبلغهم الدعوة اليوم" (٤٤)-

امام احمر رحمه الله سے بھی بہی تول معقول ہے (۲۵)۔

حنفیہ کا بھی بھی نہ ہب ہے، کیونکہ دعوت اسلام شرقا عُر ہا بھیل چکی ہے اور آج کے جدید دور میں جب کہ ذرائع اہلاغ نے خوب ترتی کی ہے، یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ کسی قوم یا فردکواسلام کی دعوت نہ پنجی ہو۔

تا ہم یہ ہوسکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسی قومیں آباد ہوں جن تک تا ہنوز دعوت نہ پنجی ہو، ایسی صورت میں ان کودعوت دینا واجب ہے۔ تا تارخانیہ میں ہے کہ ایسی قومیں جن کودعوت تو پنجی ہے لیکن وہ پنہیں جانے کہ سلمان جزیہ بھی قبول کرتے ہیں، اس صورت میں ان سے اس وقت تک لڑنا جا تزنہیں جب تک انہیں جزئیہ کے بارے میں آگاہ نہ کیا جائے (۲۲)۔ واللہ اعلم وائتم واُتھم۔

### لفظِ" قیصر' کے معنی

'' قیصر''رومی زبان میں اسے کہاجاتا ہے جس کا پیٹ کاٹا گیا ہو۔ ہرفل کی ماں کا حالتِ حمل میں انتقال ہوگیا تھا، تو ہرقل کو والدہ کا پیٹ چیر کر نکالا گیا تھا، چنانچہوہ اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہوہ شرم گاہ کے راستے سے خہیں آیا (۲۷)۔

# خطوط پرمبرلگانے کی حیثیت

قرآن كريم مين حضرت سليمان عليه السلام ك نامهُ مبارك كون كتاب كريم "كها كيا ب، حافظ سيوطى

<sup>(</sup>۲٤) شرح ابن بطال: ١١٧/٥

<sup>(</sup>٢٥) المغني: ١٧٢/٩، مسألة (٧٤٣٦)

<sup>(</sup>٢٦) البحسر السرائق: ٧٥/٥، وفتح القدير · ١٩٦/٥، وردالمحتار: ٢٤٤/٣، والفتاوي التتارخانيه: . ٢٢٦/-٢٢٧، كتاب السير، الفصل الثاني في بيان شرائط جواز قتال الكفرة

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ۲۰۸/۱۶، وإرشاد الساري: ٥/١١٠

رحمہ اللہ نے درمنثور (۲۸) اور امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی ''مہر لگے ہوئے'' کے کئے ہیں (۲۹)۔

نیزنی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے ایک روایت منقول ہے: "کرامة الکتاب ختمه". یعنی خط کی عزت تواس کی مہر ہے (۳۰)۔

بیصدیث استالعلم اس تفصیلات کے ساتھ گزر چکی ہے (۳۱)۔

### مديث كى ترجمة الباب سےمطابقت

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : ترجمۃ الباب کے جارا جزاء ہیں ، جزءاول سے مطابقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط میں ہرقل کو اسلام کی دعوت دی ہے وہ نصرانی تھا ، چنانچہ یہود بھی اسی حکم میں داخل ہیں ، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہی تھے۔

معلوم ہوا کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے گی (۳۲)۔

جزء ٹانی ہے انطباق اس طرح ہے کہ اس والا نامہ کا مقصد جہاں واضح طور پر ہرقل اور رومیوں کو دعوت اسلام پیش کرنا ہے وہاں اس سے میمطلب بھی نکلتا ہے کہ اگرتم اس دعوت کو محکر اکر اسلام قبول نہیں کرو گئے تہ تہمارے ساتھ قبال کیا جائے گا۔

اس بات کی تفری کا گلے باب کی حضرت علیٰ کی روایت میں آرہی ہے،اس سے معلوم ہوا کہ اسلام قبول نہ کرنے کی بنیاد بران سے قال کیا جائے گا۔

جزء ثالث سے مطابقت بالکل ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام پر مشتمل مضمون

<sup>(</sup>۲۸) درمنثور: ۲۸)

<sup>(</sup>٢٩) تفسير الطبري، النمل، ص: ٩٥، ثيرو يكھے: شرح ابن بطال: ١١٥/٥

ر ١) الجامع الصغير: ٨٩/٢، وشرحه فيض القدير: ٥٥٠/٤

<sup>(</sup>٣١) كشف الباري: ١٧١/٣ - ١٧٥

<sup>(</sup>۳۲) عمدة القارى: ٢٠٩/١٤

نامهٔ مبارک میں تکھوایا۔

جزءرابع ہے مطابقت اس طرح ہے کہ آپ نے رومیوں کوتو حیداور نبوت محمدی (علی صاحبها الصلوات والتسلیمات) کی تصدیق کی وعوت دی، یہ وعوت قبل القتال ہے کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کو کی لڑائی نہیں ہو کی تھی (۳۳)۔

٢٧٨١ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّنَنِي عُقَبْلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ : أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : أَخْبَرَ فِي عُنَيْدُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْبَحْرَيْنِ ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى بَعْنَا فِي اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَلْمَ الْبَحْرَيْنِ ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَشِيمَ اللهِ يَعْنَا فِي اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَشِيمِ اللّهِ يَعْنَا فَي اللهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ يَعْنَا فَي اللهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ يَعْنَا عَلَيْهِمِ اللّهِ يَعْنَا فَي اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ يَعْنَا فَي اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ يَعْنَا فَي اللّهُ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### ہردعا کرنے کی وجہ

سرى نے آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كے نامه مبارك كو پھاڑ ڈالاتھا، بيشانِ نبوت كى تو بين ہے، للندا نبى رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم نے بددعا فرمائى كه الله رب العزت اس كى سلطنت كو پاره پاره كردے۔

واضح رہے کہ دین کا نداق اڑانا اور اس کی تو ہین کرنا کفر ہے، اور دین کے معاملات میں بے جا مداخلت اور گستائی کرنے والے کوسیاستاً قتل بھی کیا جاسکتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس بیرہ گناہ کو کفر قر اردیتے ہوئے فرمایا:

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم استهزؤن لاتعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم (٣٤)-

''اگرآپان سے پوچیس تو یہ فورا کہددیں گے کہ ہم تو یوں ہی گپ شپ اور دل گی کررہے تھے،آپ (ان سے ) کہددیجے،کیاتمہیں اللہ،اس کی تیوں اور اس کے رسول ہی سے دل گی کرنی تھی؟عدرمت بناؤ، ب

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القارى: ٢٠٩/١٤

<sup>(</sup>٢٧٨١) قدمرٌ تعريجه في كتاب العلم، ديكهئي: كشف الباري: ١٧١/٣

<sup>(</sup>٣٤) التوبة: ٦٥

شکتم لوگ کفر کا ار تکاب کر چکے ہو، اپنے ایمان کے بعد'۔

معلوم ہوا کہ خط کا پھاڑنا دین کی تو ہین اور شانِ رسالت کی گتاخی تھی، جس کی وجہ سے کسری بددعا کا موجب ہوا (۳۵)۔

تنبیہ: یہال دوسری روایتوں میں بجائے "خَرَّفَه" کے "مَزَّفَهُ" وار دہواہے (۳۲) دونوں کے معنی " "ریز دریز دکرنا، چاک کرنا، کھاڑنا' ہیں (۳۷)۔

#### بددعا كااثر

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بدوعا کا اثر تھا کہ تھوڑ ہے ہی عرصے میں ایرانیوں میں چودہ بادشاہ تخت نشین ہوئے اور مارے گئے یا مرگئے، یہاں تک بوران نامی ایک عورت کوز مام حکومت سونپ دی گئی، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا:"لن بسفلہ حقوم ولّوا أمر هم امر أة "(٣٨) لیمنی الیم توم ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتی جس نے امور حکومت کسی عورت کے حوالے کردیا ہو۔

اس کے بعد مجوسیوں کی حکومت دوبارہ قائم نہ ہوسکی (۳۹)۔

### ترجمة الباب كساتهروايت كي مطابقت

اس روایت مین آیا ہے: "بعث بکتابه إلى كسرى" مطابقت اس جملے كے اندر ب (٢٠٠)

<sup>(</sup>۳۵) شرح ابن بطال: ٥/٥ ١١

<sup>(</sup>٣٦) البخاري، كتاب العلم، باب مايذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، (رقم. ٦٤)، وكتاب أخبار وكتاب السمغازي، باب كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كسرى وقيصر رقم (٤٤٢)، وكتاب أخبار الأحاد، باب ماكان يبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد، رقم (٧٢٦٤)

<sup>(</sup>٣٧) المعجم الوسيط، مادة: خرق/مزق

<sup>(</sup>٣٨) تقدم تخريجه، كشف الباري، كتاب العلم، ص: ١٧٥

<sup>(</sup>٣٩) حواله بالا، نيزوكيك عمدة القاري: ٢١٠/١٤

<sup>(</sup>٤٠) حوالة بالا

### اس مدیث ہے متعلق مزیر تفصیل کتاب العلم کے تحت پہلے گذر چکی ہے(۴۱)۔

١٠١ – باب : دُكَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّبُوَّةِ ، وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ .

وَقُوْلِهِ تَعَالَى : «مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ» . إِلَى آخِرِ الآيَةِ /آل عمران: ٧٩/ .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ الله گذشتہ ابواب جو کہ دعوت سے متعلق ہیں ، ان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیت بان بی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیہ تلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نغالی علیہ وسلم دعوتِ اسلام کے ساتھ ساتھ نبوت کا اقرار اور شرک سے براءت کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ یہود ونصاری باوجود اہل کتاب ہونے کے ،حضرت عُزیر اور حضرت عیسیٰ علیہا الصلوة والسلام کوخدائی کا درجہ دیتے ہیں، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وقالت الیه و دعزیر ابن الله وقالت السعاری المسیح ابن الله ﴾ (۱) '' یہوونے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں اور نشر ہیں اور بشر خدائی کا اہل نہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے تحت وہ روایا ت نقل کی ہیں جن میں اہل روم جو کہ نصر انی تھے اور اہل خیبر جو کہ یہود تھے، ان کوتو حید، نبوت محمدی اور شرک سے براءت کی دعوت دیئے جانے کا ذکر ہے۔

### آیت ذکر کرنے کا مقصد

اس آیت مبارکہ کو یہاں ذکر کرنے کا مقصدان لوگوں پر ردکرنا ہے جولوگوں کو اللہ کے بجائے اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ اہل کتاب کی روش کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالی نے ارشاوفر مایا: ﴿ کونوا

<sup>(</sup>٤١) كشف الباري، كتاب العلم، ص: ١٧٦

<sup>(</sup>۱) خربة; ۳۰

عباداً کی من دون الله (۳) ''تم الله کوچور گرمیر بند بن جاو''۔ اور فر مایا: ﴿ با عیسی بن مریم الله کا انت قلت للناس اتخذونی وأمی إلهین من دون الله ک(٤) ''الے پیلی این مریم! کیاتم نے لوگول سے کہا تھا کہتم مجھے اور میری مال کو معبود بناؤ، الله تعالی کے سوا؟'' اور فر مایا: ﴿ انتخذوا أحبار هم ور هبانهم أربابا مسن دون الله کو (٥) ''انہول نے اپنے عالمول اور اپنے بیرول کو اپنار ب بنادیا الله کے سوا''۔ یعنی کی ایسے مخص کو جے اللہ جل شانہ نے کتاب، حکمت اور نبوت کی دولت سے نواز اہو، اسے بیزیب نبیس دیتا کہ وہ لوگول کو الله کی عبادت کی طرف توجہ دلائے۔

چنانچہ جب کسی رسول یا نبی کو یہ بات زیبانہیں جب کہ وہ خداتعالی کے مقرب ترین اور ہار یہ مدے ہیں تو دوسروں کے لئے چاہے وہ ولی یا عالم کیوں نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت کی ذرت دینابطرین اولی ناجائز ہوگی، کیکن اہل کتاب اسپنے علاء اور را ہوں کی خداجیسی عبادت کیا کرتے تھے، جبیبا کہ ارشاد خداوندی ہے: استحد نوا الکین اہل کتاب اسپنے علاء اور را ہوں کی خداجیسی عبادت کیا کرتے تھے، جبیبا کہ ارشاد خداوندی ہے: اللہ والمسیح ابن مریم، وما أمرو إلا لیعبدوا إلیها واحدا اللہ احبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، وما أمرو إلا لیعبدوا إلیها واحدا اللہ ان مریم، عالانکہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے بیروں کو اللہ کے سواا پنار بینا دیا، اور سے ابن مریم کو بھی ، حالانکہ ان کو صرف اسی بات کا تھم دیا گیا تھا کہ وہ ایک بی خدا کی بندگی کریں'۔

٢٧٨٢ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ وَجُنَةً الْكَلْمِي ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ ، وَكَانَ قَيْصَرُ وَجُنَةً الْكَلْمِي ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَكُنْ عَنْهُمُ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ عَنْ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ عَنْهِم ، لِأَسْأَلُهُمْ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ ، وَأُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَالَ حِبنَ قَرَأَهُ : الْعَسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ ، لِأَسْأَلُهُمْ عَنْ وَيُعِمَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَالَ حِبنَ قَرَأَهُ : الْعَسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ ، لِأَسْأَلُهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧٩

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١١٦

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٣١

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٣١

<sup>(</sup>٢٧٨٢) أخرج البخاري طرفه في كتاب الجهاد، باب سل ير شد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ وقم(٢٩٣٦)

رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُمْ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ : أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تِجَارًا ، فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَيْلِكُ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّأْمِ ، فَٱنْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي ، حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جالِسٌ في تَجْلِسِ مُلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ التَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ : أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، قالَ : مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ؟ فَقُلْتُ : هُوَ آبْنُ عَمِّي ، وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذِ أَحَدُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي ، فَقَالَ قَيْصَرُ : أَدْنُوهُ ، وَأَمَرَ إِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَيْفِي ، ثُمَّ قالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ لَوْلَا الحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ ، مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ ، لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ ، وَلَكِنِّي ٱسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْنَجُمَانِهِ : قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَٰذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ ، قالَ : فَهَلْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبْلُهُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : كُنُّمْ تَبَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، قالَ : فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قالَ : فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ : فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدُ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ : لَا ، قالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ : لَا ، وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافَ أَنْ يَغْدِرَ – قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شِيئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخاف أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا – قالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ : كَانَتْ دُولاً وَسِجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ، قالَ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قالَ : يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ ٱللَّهَ مَحْدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْمَهْدِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ . فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ : قُلْ لَهُ : إِنِّي مَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو أَسَبٍ ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قالَ أَحَدُ مِنْكُمْ لَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْت ﴿ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قالَ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلتُ رَجُلٌ يَأْتُمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كُنْتُمْ تَشِّهُونَهُ بِالْكَذِبِ فَبْلَ أَنْ بَقُولَ

وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكٍ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِكً ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ : أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ ٱتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَنُّم ، وَسَأَلُتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَمَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ، فَرْعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَى ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولاً ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ المَرَّةَ وَتُدَالُونُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ، يَ ذَا بِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا العَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ : بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ بالصَّلَاةِ ، وَالصَّدْقِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالْوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الْامانَةِ ، قالَ : وَهْذِهِ صِفَةُ النَّبيِّ ، قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجٌ ، وَلٰكِنْ كُمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ . قَالَ أَبُو سُفُيَّانَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِكُ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ : (بِسْم ٱللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمٍ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ ٱتَّكَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ نَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِينَ ، وَ: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» ﴾ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ ، وَكَثْبُر لَغَطُهُمْ ، فَلَا أَدْرِي مَاذَا قالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ ، قُسْتُ لَهُمْ : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ آبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَ ِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ · وَٱللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنَا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ آللهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كارهٌ . [ر: ٢٧

> اس حدیث کی تخر تج وتشریح مفصلاً گذر چکی ہے()۔ تاہم چند باتیں قابلِ ذکر ہیں:

<sup>(</sup>٧) كه م الباري: ١/٧٧١ - ٥٥١

پروایت بدءالوی میں گذر چی ہے، ہرقل نے گیارہ سوالات کئے ہیں اور تر تیب کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عند نے ان گیارہ سوالات کے جوابات دیئے ہیں، پھر ہرقل نے تر تیب کے ساتھ ان جوابات پر تنجرہ کیا ہے، کی تر تیب میں کچھا ختلال واقع ہوا ہے۔

البته كتاب الجهادى ترتيب اولى ٢٥) \_

اوراہتلاء خیروشردونوں معنوں میں استعال ہوتا ہے، اس کے اصل معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ اب اس عبارت کا مطلب بیہوا کہ جب اللہ جل شاندنے قیصر کواریا نیوں بر فتح کی نعمت عطافر مائی تووہ شکرانے کے طور پر' جمص''شام سے' ایلیاء'' بیت المقدس گیا تھا(۱۲)۔

ع ببعض الشام: ال سمرادمشهورشهر وعُزّة " ب (١٣) جواَب فلطين مين واقع ب\_

<sup>(</sup>٨) تفصيل كے لئے ديكھئے: كشف الباري: ١٥/١ه

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٣٥

<sup>(</sup>١٠) أبوداود: ٢٠٧/١ كتاب الأدب، باب شكر المعروف، رقم (٤٨١٤)، وفيه "فذكره"

<sup>(</sup>١١) البخاري: ١/٣٨٦، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو رقيقه أو دوابه، فهو جائز، رقم (٧٧٥٧)، والإبلاء بمعنى الإحسان والإنعام كما في قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاه حسنا الأنفال: ١٧

<sup>(</sup>١٢) النهاية لابن الأثير: ١/٥٥١، وعمدة التاري: ٢١٣/١٤.

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القارى: ۲۱۳/۱٤

فت کون لها العاقبة: صحیح بخاری کے بعض طرق میں بجائے "لها" کے "لهم" آیا ہے (۱۳) دونوں صورتوں میں ضمیر "الرسل" کی طرف راجع ہے۔

## ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے، جو کہ الفاظِ صدیث سے سمجھ میں آربی ہے(۱۵)۔

يعنى آپ صلى الله تعالى عليه وكلم كنامه مبارك كالفاظ بين: "من محمد عبدالله ورسوله" يه نبوت كى طرف وعوت ب، پير آگ به "نباني أدعوك بدعاية الإسلام" بياسلام كى وعوت بـ - فياني أدعوك بدعاية الإسلام" بياسلام كى وعوت بـ - فياني أدعوك بدعاية الإسلام" والله أعلم وعلمه أتم وأحكم.

٢٧٨٣ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْتِ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : (لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) . فَقَامُوا بَرْجُونَ لِلْلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَغَدَوْا وَكُلُّهِمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى ، فَقَالَ : يَفْتَحُ اللهُ عَلَى : يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ (أَيْنَ عَلَيْ) . فَقِيلَ : يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : (عَلَى رَسُلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَبْرُ لُمُ الْمُ مِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَبْرُ لَكُ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ) . [٣٩٧٣ ، ٣٤٩٨ ، ٣٨٤٧]

(١٤) انظر صحيح البخارى: ٣٩٣/١، كتاب الجهاد، باب قول الله عزوجل: ﴿ قَلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَا إحدى الحسنيين، رقم (٢٨٠٤)، والحرب سجال وكتاب التفسير، باب: "قلّ ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة": ٢٥٣/٢، (رقم: ٤٥٥٣) (٥٠) عمدة القاري: ٢١٢/١

(۲۷۸۳) أخرجه البخاري: ٢/٢١، في كتاب الجهاد، باب فضل من أسلم علي يديه رجل رقم (٢٠٠٩)، وفي: ١/٥٦٥، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، باب مناقب علي بن أبي طالب رضى الله عنه، رقم (٢٠٠١)، وفي المغازي: ٢/٣،٦، باب غزوة خيبر، رقم (٢٠٠٤، ٢٠١٤)، ومسلم: ٢٠٨/٢ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم (٢٤٠٦) والترمذي: ٢٧٨/٢، كتاب المناقب، باب ماجاء في مناقب على رضي الله عنه، (رقم: ٣٧٢٤)

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے خیبر والے دن فر مایا: بخداکل میں جھنڈ اایک ایسے مخص کے حوالے کر دوں گا جس کے ہاتھ پراللہ فتح عطافر مائیں گے،تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سعادت کو حاصل کرنے کے منتظر تھے۔

صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پوچھا، بتایا گیا کہ ان کو آشوبِ چیثم ہے، ان کو طلب فر مایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا تو ان کی تکلیف ایسے ختم ہوگئی، جیسے تھی ہی نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہم ان سے اس وقت تک لڑیں گے، جب تک وہ ہماری طرح نہ ہوجا کیں ، لینی مسلمان ہوجا کیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: '' ذرائھہرو! جب تم ان کے علاقے میں اتر وتو انہیں اسلام کی دعوت دواور انہیں ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤ، واللہ اگرایک آ دمی کوجھی اللہ تمہاری وجہ سے ہدایت عطا فرمادے تو بیتہبارے لئے بہت سارے سرخ اونوں سے بہتر ہے''۔

فائده

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں و کھر ہی تھیں ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب یعنی تُھوک ہے وہ ٹھیک ہوگئیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامعجز ہ ہے۔

یشتکی عینیه: ایک دوسری روایت مین "و کان به رمد" کے الفاظ وارد، مین، اس مین آشوب چشم کی تصریح ہے(۱۲)۔

مُحمُّرُ النَّعَمِ: سرخ اونث جوعرب کے یہاں اعلیٰ اور بہترین خیال کیے جاتے ہیں (۱۷)۔

على رسلك: رسل بكسر الراء وسكون السين: نرمى اورتوقف كوكهاجا تا ب، يهال محاورتاً استعال مواج، يعنى ذرائهم، آسته اور باوقاره (١٨) ـ

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري: ١/٢٥/١، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب على بن أبي طالب رقم (٢٠٠٣)

<sup>(</sup>۱۷) القسطلاني: ٥/١١٤

<sup>(</sup>١٨) مختار الصحاح للرازي: على رسلك بالكسر أي اتئد فيه كما يقال على هِيُنتِكَ.

#### ترجمة الباب يعطابقت

یبال ترجمة الباب سے مطابقت اس جملے میں ہے: "نسم ادعهم إلى الإسلام" (١٩) - چونکه يبال يبود كے لئے دعوت اسلام كا ذكر ہے، اور ظاہر ہے كه اسلام كى دعوت ميں اقرارِ نبوت كا ذكر لا زمى ہوگا۔

٢٧٨٥/٢٧٨٤ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتُولُ : كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا غَزَا قَوْمًا كَمْ يُغِرْ عَنْ حُمَيْدٍ قالَ : سَمِعْتُ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغارَ بَعْدَ ما يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً . حَبَّى يُصِبِعُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً . حَبَّى يُصْبِعُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً . آب صلى الله تعالى عليه وللم جب كى غزوه كے لئے تشریف نے جاتے توضح ہونے تک تمله نہيں . كياكرتے تھے، صح كے وقت اگراذان كى آوازى ليتے تورك جائے ور نه تمله كردياكر تے ۔

حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا .

امام بخاری رحمه الله یہاں حدیثِ انس کے دوسرے طریق کوذ کرفر مارہے ہیں (۲۰)۔ • یہاں روایت میں اختصار ہے، کمل روایت کتساب البصلوۃ ، باب مایہ حصن بالأذان من الدماء

میں گزر چکی ہے(۲۱)۔

(٢٧٨٥) : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهَا لَيْلاً ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١٩) عمدة القاري: ٢١٣/١٤

<sup>(</sup>٢٢٨٤- ٢٢٨٤) قد مر تخريجه في كتاب الصلوة، باب مايذكر في الفخذ، رقم(٣٧١)

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ۲۱٤/۱٤

<sup>(</sup>٢١) صحيح البخاري: ١/٨٦، رقم (٦١٠)

<sup>(</sup>٢٧٨٠) مر تخريجه في كتاب الصلوة، باب مايذكر في الفخذ، رقم (٢٧١)

حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا . مُحَمَّدُ وَ اللهِ، مُحَمَّدٌ والخَمِيسُ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (ٱللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ النَّذَرِينَ . [ر: ٣٦٤]

بیعدیثِ انس کا تیسراطریٰ ہے۔

"لَمُ يُغِرُ" ارْباب افعال إغارة جمله كرنا ـ

"بمساحيهم" مَسَاحي، مِسُحَاةً كى جمع ب، كدال كوكهاجا تاب، سحوت الطين عن وجه الأرض وسحيته: زيين عملي نكالنا-

"مَكَاتِلٌ" مِكْتَلٌ كَي جَمع بِ، نُوكري كوكت بي (٢٢)

# حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كتو قف وانتظار كاسبب

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کرنے کا مقصد هیقتِ حال کو جاننا ہوتا تھا، کہ اس قوم کو دعوتِ اسلام بینچ چکی ہے یانہیں؟ چنانچ آپ صبح تک انتظار فر ما یا کرتے تھے، تا کہ اذان یا کسی اور شعارِ اسلام سے ان کی صبح حالت کاعلم ہو سکے (۲۳)۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب

پیمریهان "حتی بیصبح" کالفاظ بین اوراس سے طلوع فجر مراد ہاں پراشکال بهتا ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں خیبر میں آنے کا وقت طلوع فجر بتایا جار ہاہے، جب کہ حصیم ملم کی روایت جو "حداد بن سلمة عن ثابت عن أنس" کے طریق سے قال ہوئی ہے، اس میں ہے: "ف أنين اهم حين بزغت الشمس" (۲٤) ۔ ليعنی وقت آ مرطلوع مش تھا۔

<sup>(</sup>٢٢) عمدة القاري: ٢١٥/١٤، وفتح الباري: ١١٢/٦

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري: ٢١٤/١٤

<sup>(</sup>٢٤) صحيح مسلم: ١١١/٢ ، كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر

درحقیقت دونو ل روایتول میں کوئی تعارض نہیں ، کیونکہ آپ نشکر سمیت شہر کے مضافات میں جس وقت داخل ہوئے ہیں ، وہ طلوع فجر کا وقت تھا ، وہاں آپ نے ' دغلس' ' یعنی تاریکی میں نماز فجر اواکی اور دوبارہ آگ کو چل ہوئے اور جس وقت نظیر آبادی کے اندر داخل ہوا وہ طلوع مش کا وقت تھا ، اس وقت خیبر کی گلیوں میں آپ نے گھوڑ ادوڑ ایا (۲۵)۔

الله أكبر، خربت خيبر: يبال كى كويش نبين بونا جا بيك يديم قفى عبارت آپ نے كيے كى، يوقع مواً شعرى خصوصيت بوقى ہاور قرآن كريم ميں ارشاد ہے: ﴿ وَمِا عَلَم منه الشعر وَمَا يَنبغي له ﴾ يوقع مواً شعرى خصوصيت بوقى ہے اور قرآن كريم ميں ارشاد ہے: ﴿ وَمِا عَلَم منه الشعر وَمَا يَنبغي له ﴾ يوزوں اشكال اس لئے درست نبيل كه يوعبارت شعر نبيل ہے، بلكہ من ايك مقفى عبارت ہے۔ اور اگر شعر يا موزوں عبارت آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے بلاتكاف صادر بورة و بھى اس ميں اشكال كى كوئى بات نبيل (٢٦) ـ

یہاں ایک اشکال ہوسکتا ہے کہ خیبر پرتو ابھی تک قبضہیں ہواتھا،تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "خربت" ماضی کا صیغہ کیوں استعال کیا؟

اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- ہوسکتا ہے کہاللہ جل شانہ نے آپ کے غالب آنے اور خیبر کے تباہ ہونے کی خبر پہلے ہے دے دی ہو،
   آپ کی پیشین گوئیاں اسی قبیل ہے ہیں۔
- سے بہمی ممکن ہے کہ یہ بات آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والم نے نیک شکونی کے طور پر فر مائی ہو، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہر دیوں کے ہاتھوں میں کھدائی اور تو ڑپھوڑ کے آلات کدال بھاوڑ ہے وغیرہ دیکھ کریہ ارشاد فرمایا۔

نیزیہ بات بھی پیش نظر رونی جا ہیے کہ میر بول کی عام عادت ہے کہ جس واقعے کا پیش آ نامسنفبل میں ایقنی ہو، وہ ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں (۲۷)، جبیبا کہ قر آن کریم میں قیامت کے واقعات کو ماضی کے

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القاري: ٢١٥/١٤، وفتح الباري: ١١٢/٦

<sup>(</sup>٢٦) حوالة بالا

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ۲۱٥/۱٤

صیغوں سے بیان کیاجا تاہے( ۲۸ )۔

### فاعدة نقهيه

تحکم ظاہر کے مطابق لگایا جاتا ہے۔ اس مدیث سے بیفقہی قاعدہ بھی متنبط ہوتا ہے کہ تکم ظاہر پرلگایا جاتا ہے۔ چنا نچہ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اذان کی آواز سننے پرقال سے زُک جایا کرتے تھے اور اذان و سے تو محض ایک ظاہری علامت ہے، معلوم نہیں وہ حقیقتا مسلمان ہوئے ہیں یا جان بچانے کی خاطر اذان د سے ہیں (۲۹)۔

## مديث باب كى ترجمة الباب سے مطابقت

اس حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت زیادہ واضح نہیں ہے، البته علامہ عینی رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مطابقت "إن سمع أذانا أمسك" سے مجھ میں آتی ہے، کیونکہ ترجمہ دعوت اسلام کا ہے اور اذان سے ان کے اسلام پردلالت ہوجاتی ہے (۳۰)۔

حضرت گنگوہی رحمداللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ سے مطابقت اسی جملہ "فیان سمع اذانا اُمسك" سے ہے، ظاہر ہے کداذان دعوت ہی کی ایک صورت ہے، بیاور بات ہے کددائی خودان میں سے ہے جن کے ساتھ قال مقصود ہے۔ لہٰذافی الجملداس روایت کو یہاں ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں (۳۱)۔

لیکن شخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله کا خیال ہے کہ اس روایت کا یہاں ذکر کرنا تکلف سے خالی نہیں (۳۲)\_

<sup>(</sup>٢٨) كقوله تعالى: ﴿ أَتِّي أَمْرِ اللَّهُ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١١٢/٦، وعمدة القاري: ٢١٥/١٤

<sup>(</sup>۳۰) عمدة القارى: ۲۱٤/۱٤

<sup>(</sup>٣١) لا مع الداري: ٢٤٨/٧

<sup>(</sup>٣٢) حاشية لا مع الداري: ٢٤٩/٧

٢٧٨٦ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَسَبِّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلًا : (أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اللهُ إِلَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلًا : (أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) . لا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ عَنْهُ اللهِ) . (ر : ٢٥ ، ١٣٣٥]

یہ حدیث مختلف کھر ق کے ساتھ مروی ہے۔ان میں سے بعض طرق میں اضافہ ہے اور بعض میں اختصار ہے۔

یہاں حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف اقر ارتو حید کو جان و مال کی حفاظت کے لئے کافی قرار دیا گیا ہے۔

جب کہ تھے سلم میں حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ ہی کی ، دایت میں تو حید کے ساتھ ساتھ رسالت کا اقرار بھی شرائطِ حفظ جان و مال میں شامل ہے ، روایت کے الفاظ ہیں :

"حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله"(٣٣).

حضرت ابن عمرض الله عنها كى روايت كتاب الإيمان مين گزرى ب، ال مين "اقامت صلوة اورايتاء فروة" كااضافه ب، روايت كالفاظ مين: "أمرث أن أقات الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله "(٣٤)-

## '' مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قال کرتار ہوں تا آ مکہ وہ اس بات

(٣٤) البخاري: ١/٥، كتاب الإيمان، باب "فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم". (رقم: ٢٥)

کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ثماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں، بب بیتنوں کام کرلیں گے تو وہ مجھے سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کریں گے مگر اسلام کے حق سے ادران کا حساب اللہ پر رہے، گا'۔

اس طرح حضرت انس رضى الله عنه كى روايت يس، "استقبال قبله اور اكل ذبيح،" كا اضافه ب، روايت كالفاظ بين: "أمرت أن أقاله السناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "(٣٥)-

" مجھے تھم ویا گیاہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قال کرتار ہوں تا آ نکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ۔ کے سواکوئی معبود نہیں ، جب یہ کہہ دیں اور ہماری طرح نماز قائم کریں، ہمارے قبلہ کی طرف (نماز میں) منہ پھیریں اور ہماراذ نج کیا ہوا جانور کھالیں، تو ہم پران کے جان و مال جرہم ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلہ (لیمنی خون کا قصاص) اور ان کا حساب اللہ پر ہے "۔

<sup>(</sup>٣٥) صحيح البخاري: ١/٥٦/ كتاب الصلوة، باب فضل استقبال القبلة: رقم (١٩٣-٩٣)

<sup>(</sup>٣٦) الصافات: ٣٥ /

<sup>(</sup>٣٧) عمدة القاري: ٢١٥/١٤، وفتح الباري ٢١٢/٦، وشرح ابن بطال : ١٢٢/٥.

اور جن روایتوں میں مزید عبادات ومعاملات کا اضافہ ہے، ان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو، تو حید ونبوت کا معترف ہو، کیکن طاعات بجانبیں لاتا ہو، اس سے بھی قبال کیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ وہ شریعت پرعمل بیرا ہو (۳۸)۔

یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت میں توحید کے ساتھ ساتھ اہم شعائرِ اسلامیہ نماز ، استقبال قبلہ اور ذکح ذبیحہ کا ذکر ہے اور مطلب سے کہ توحید ونبوت کی تصدیق کے ساتھ شعائرِ اسلامیہ کی اقامت بھی ضروری ہے ، اگر کوئی ان شعائر کوقائم نہیں کرتا تو اس کے ساتھ قبال کیا جائے گا۔

أُمِرُتُ أَن أقاتل الناس

نی اگر "أمرت" بصیغه مجبول کے ،تواس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے تھم دیا ہے اورا گرصحا بی کا بیم قولہ ہوتواس کامفہوم بیہ وگا کہ نبی نے مجھے تھم دیا ہے (۳۹)۔

الناس: یه پرذکرالعام وارادة الخاص کے قبیل سے ہ،اس سے مرادتمام لوگنہیں ہیں، بلکہاس سے مرادمشرکین عرب ہیں، جن سے جزئیة قبول نہیں کیا جاتا، اہل کتاب مراد نہیں، اس کی تائیرسنن نسائی کی اس روایت سے ہوتی ہے،جس کے الفاظ ہیں:"أمر ت أن أقاتل المشر كين"(٤٠)۔ گویا"انناس"كالف لام عبد فارجی كا ہے،استغراق كانہیں۔

حتى يقولوا: لا إله إلا الله

بیتمیدالکل باسم الجزء کے بیل سے ہ،اس سے مرادکمل دین ہے، کیونکہ "لا إلسه إلا الله"دین اسلام کاعنوان ہے، مراد پوری سورت ہے(۱۲)۔

إلابحقه

### حق اسلام تين ہيں:

(٣٨) فتح الباري: ١١٢/٦

(٣٩) عمدة القاري: ٢١٥/١٤

(٤٠) إرشاد الساري: ٥/٥١١

(٤١) شرح الكرماني: ١٩٣/٢

- 🛭 وقتل جوموجب قصاص ہو۔
  - 🗗 زنابعدالإحصان۔
- 🗗 ارتداد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانا۔

اگرکوئی ان میں ہے کسی ایک کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کی جان و مال غیر محفوظ تصور کئے جائیں گے (۴۲)۔

## وحسابه على الله

یعنی اگر کوئی شخص باوجود کلمہ پڑھ لینے کے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہوتو اس کے اس ممل کے ہم ذمہ دارنہیں ، ہم تو ظاہر پڑھم لگا ئیں گے ، دل کا بھید خدا جانے ، اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے ، خلصین کے لئے ثواب اور منافقین کے لئے عذاب مقرر ہوگا، گناہ گاروں کوسزادی جائے گی ، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت معاف کردیئے جائیں گے (۳۳)۔

اس مدیث کی مفصل تشریح کتاب الایمان میں گزر چکی ہے (۲۴)۔

## مديث باب كى ترجمة الباب سيمطابقت

قوله: "رواه عمر وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعاليٰ عليه وسلم"

<sup>(</sup>٤٢) عمدة القاري: ١٤/٥/٢

<sup>(</sup>٤٣) عمد: القاري: ٢١٥/١٤

<sup>(</sup>٤٤) كشف الباري: ٣٥١ ، ٣٣١ ، ٣٥١

ترجمة الباب كامقصد

يهال ترجمة الباب كووجر بين ١٠ - من أراد غزوة فورى بغيرها. ٢ - ومن أحب الخروج . يوم الخميس.

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مشرق کی طرف سفر کرتے تو مغرب کے احوال دریا فت کرتے اور مغرب کی طرف تشریف لے جاتے تو مشرق کے احوال معلوم کرتے ، بیتوریہ کہلا تاہے (۱)۔

منشأ بيہ واكرتا تھا كەرشن كوآب صلى الله تعالى عليه وسلم كاراد كاورعزم كاعلم نه ہواوروہ دفاع كے لئے اپنى تيارى مكمل نه كرليس، كيكن بيكوئى قانون نہيں تھا كه بميشه ايسا كرديا، جيسے غزوہ تبوك كے موقع پر ہواكه آب صلى الله تعالى عليه وسلم نے بھر پورتياريوں كاحكم ديا، كيونكه سفرطويل اور پرمشقت تھا اور آپ لوگوں سے صحح صورت حال چھيا نانہيں جا ہتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر توریہ سے کام لیاجائے تو کوئی مضا لَقَهُ نہیں اور بیہ جھوٹ نہیں ہے اور اگر حالات اور ظروف کا تقاضایہ ہو کہ صاف صاف بتادیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے (۲)۔

<sup>(</sup>٤٥) كتاب الزكوة، باب وجود الزكوة: ١٨٨/١، رقم (١٣٩٩)

<sup>(</sup>٤٦) صحيح البخاري: ٥/١، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلوة..... رقم( ٢٥)

<sup>(</sup>۱) التوریة ویسمی الإیهام أیضا وهو أن یطلق لفظ له معنیان: قریب و بعید، ویراد به البعید لیخی دومعنول والاکوئی لفظ له التوریة ویسمی الایهام أیضا وهو أن یطلق لفظ له معنیان: قریب و بعید، اوربعیم التوریخی مراد به وقوی " توریخ که السر جسم علی السر جسم علی السور مین کهلاتا به بیسی "السر جسم علی العرش" (سورة طه) "استواء" کامعنی قریب سید هے کھڑے بین اور معنی بعید: عالب آنے کے بین اور بی اس العرش آیت مین مراد ہے۔ مزیر تفصیل کے لئے و کھئے: تلخیص السمفتاح مع شرحه مختصر المعانی، ص: ٤٦٥، وانظر شرح الخطابی: ١٤١١/٢

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٦/١٤، وشرح ابن بطال: ١٢٣/٥، وفيض الباري: ٣٨/٣

اس کے بعد دوسرا جزء ہے،اس کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ جعرات کے دن سفر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے،
البیت ضروری نہیں (۳)۔ جس کی تا ئیر طبرانی کی ایک ضعیف حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں: "بود ك لأمتي في بكورها يوم المخمیس" (٤)۔ لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دوز سفر کی حکمت کسی ضعیف حدیث سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث باب میں تصریح بھی وار دہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات کے دن کے سفر کو پسند فرماتے تھے اور آپ کی پسندیدگی سی حکمت سے خالی نہیں ہو کتی (۵)۔

چنانچہ جعرات کے دن سفر کرنا باعثِ خیر دبر کت ہے ،اور جعرات کے دن سفر کرنازیادہ مناسب ہے ، کیونکہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ اور شعلِ راہ ہے (۲)۔

آپ کبعض اسفار ہفتے کے دن بھی ہوئے ہیں، شاید آپ اس دن کو بھی سفر کے لئے بہتر سیجھتے تھے جیسا کہ بعض ردایات میں ہے"بار ک الله لأمنى في سبتھا و خمیسها"(۷)۔"الله میری است کے لئے اس کے ہفتہ اور جعرات کے دنوں میں برکت عطافر مائے"۔

لیکن چونکدامام بخاری رحمداللہ کے ہاں''یوم الخمیس' ہی کی روایت ثابت ہے اس لئے انہوں نے اس روایت کوذکر کیا ہے(۸)۔

٢٧٩٠/٢٧٨٧ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبُنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ قائِدَ كَعْبِ مِنْ يَنِيهِ ، قالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ : حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولُ عَنْهُ ، وَكَانَ قائِدَ كَعْبِ مِنْ يَنِيهِ ، قالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ : حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ هَا . اللهِ عَنْهُ هَا .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١٣/٦، وإرشاد الساري: ١١٦/٥

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٦٤٠/٦، قديمي

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢١٦/١٤

<sup>(</sup>٦) شرح ابن بطال: ١٢٣/٥

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ١/١٤ ، ٣٠ دارالكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري: ٢١٦/١٤

(۲۷۸۸): وَحَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ قالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكِ وَاللهِ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ قَلْمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ غَزُوةً يَغْزُوهَا إِلَا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ مَقْوَلُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِهِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ كَانَتْ غَزُوةً يَبُوكَ ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِهِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ عَرْوَةً يَرُوهُ بَعْدِدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ عَزُو عَدُو كَثِيرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ، لِيَتَأَهِّهُ أَهُمَةً عَدُوهِمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بوجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ . غَزُو عَدُو كَثِيرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ، لِيَتَأَهِّهُ أَهُمَةً عَدُوهُمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بوجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ . فَرَقَ عَدُو عَدُو كَثِيرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ، لِيَتَأَهُوا أَهْبَةً عَدُوهُمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بوجْهِهِ اللّذِي يُرِيدُ . فَعَنْ الرَّحْمِنِ بْنَ مَالِكُ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهُمْ يَا قَلَ : أَخْبَرَفِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مالِكِ : فَقَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ يَغُرُجُ ، إِذَا خَرَجَ أَلَّ مَعْ الْخَمِيسِ .

( ٢٧٩٠) : حدّثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِكِ خَرَجَ يَوْمَ الخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ بَوْمَ الخَمِيسِ . [ر : ٢٦٠٦]

فَ وَرَّى: اس كَى اصل "وَرُیّ" ہے، جو چیز پیٹے پیچے رکھی جائے اور بات اگرصاف صاف بیان نہ كی جائے تو گویا اسے پیٹے پیچے رکھ دیا گیا ہے، اہلِ لغت اسے وراء یعنی مہموز پڑھتے ہیں اور محدثین بغیر ہمزہ کے تسہیل کر کے "وری" پڑھتے ہیں۔

مفازا: اس معنی ہیں: کامیابی کی جگہ، اور بیصحراء کے لئے مستعمل ہے، جو کہ ہلاکت وہر بادی کی جگہ ہے، بیت فاول یعنی نیک شگونی کے لئے استعال ہوتا ہے کہ وہ خطرناک صحراء کامیابی اور سلامتی کی جگہ ثابت ہو، جیسے: ''لدلیخ''یعنی سانپ کے ڈسے ہوئے کو' سلیم'' کہاجا تا ہے (۹)۔

اورابن الأع الى كى رائ يہ ہے كہ يہ "فور تفويزا" سے ما خوذ ہے، جس كے معنى ہلاكت كے ہيں، يداز قبل، اصداد ہے، بعني "كاميا في اور نجات كے ہيں السے بى اس كے معنى الما كے معنى كاميا في اور نجات كے ہيں ايسے بى اس كے معنى ہلاكت كے ہيں (١٠)۔

ر ٢٧٩) مـ تـخـريج أحاديث الباب في كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو ١٠ مهو جائز، رقم الحديث (٢٧٥٧)

۱ ] سرح ابن بطال: ١٢٧/٥، وعمادة القارى: ٢١٧/١٤

<sup>(</sup>١٠) الصحاح للجوسري مادة فوز

صحراء ہے مراد مدینہ منورہ اور شام کی درمیانی مسافت میں پڑنے والے صحرابیں (۱۱)۔

لقلّما: یعنی بہت ہی کم ، لام تاکید کے لئے ہے ، جیسے "قل رجل یفعل کذا إلا زید" بہت ہی کم کوئی اس طرح کرتا ہے گرزید ، یعنی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر اسفار جعرات کو ہوتے تھے۔

فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبو أهبة عدوهم فأهب للحرب:

در لیعنی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مسلمانوں پر سفری ست ظاہر کردی۔ تا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اللہ علیم الجمعین وشمن سے مقابلے کی تیار کرلیں'۔

مِنُ بَنِیُد، حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند کے تین صاحبز ادے تھے، عبدالله اور عبدالله اور عبدالله ان کی رہنمائی کیا عبدالرحمٰن۔ آخر میں جب کعب رضی الله عنه کی بینائی جاتی رہی تو ان کے بیٹے عبدالله ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔

١٠٣ – باب : الخُرُوج بَعْدَ الظُّهْر .

#### ترجمة الباكامقصد

امام بخاری رحمه الله نے یہاں خروج بعد الظہر کا ذکر کیا ہے، اس میں صخر غامدی رضی الله عنہ کی روایت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے، جس میں صبح کے وقت کو بابر کت قرار دیا گیاہے، اس کے الفاظ میہ ہیں: "السلھہ سار ک لائمتی فی بکور ھا"۔ حضرت صحر فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی اشکر یا سریہ کو جھیج تو دن کے شروع میں جھیج ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صحر ایک تا جرآ دمی نے ، وہ سویر ہے ہی اپنے کاروبار کو شروع کر دیتے ، جس کا نتیجہ بیتھا کہ وہ استے مالدار ہوگئے تھے کہ آئیس سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے مال کو کہاں کہاں رکھیں۔

بعض حفاظ نے اس روایت کے طرق کوجع کیا تو معلوم ہوا، بیروایت بیں صحابہ کرام رضی الله عنہم سے منقول ہے(۱)۔

<sup>(</sup>۱۱) شرح الكرماني: ۱۹۳/۱۲

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١٤/٦

امام احمد اور اصحاب سنن نے اس حدیث کی تخریج کی ہے(۲)۔ اور ابن حبان نے اس کی تشجیح کی ہے(۳)۔ ہے(۳)۔

اس روایت سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ دن کے آغاز میں سفر کرنازیادہ ناسب اور بہتر ہے اور دوسر بے اوقات میں سفر کرنا مناسب نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بٹلا نا چاہتے ہیں کہ اوقات سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور کوئی وقت منحوس یا بے برکت نہیں ہوتا ہے کے وقت کے باہر کت فرمانے سے بدلاز منہیں آتا کہ دوسر بے اوقات برکت سے خالی ہیں۔ لیکن چونکہ منح کا وقت چتی کا ہوتا ہے اور اس میں آدمی جاتی و چو بند ہوتا ہے، اس وقت جو کام کیا جاتا ہے وہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے، اور اس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اس لئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس وقت کے لئے برکت کی دعا فرمائی ہے تا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سب کو حاصل ہو۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کا سفر کیا ہے تو ظہر کی نماز مدینے میں پڑھی ہے اور پھر آ پ روانہ ہوئے ہیں ارز کی ہے،اس لئے سفراول آ پ روانہ ہوئے ہیں ارز کی ہے،اس لئے سفراول نہار میں ہو، تو بھی بڑی بڑی اچھی ہات ہے اور دن کے آخر میں سفر ہوتو وہ بھی ٹھیک ہے (۴)۔

٢٧٩١ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>٢) أبوداود: ٢/١٥٣، كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر ، (رقم: ٢٦٠٦)، والترمذي: ٢٢٠/١ كتاب البيوع، باب في التجارة، (رقم: ٢٢١١)، وابن ماجة، كتاب التجارات، باب مايرجي من البيركة في البكور، (رقم: ٢٢٣٦)، وسنن الدارمي: ٢٨٣/، كتاب السير، باب بارك لأمتي بكورها، (رقم: ٢٤٣٥)، وأحمد: ٣/٢١، ١١٠٤، ٢٤٠، ٢٣١، ٣٩، ٢٩١)

<sup>(</sup>٣) انظر. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ١٢٢/٨ - ١٢٣ ، ذكر مايستحب للمرَّ أن يكون إنشاء ه المحرب وابتداء ه الأمور دي الأسباب بالغذوات تبركا بدعاء المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه. (رقم: 2٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال: ١٢٤/٥

<sup>(</sup>۲۷۹۱) مرّ تخریجه فی کتاب تقصیر الصلوة، باب یقصر إذا خرج من موضعه، (رقم: ۱۰۸۹)

أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . [ر : ١٠٣٩]

يصرخون: بفتح الراء وضمها يعنى زورزور الله ليك لبيك كهدر محتص بهما: أي بالحج والعمرة (٥).

## ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح ہے، روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار رکعت ظہر کی نماز میں قصر کیا ہے، ظاہر ہے جب ظہر کی نماز مدینے میں پڑھی ہے، اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں قصر کیا ہے، ظاہر ہے جب ظہر کی نماز مدینے میں پڑھی ہے تو سفر ظہر کے بعد ہی شروع ہوا ہے (۱)۔

١٠٤ – باب : الخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہاں عقیدہ جالمیت کی تر دید کرنا ہے، اہل جالمیت کا دراصل بیخیال ہوا کرتا تھا کہ اگر مہینے کے آخر میں آدمی سفر کے لئے روانہ ہوتا ہے تو چونکہ مہینے کا اختیام قریب ہوتا ہے، اس لئے وہ اس سے بدفالی لیتے تھے کہ جس طرح مہینے کے تم ہوتے ہی عرفتی جارہی ہے اس طرح ہمارا کا م بھی گھائے میں رہے گا اور ہمارا مقصد فوت ہوجائے گا اور ہمیں اس مُدی کے اندر کا میابی حاصل نہیں ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منز جج کے مئے مہینے تعالیٰ علیہ وسلم منز جج کے مئے مہینے تعالیٰ علیہ وسلم منز جج کے مئے مہینے کے آخر میں روانہ ہوئے (1)۔

علاَمه كرمانى رحمه الله فرمات بين كه امام صاحب كالتقصديهان ان لوگون كى ترديد به جونجوميون ك

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢١٨/١٤

<sup>(</sup>٦) حوالة بالا

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٥٧ ، وفتح الباري: ٢١٨/٦ ، وعمدة القاري: ٢١٨/١٤

زا یکوں کے مطابق مہینے کے آخر میں سفر کرنے کو منحوں سجھتے اور ناپیند کرتے ہیں (۲)۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ امام صاحب کا مقصد یہاں اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس میں اُوار خرشرکو خوس قرار دیا گیا ہے (۳) نیز بعض لوگوں نے ''ف ی یہ وہ مستسر'' کی تفسیر مہینے کے آخری بدھ سے کی ہے (۴) ۔ تو امام صاحب نے تنبیہ فرمادی کہ یہ ہے کار باتیں ہیں ، کیونکہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہینے کے آخر میں سفر کیا ہے (۵)۔

٢٧٩٢ : وَقَالَ كُرَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : اَنْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِنَ اللَّهِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْعِجَةِ . [د: ١٤٧٠] لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْعِجَةِ . [د: ١٤٧٠] يبال روايت معلق ہے، امام بخاری رحمہ اللّٰد نے اسے کتاب الج میں موصولاً ذکر کیا ہے (٢)۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

روایت میں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر نظے اس وقت ذیقعدہ کے پانچ دن رہتے تھے، پچیبویں تاریخ کومدینے سے نظے اور ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کومکہ پنچے۔

اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کداگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفرِ جج کے لئے ہفتہ کے دن نکلتے تھے تو ذیقت تھے دن تکلتے تھے تو ذیقت میں اور دق فی اور دقو فی عرف میں تک کے دن تھا، اور اگر سفر کی ابتداء جمعرات کو ہوئی ہے تو ذیقعدہ کے بچے دن باقی بچتے تھے، سفر کی ابتداء کے لئے

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني: ١٩٤/١٢، وعمدة القاري: ٢١٨/١٤

<sup>(</sup>٣) انظر: كنز العمال: ١١/٢ ، (رقم: ٢٩٣١)

<sup>(</sup>٤) الدرالمنشور: ٣١٥/٦، وفيه: "وأخرج وكيح عن الغرر وابن مردويه والخطيب بسندضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم: "آخر أربعاءَ في الشهر بوم نحس مستمر" وانظر اللالي المصنوعة للسيوطي: ١/١٤، وتنزيه الشريعة. ٥٥/٢

<sup>(</sup>٥) فيض الباري: ٣٨/٣.

٣) البخاري: ٢٠٩/١، كتاب الحج، باب مايلبس المحرم من الثياب والأردية والأرز، (رقم: ٥٥٥)

جعد کادن تو قطعانہیں بنا ،اسلے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابھی گزری ہے: "صلی الظهر بالمدینة أربعاً" اور ظاہر ہے ظہر کی نماز جمعہ کے دن نہیں پڑھی جاتی تو "لخسس بقین" کس طرح صحیح ہوسکتا ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ سفر کی ابتداء تو ہفتہ کے دن بی ہوئی ہے، لیکن ذیقعدہ کا مہینہ بجائے تیں دن کے انتیس دن کا تفاقو راوی نے اس خیال سے کہ مہینہ کی ممل ہوگا کیونکہ یہی اصل ہے، "لخسس بقین" کہا (ے)۔

حافظ ابن خجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے یہی جواب دیا ہے اور ایک جواب بی بھی دیا جاسکتا ہے کہ یوم الخروج یعنی ہفتہ کے دن کو بھی سفر کے ایام میں شار کیا جائے تو بھی معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر چہ نظمتے دو پہر ہوگئ تھی لیکن تیاری کو یقین پہلے ہی مکمل ہو بھی تھی ، گویا جب انہوں نے تیاری کر لی تو ہفتہ کی شب کو نہوں نے ایام سفر میں شار کیا تو ہفتہ کی شب کو انہوں نے تیاری کر لی تو ہفتہ کی شب کو انہوں نے ایام سفر میں شار کیا تو ہی انہوں ہوگئ تھی کہ انہوں نے تیاری کر لی تو ہفتہ کی شب کو انہوں نے ایام سفر میں شار کیا تو ہو گئے دن ہو گئے دو گئے دی گئے دیا گئے دن ہو گئے دیا ہو گئے دن ہو

#### فائده

حافظ ابن جرر مه الله فرماتے بیں کہ: "لخمس بقین" اور "لاربع لیال خلون" بیتاری کی کھنے کافسی طریقہ ہے کہ مہینے کے نصفِ اوّل کے کسی دن کی تاری بیان کرنے کے لئے لفظ" اور نصفِ آخر کی تاری فرکر رنے کے لئے لفظ" بسقی "استعال کیا جائے (۹) ۔ مثلاً مہین تمیں دن کا ہوتو شروع کے پندرہ دن نصفِ اوّل اور آخر کے پندرہ دن نصفِ آخر کہلا کیں گے۔ اگر نصفِ اوّں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا جائے" نزید نے مثوال کوسفر کیا" اس کی ضیح عربی تعبیر ہوگی" سافر زید لخمس خلون من شوال" جب که "سافر زید فی المخامس من شوال" غیر سے فی تعبیر ہوگی۔ اگر زید کا سفر نصف آخر کی ۲۵ تاریخ میں ہوا ہوتو اس کی فیج تعبیر ہوگی۔ سافر زید لخمس بقین من شوال" جب کہ فی المخامس وانعشرین غیر ضیح تعبیر ہوگی۔ موگی "سافر زید لخمس بقین من شوال" جب کہ فی المخامس وانعشرین غیر ضیح تعبیر ہوگی۔

خَلُونَ، بَقِينَ : يوونول جَع مؤنث كصيغ بين، خلا يخلو خلوا وخلاء از باب نصر : اليومُ: ون لذركيا ماوربقي، يبقي بقاء از باب سمع . اليومُ : ون باتى م

<sup>(</sup>٧) شرح الكرماني: ١٩٤/١٢- ١٩٥٠ وفتح الباري: ١١٤/٦

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٦/٥/٦

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١١٤/٦

٣٧٩٣ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّهَا سَمِعَتْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ لِخَمْسِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا تَقُولُ : خَرَجْنَا مِنْ مَكَّة ، أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيّهِ لِخَمْسِ لَيَالُ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا نَرَى إِلَّا الحَجّ ، فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَة ، أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيّهِ مَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، أَن يَحِلَ ، قالَتْ عائِشَةُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، أَن يَحِلَ ، قالَتْ عائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هُذَا ؟ فَقَالَ : نَحَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيّكَ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قالَ يَحْبِي عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقَالَ : أَتَنْكَ وَاللهِ بِالحَدِيثِ قَالَ يَحْمُ مِنْ مِحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَتَنْكَ وَاللهِ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ . [ر : ٢٩٠]

ذي القعدة: بفتح القاف و كسرها، بينض والامهينه، كيونكم رباس مهيني مين جنگ چيور كربين الله عند عن القاف و كسرها، بين الما كارتي تنظر (١٠) -

لانْرى إلا الحج: بصيغة جهولأي لانظن لعنى ماراج كسواكوكى اراد فهيل تقار

فَدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر: لينى قربانى والدن مارك بإس كائكا كوشت لايا كيا (١١)\_

قال يحيىٰ: فذكرتُ...

یعنی نیجی بن سعیدانصاری جن کا ذکر سند حدیث میں ہوا ہے، انہوں نے قاسم بن محد بن ابی بکرصد این رضی اللّٰدتع الی عنہم کو بیحد بیث سنائی تو انہوں نے کہا بخدا! عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے آپ کو بالکل صحیح حدیث بتائی ہے(۱۲)۔ واللّٰداعلم۔

#### ترجمة الباب سےمطابقت

مطابقت ال جملے كا تدريج "خرجنامع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لخمس

<sup>(</sup>۲۷۹۳) مرّ تخريجه في كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء، إذا أنفس، (رقم: ٢٩٤)

<sup>(</sup>١٠) إرشاد الساري: ٥/٧١.

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۱۸/۱٤

<sup>(</sup>۱۲) عمدة القارى: ۲۱۹/۱٤

ليال بقين من ذي القعدة" پچيوي تاريخ مهين كا آخر ب،اس تاريخ كونى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سفر حج ك لئة فكار ١٣١) \_

## ١٠٥ – باب : الخُرُوجِ في رَمَضَانَ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں رمضان المبارک کے مہینہ میں سفر کے جواز کو بیان فر مار ہے ہیں ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں پر ردبھی مقصود ہے جو ما ورمضان کے سفر کو مکر وہ سمجھتے ہیں (1)۔

اصل میں بیشبہ ہوسکتا تھا کہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کا ہے، اس میں عبادت میں مشغول ہونا زیادہ مناسب ہے، کہیں سفراس میں ناپندیدہ تو نہیں ہوگا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بناد باکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہِ رمضان میں خود سفر کیا ہے۔ اور کے کی فتح کا واقعہ رمضان ہی میں پیش آیا ہے، اس نے رمضان میں سفرکونا پندیدہ قر ارنہیں دیا جائے گا۔

٢٧٩٤ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ ، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنَ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.: وَسَاقَ الحَدِيثَ .

[ر: ۱۸٤٢]

السكديد: بروزن "رغيف" ايك چشمه كانام ب جومكه سے دوكوں كے فاصلے پر "قديد" اور "عسفان" كے درميان واقع ب (۲)\_

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القاري: ۲۱۸/۱٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢١٩/١٤ ، وفتح الباري: ٦١٥/١

<sup>(</sup>٢٨٩٤) انظر صحيح البخاري: ٢٦١/١، كتاب الصيام، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، (رقم: ١٩٤٤)

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١١٨/٥

#### قال سفيان: قال الزهري .....

ال تعلق کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثِ مُدکور کی سند میں سفیان بن عید فرماتے ہیں: "حدثنی الزهری عن عبید الله" یعنی سفیان نے بیروایت امام زہری سے تحدیث کے ساتھ قل کی ہے اور امام زہری نے حضرت عبید اللہ سے "عنعنه" کے ساتھ قل کی ہے۔

اب يهال سفيان فرمار بي بين: "قال الزهري أخبرني عبيدالله".

لینی یہاں''تحدیث' ہے نہ'عنعنہ''اورامام زہری رحمہ الله مذکورہ روایت عبیداللہ ہے''عنعنہ''کے ساتھ نقل کرتے ہیں (۳)۔

مستملی کی روایت میں یہاں بیاضا فہ بھی ہے۔

"قال أبو عبدالله: هذا قول الزهري: وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صبى الله تعالىٰ عليه وسلم"(٤).

### اس عبارت کوذ کر کرنے کا مقصد

اس تعلیق کو بہاں ذکر کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ اس صدیث کے راوی سفیان بن عیدینہ کو بیتا کا ملیش آیا تھا کہ بیقول کس کا ہے؟

چنانچ صحم مسلم كى روايت يلى ب:قال سفيان: لا أدري مِن قول مَنُ هو؟ يعنى: وإنما يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (٥) ليعنى سفيان رحمه الله كوية مك تفاكه "إنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "كسكام قوله ب، توامام بخارى رحمه الله خير تاديا كربها مام زبرى كا قول ب-

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢١٩/١٤

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١١٨/٥

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ١/٦٥، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، (رقم:

يكى روايت آكے كتاب المغازى مين آربى ہے، امام بخارى رحم الله في وہال بھى تصریح كى ہے "قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الآخِر فالآخِر "(٦)-

## ایک وہم اوراس کا از الہ

علامہ کرمانی رحمہ اللہ کو اس عبارت کا مطلب سمجھنے میں وہم ہوا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری کا ندہب ہے کہ اگر رمضان میں سفر شروع ہوجائے تو افطار مباح نہیں اس لئے کہ بیشخص شاہد ھیمر رمضان ہوتا ہے اس کے لئے ﴿ فعمن شهد منکم الشهر فلیصمه ﴾ (۷) کے قاعدے کے مطابق روز ہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

چنانچدامام بخاری رحمداللدامام زہری کے اس نقط منظر پررد فر مارہے ہیں کہ ''و إنسا یؤ خذ .....الخ" یعنی آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا آخر عمل ماقبل نے احکام کے لئے ناسخ ہوتا ہے تو سفر میں افطار مباح ہوگا جیسا کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر میں روز ہ افطار کرلیا تھا (۸)۔

کیکن علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے جومطلب اس عبارت کا بیان کیا ہے وہ غلط ہے، عجیب بات رہے کہ علامہ پینی ،علامة سطلانی اور شیخ الاسلام ذکریا انصاری نے بھی ان کی اتباع کی ہے (۹)۔

اس عبارت کا صحیح مطلب وہی ہے جو پہلے لکھا گیا کہ فیان کوشک تھا کہ و إنسما یو خذ بالآخر من فعل رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کس کا قول ہے توامام بخاری رحمہ اللہ نے بتادیا کہ بیز ہری کا قول ہے (۱۰)۔ جبیا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الصوم میں اس کی تصریح کی ہے (۱۱)۔

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢ / ٦ ١ ٦ ، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، (رقم: ٢٨٦)

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ١٨٥

<sup>(</sup>٨) شرح الكرماني: ١٩٥/١٢-١٩٩

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري للعيني: ٢١٩/١٤، وإرشاد الساري للقسطلاني: ٥٨/٠،

<sup>(</sup>١٠) نيزوكيك حاشية لامع الداري: ٢٥٣/٧

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ۱۸۱/٤

## ١٠٦ – باب : التُّوْدِيع ِ.

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سفر کے وقت مہمانوں یا اپنے ہی کسی آ دمی کورخصت کرنے کے لئے جواہتمام کیا جاتا ہے، یہ درست ہے اور سنت میں اس کی اصل موجود ہے(ا)۔

٢٧٩٥ : وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا : (إِنْ لَقِيتُمْ فَكَانّا وَفَلَانًا – لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُما – فَحَرِّقُوهُما بِالنّارِ ) . قالَ : ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودَّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا وَفَلَانًا بِالنَّارِ ) . قَالَ : ثُمَّ النَّيْاهُ نُودَّعُهُ حِينَ أَرَدُنَا الخُرُوجَ ، فَقَالَ : (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا اللَّهُ ، فَإِنْ أَخَذَتُمُوهُما فَآقَتُلُوهُما) . [٢٨٥٣]

روایت یہاں معلق ہے، جب کہ آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، بساب لایہ علی نے لایہ عداب الله ، وہاں دوسر ہطریق سے ای روایت کوموصولاً ذکر کیا ہے (۲) البتہ اساعیلی نے 'مستخری'' میں اور امام نسائی نے کتاب السیر میں این وہب ہی کے طریق سے بیر وایت موصولاً ذکر کی ہے (۳)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اگر فلاں اور فلاں قریثی تم لوگوں کوئل جائیں (اور دونوں کا نام بھی لبا) تو ان

( ۲۷۹ ) أخرجه البخاري: ٢ /٢٢ ، كتباب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله ، (رقم: ٣٠١٦) ، والترمذي: ٢ / ٢٨ ، كتاب السير ، البار ، (رقم: ١٥٧١) ، والدارمي: ٢ / ٢٩٣ ، كتاب السير ، باب في النهى عن التعذيب بعذاب الله ، (رقم: ٢٤٦١) ، وأحمد ٢ / ٧ ، ٢ ، ٣٣٨ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢١٩/١٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١٥/٦، وصحيح البخاري ، (رقم: ١٦ ٣)

<sup>(</sup>٣) هدي الساري، ص: ٤٧، وتغليق التعليق: ٦/٠٥٠

دونوں کوآگ سے جلادینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے سفر کے لئے جب ارادہ کرلیا تو رخصت لینے کے لئے آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں اور فلاں کوآگ میں جلانے کا حکم دیا تھا اب ایسا نہ کرنا ، کیونکہ آگ سے عذاب دینا خدا کے سواکسی اور کو زیبا ٹہیں ، ہاں اگر وہ دونوں تنہارے قابو میں آجائیں توان کوتل کردینا۔

## واقعه كى تفصيلات

ابوالعاص بن الرئيع حضرت خديجرضى الله عنه كے بھا نجے تھے، نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ام المؤمنين كى درخواست پر اپنى صاحبز ادى حضرت زينب رضى الله عنها كا عقد أبو انعاص رضى الله عنه كے ساتھ كردياتھا، بعدازاں جب سروركا ئنات صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كوائله تعالىٰ نے نبوت سے سرفراز فرمايا تو قريش نے آپ ہو باؤ دَالنے كے لئے آپ كى صاحبز اديوں كوطلاق دے دى . .

ابوالعاص نے قریش کے نیس اصرار پرحضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کنار وکشی اختیار کرلی اور سعید بن العاص کی بیٹی سے نکاح کرلیا ( م )۔

ابوالعاص جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو حضرت زینب رضی اللّه عنها جوابھی تک مکه میں تھیں ، انہوں نے بطور فدیہ قیدی کی رہائی کے لئے اپنے زپورات بجوا دیئے ، انہی زپورات میں ایک ہار بھی تھا، جوحضرت ام بلمومنین حضرت خدیجہ رضی اللّه عنها نے اپنی صاحبز ادی کو ابوالعاص سے نکاح کے موقع پر دیا تھا، یہ منظر دیکھ کرنی کریم صلی اللّه نعائی علیہ وسلم کا دل جرآیا۔

چنانچہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فر مایا: اگرتم چاہوتوا پے قیدی کوچھوڑ دو، رہا کر دواور یہ مال بھی واپس کر دو (یہ درخواست تھی حکم نہیں تھا) تو صحابہ نے عرض کیا، بسر وچثم! ہم تو آپ کے غلام ہیں، تو ابوالعاص کورہا کر دیا گیا اور مال بھی واپس کر دیا گیا۔

ابوالعاص كوكر فآراور بلافديدر ہاكرنے والے صحابي كانام خراش بن الصِمته رضى الله عند ہے (۵) اور

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام: ٢/ ٤ ٢٥، دارالكتاب العربي، بيروت

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام: ١/٢ ٦٥

بعض حضرات کہتے ہیں کہوہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے (۲)۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوابوالعاص نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھجوا دیں گے، آپ نے زینب کو بحفاظت لائے کے لئے زید بن حارثۂ اور ایک انصاری صحابی کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔

ابوالعاص نے مکہ بینچ کر اپنے بھائی کنانہ بن رہے کے ذریعے حضرت زینب کو مدینے پہنچانے کا بندوبست کیا، قریش کوخبر ہوگئی توانہوں نے پیچھا کیا اور وادی ذی طوی میں حضرت زینب کی اومٹنی کو جالیا، ھبار بن الا سوداور ناقع بن عبدقیس نے ہودج میں بیٹھی حضرت زینب کوخوفز دہ کیا، ھبار نے اپنے نیز ہے سے ہودج کو دھکیلاتو حضرت زینب ایک چٹان برگر پڑی جس سے ان کاحمل ساقط ہوگیا (ے)۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس در دناک واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کشکر کو بھیجا، جس کا ذکر روایت میں آیا ہے بشکر کے امیر حضرت جز ہ بن عمر واسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔

لیکن هبار بن اسوداور نافع بن عبد قیس دونوں کی نکلے، هبار بن اُسود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب وہ مسلمان ہوکر مدینہ آئے تو صحابہ ان پر طنز کیا کرتے تھے، لیکن ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کواس برتاؤ سے منع فرمایا (۸)۔ هبار رضی اللہ عندامیر معاویہ رضی ائلہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے (۹)۔

نافع بن عبدقیس: حافظ ابن جررحمه الله فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ میں ان کا ذکر کہیں نہیں ملاء شاید انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا نہو (۱۰)۔

مند بزار میں ان کا نام خالد بن عبدقیس آیا ہے، یہ تھیف ہے(۱۱)۔

<sup>(</sup>٢)سيرة ابن هشام: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٧) مزير تفصيل ك ائع و يكهي اسيرت ابن هشام: ٢٥١/٦ - ٢٥٩

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري: ٢٢٠/١٤

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٦/١٥٠

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ٦/٠٠/٦

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ٦/٠٠/٦

## ابوالعاص بن ربيع رضي الله عنه كے اسلام كاوا قعہ

حفرت ابوالعاص تجارت کیا کرتے تھے، فتح مکہ سے چند ماہ پہلے وہ شام سے سامانِ تجارت لے کر واپس آرہے تھے کہ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرلیا، مال واسباب بھی ان سے چھین لیا، ابوالعاص رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں حضرت زینب سے امان طلب کی ، چنانچہ حضرت زینب سے امان طلب کی ، چنانچہ حضرت زینب نے امان دے دی۔

صبح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھارہے تھے،حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی آ واز آئی کہ میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے،سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آ واز کے بارے میں دریافت فرمایا تو صحابہ نے تصدیق کی کہ ہم نے بھی ہے آ واز سی ہے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سلمانوں میں سے ادنی شخص کی پناہ بھی معتبر ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبز ادی کے پاس تشریف لائے اور فر مایا بیٹی!اس کا اکرام کرو، کیکن یا در کھویہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نشکر کو پیغام بھیجا جس نے ابوالعاص کا مال و اسباب اپٹے قبضہ میں لے لیا تھا، کہ اس شخص کا میر ہے ساتھ کیا رشتہ ہے تم جانتے ہو، جو مال تم لوگوں نے اس سے چھینا ہے، اگر تم لوگ وہ واپس کر دوتو مجھے یہ پند ہے ادراگر چا ہوتو تم اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو، اس لئے کہ یہ مال اللہ نے تہمیں دیا ہے، تم اس کے زیادہ حق دار ہو۔

جاں شار صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم یہ مال لوٹا دیتے ہیں چنا نچہ انہوں نے سوئی برابر چیز بھی اپنے پاس ندر ہنے دی، حضرت ابوالعاص بیسب سامان لے کر مکہ واپس آئے اور انہوں نے حق داروں کوان کاحق ادا کیا اور امانتیں مالکوں کے حوالے کیس، پھر انہوں نے قریش سے مخاصب ہوکر کہا: اے قریش! تمہاری کوئی چیز میر بے پاس رہی تونہیں؟ انہوں نے کہا:نہیں، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دیتم ایک وفا دار اور امانت دار شخص ہو۔

یہ سنتے ہی ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت کہا اور مسلمان ہو گئے ، پھر کہنے گئے میں مدینے میں ہی مسلمان ہوجا تالیکن مجھے یہ ڈرتھا کہتم کہیں ہے نہ کہو کہ ابوالعاص نے ہمارا مال دبالیا، اب میں تمہاری امانتوں سے فارغ ہو چکا ہوں ، اس کے بعد آپ مدینہ آگئے ، یہاں آپ کی رفیقۂ حیات حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کو

### نے نکاح کے ساتھ لونا دی گئی۔

## الفاظِروايات مين تعارض اوراس كاحل

ابوداو وكى راويت مين "فلانا وفلانا" دومرتبك بجائ ايك مرتبه "فلانا" آياب، روايت كالفاظ بين "إن وجدتم فلانا الفاظ بين "إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فولَيتُ؛ فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار (١٢).

''اگرفلاں (مشرک) ملے تو اس کو آگ سے جلا وینا (راوی کہتے ہیں) جب میں پشت پھیر کرچل دیا تورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نداء دی، میں واپس ہوا، آپ نے فرمایا، اگرتم فلاں شخص کو پاؤ تو اس کونل کردو، البتہ آگ میں نہ جلانا، کیونکہ آگ کاعذاب وہی ویتا ہے جو آگ کا خالق ہے'۔

علامہ مینی رحمہ اللہ تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''فلانا'' ایک بارذ کر کرنے کامقصد صرف هبار بن اسود کوذ کر کرنا ہے کیونکہ اصل تو وہی تھے، باقی نافع عبد قیس تو ان کے تابع تھے (۱۳)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس جملے کے اندر ہے" شم أتیناه نوذعه" یہاں حدیث میں مقیم سے مسافر کی رخصت لینے کا ذکر ہے تو مقیم کا مسافر کورخصت کرنا تو بطریق اولی ثابت ہوگا، بلکہ یہی دوسری صورت زیادہ وقوع پذیر ہے (۱۲)۔

#### فأتده

## اس حدیث سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسافر کوسنر پر جاتے وقت اپنے شہر کے اکابرصلحاء اور

(١٢) سنن أبي داود: ٦/٢، كتنب الجهاد - باب كراهية تحريق العدوبالنار ، (رفم ٢٦٧٣)

(۱۳) عمدة القاري: ۲۲۰/۱٤

(١٤) عمدة القاري: ١١٩/١٤، وفتح الباري. ١١٥/٦

علاء سے ملاقات کرلینی چاہیے، نیز اکابر کے لئے بھی مناسب ہے کہ وہ اپنے متعلقین کوسفر پر جاتے وقت رخصت کریں (۱۵)۔

## ١٠٧ - باب : السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے اطاعتِ امیر کے وجوب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس وقت تک امیر کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ گناہ اور غیر شرعی امور کا تھم نہ دے(۱)۔

٣٧٩٦ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ : حَدَّثَنِي نَاهِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهِ عَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْلِلْهِ قالَ : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً ) . [٦٧٢٥]

بیحدیث دوطرق سے یہال نقل کی گئ ہے، البت الفاظ اس باب میں دوسرے طریق کے ہیں، آگے کتاب الأ حکام میں پہلے یعنی مبدد کے طریق کے الفاظ یوں ہیں: "السمع والسطاعة على المرء المسلم فیما أحب و کره مالم یؤمر بمعصیة، فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولاطاعة "(۲)۔

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٢٢١/١٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٢١/١٤

<sup>(</sup>٢٧٩٦) أخرجه البخاري: ٢/٥٧/٢ في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، (رقم: ٧١٤٤)، ومسلم: ٢٧٦٣/٢ كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية وأبوداود: ١/ ٣٥٩، كتاب الجهاد، باب في الطاعة ، (رقم: ٢٦٢٦)، والترمذي: ١/ ٣٠٠، أبواب الجهاد، باب ما جاء في لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، (رقم: ١٧٠٧)، والنسائي: ١٨٤/٢، كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، (رقم: ٢١١٤)، وابن ماحة، كتاب الجهاد، باب لاطاعة في معصية الله، (رقم: ٢٧٦٤)

#### السمع والطاعة حق

یعنی امیری بات کوسننا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنا مید مامورین اور ماتخوں پر واجب ہے، بشرطیکہ وہ گناہ کا تھم نہ دے، اگر وہ ناجائز امور کا تھم دے تو "لاطاعة لمخلوق في معصیة الحالق" کے مطابق ایسے امیر کی اطاعت جائز نہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسا کام جس میں مخلوق کی فر مابر داری سے خالق کی نافر مانی لازم آئے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں (۳)۔

حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت کتاب المغازی میں آرہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ مہمی کوایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، ایک موقع پر وہ غضبنا ک ہوگئے اور انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگہ جلانے کا حکم دیا، جب آگ بھڑک اٹھی تو وہ کہنے لگے کیا تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ کو دیڑواس آگ میں .....

صحابہ جذبہ اطاعت سے مغلوب ہوکر آگ میں کودنے کو تھے لیکن ایک دوسرے کو پکڑ کر روکتے اور کہتے: ہم نے آگ ہی سے بچنے کے لئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اور اسلام قبول کیا ہے، اس کشمکس میں آگ اور امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈ ایڑ گیا۔

جب یہ بات آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومعلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا: اگر وہ آگ میں کود پڑتے تو اس سے قیامت تک نہ نکلتے ،اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے (سم)۔

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کے خلانے بغاوت کرنا واجب ہے۔

جمہورامت کا موقف بیہ ہے کہ صرف ظلم کی بناء پر بغاوت کی اجازت نہیں دی جاسکتی اگروہ احکام شرعیہ کا نفاذ بھی کرتنے ہوں اور حکومت بھی ان کی مشحکم ہو، کیونکہ ایسے حکمر انوں کا وجود کم از کم جان و مال اور عصمتوں

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢٢١/١٤

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢٢٢٢، كتاب المغازي، باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي رضى الله عنه،
 وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصاري، (رقم: ٤٣٤٠)

کے تحفظ کا ضامن تو ہے اب کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر طرف بدامنی پھیل جائے گی اور انتشار پیدا ہوجائے گا۔

چنانچهایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت جائز نہیں، جوظلم تو کرتے ہیں لیکن امور دین جیسے نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوں اور دین کا نداق نداڑاتے ہوں ایسے ہی ان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں۔

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہوں ، تم ان کے لئے دعا کرتے ہواور وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہوں ۔ اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہواور وہ تم سے نفرت کرتے ہوں ، تم ان پرلعنت بھیجے ہوں ۔ ان پرلعنت بھیجے ہوں ۔ ان پرلعنت بھیجے ہوں ۔

دریافت کیا گیایارسول اللہ! کیا ہم ان سے جنگ نذکریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دومر تبہ فرمایا:''نہیں! جب تک وہ تم میں نمازوں کو قائم کرتے رہیں،نہیں، جب تک وہ تم میں نمازوں کو قائم کرتے رہیں،ان کے گناہوں سے تم نفرت ضرورت کیا کرولیکن ان کی اطاعت مت چھوڑ و'' (۵)۔

لیکن اگر حکمران ظلم کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم نہ کرتے ہوں ،شریعت کی برسرِ عام تو ہین بھی کرنے ہوں اشریعت کی برسرِ عام تو ہین بھی کرنے ہوں یا حاکم مرتد ہوگیا ہوتو ایسی صورتوں میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا اور انہیں معزول کرنا واجب ہے، اور بید سلمانوں کی ذمہ داری ہے (۲)۔

# کیاملکی قوانین میں امام کی اطاعت واجب ہے؟

شریعت کایہ قاعدہ ہے کہ "طاعۃ الإمام فیمالیس بمعصیۃ واجبۃ "یعنی امام کی اطاعت ان کا مول میں واجب ہے جو گناہ نہ ہو، البتہ جو ملکی قوانین شریعت سے متصادم ہوں ان میں امام کی اطاعت جائز نہیں، چاہے امام عادل ہویا ظالم (۷)۔

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ١٢٩/٢، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، (رقم: ١٠٤٠-٢٥٨)

<sup>(</sup>٦) شرح ابن بطال: ١٢٦/٥ -١٢٧، مريقفيل كي ليّ وكيميّ الدر المختار مع شرحه ردالمحتار: ٣٤٠/٣

<sup>(</sup>٧) الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار: ٣٤٠/٣

چانچیٹریفک کے قوانین اور دیگرانظامی امور میں ملکی قوانین پرعمل پیرا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان قوانین کا تعلق ادارت اور انتظام سے ہوتا ہے۔ اس لئے حکام، شریعت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے نظم وغیرہ کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں جو جرمانے ، چالان اور سزائیں مقرر کرتے ہیں ، ان میں حکام کی اتباع واجب ہے (۸)۔

واضح رہے کہ جدید دور کا شاید ہی کوئی مسئلہ ایہ اہوگا جس کے بنیا دی قواعد واصول ، فقباء نے واضح نہ کئے ہوں ، چنانچیشر کی اصولوں کو مدنظر رکھ کر اسلامی ملک کے قوانین وضع کئے جانے جاہیں ، تا کہ مسلمانوں کو اینے خالق کے بنائے ہوئے قانون پڑمل کرنے کا موقع مل سکے۔

بصورت دیگرا سے حکران جو کہ خدائی قانون کے مقابلے میں وضعی قوانین کی بالادی جا ہے ہوں، ان کی اطاعت جا تزنہیں، بلکہ انہیں معزول اور برطرف کر کے حکر انی کی باگ دوڑ ایسے افراد کے حوالے کی جائے جو آن وسنت کا قانون ملک پر تافذ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (۹) آگے فرمایا: ﴿ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (۹) . پھر ایک آیت کے بعد فرمایا: ﴿ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ (۱).

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق آئین سازی ضروری ہے، اور جو حاکم ، قاضی یا امیر وقت اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق عناد اور سرکشی کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرےگا، ازروئے قرآن درجہ بدرجہ کا فر، ظالم اور فاسق ہے (۱۲)۔

چنانچہ کا فروں ، ظالموں اور فاسقوں کو زمامِ اقتدار بخوشی کیسے سپر دکیاجا سکتہ ہے اور ان کی اطاعت کا جواز کیسے ثابت ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>٨) ثريفك كقوانين كے ستّ دكھتے: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،ص: ٢٧٦ ، ٣١٠ للأستاذ تقي العثماني

<sup>(</sup>٩) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>١٠) المائدة: ٥٥

<sup>(</sup>۱۱) المائده: ۷۶

<sup>(</sup>۱۲) تنصیل کے لئے وکیکئے:معارف البقر آن، جلد دوم، ص: ۶۶۳، ۲۵۲، وجلد نبوم، ص: ۱۵۶–۱۳۰، و وجلد نبوم، ص: ۱۵۶–۱۳۰، و وقسیر القرطبي: ۱۳۲۸ ۱۸۲۷

#### ترجمة الباب يءمطابقت

صديث شريف كى ترجمة الباب سے مطابقت بالكل واضح ب، يعنى باب قائم كيا كيا ہے" باب السمع والطاعة للإمام" اور صديث كے الفاظ بيں: "السمع والطاعة حق، "(١٣).

١٠٨ – باب : يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمامِ وَيُتَّقَى بِهِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام المسلمین ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی رعیت کی دشمنوں سے تفاظت کرتا ہے اور دین کی نگہ بانی کرتا ہے اور نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کرتا ہے۔ چنا نچہ اس کے دفاع میں قبال کیا جائے گا اور دشمنوں کے شر، فساد اور ظلم سے بچنے کے لئے امام کی پناہ لی جائے گی ، کیونکہ اگر امام عادل کی تائید اور حمایت میں جنگ نہیں کی جائے گی تو فقنے بچوٹ بڑیں گے، ہرسوازار کی بھیل جائے گی اور بدامنی کا دور دورہ ہوگا۔ فتوں سے بچنے کے لئے امام کی حمایت میں لڑنا ضروری ہے(ا)۔

وراقه: لفظورا، اضداد میں سے ہے،اس کے معنی'' آگے'اور'' پیچیے' دونوں کے آتے ہیں،قرآن کریم میں ہے: ﴿و کان ورا، هم ملك ﴾ (۲) أي أمامهم. اگراس كُ' آگے' كمعنیٰ میں لیاجائے تو معنی میں لیاجائے تو معنی میں موں گے كہ جہاد کے وقت امام كو آگے ہیں كرنا چا ہے بلكہ بجاہدين كو آگے ہوكر قال كرنا چا ہيے (٣) ۔ اوراگراس كے معنی'' پیچیے' کے لئے جائیں نؤ مطلب بیہ وگا كہ امام كی ماتحتی میں جنگ كرنی چا ہے یعنی جس طرح امام منصوبہ اور تر تیب بنائے اور جس طرح وہ تم مورے وہ وہ طریقہ قال زیادہ مناسب اور بہتر بلكہ ضروری ہے (٢) ۔

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القارى: ۲۲۱/۱٤

<sup>(</sup>١) عمدة القارى: ٢٢٢/١

<sup>(</sup>٢) سوره كهف: ٧٩

<sup>(</sup>٣) ارشاد الساري: ١١٩/٥

<sup>(</sup>٤) فيض الباري: ٣/٠٤٠ وحاشية السندي على البخاري: ٢٢/١

٢٧٩٧ : حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ : أَنْ الأَغْرَجَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِكَةٍ يَقُولُ : (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ) . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ الله ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ وَيُتَقَى اللهِ مَا أَمَرَ بِتَقُوى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ) .

[۲۷۱۸ ، وانظر : ۲۳۲]

#### نحن الأخرون السابقون

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني(٥)-

روایت میں ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جوامیر کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا میری اطاعت کرتا ہے اور جوامیر کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ میری نافرمانی کرتا ہے'۔

امیرتوایک ڈھال کی مانندہے،اس کے دفاع کے لئے لڑاجاتا ہے،اورامیر ہی کے ذریعہ (شمنوں کے شرے) بچاجاتا ہے۔اگر دہ پر ہیز گاری کا حکم کرےاورانصاف کرے تواسے اس کے بدلے میں نیکی سلے گی اور اگرانصاف وتقویٰ کے بجائے دوسری باتوں کا حکم دے گاتواس پراس کا وبال ہوگا۔

علامہ خطابی رحمہ اللّہ فرماتے ہیں کہ سردارانِ قبائل عرب امارت کے نظام سے واقف نہیں تھے، وہ اپنے قبیلوں کے سرداروں کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، پھر جب اسلام کے آنے کے بعدان پر امراء مقرر

<sup>(</sup>۲۷۹۷) قد مر في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم: ٢٣٨

ره) الحديث أخرجه المخاري أيضاً: ١٠٥٧/٢ في كتاب الأحكام، باب قول الله تعاليي: ﴿ أَضِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الله وَ أُولِي الأمر منكم ﴾ رقم: ٧١٣٧

کیے جانے گئے تو وہ اس سے دل برداشتہ ہو گئے اور بعض نے امراء کی اتباع اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ان امراء کی اطاعت میری اطاعت ہے اور ان کی نافر مانی میری نافر مانی ہے، مقصد بہ تھا کہ عرب قبائل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقرر کر دہ حاکموں ک اطاعت اور فر مانبر داری کریں اور بغاوت وسرکشی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امراء کی اطاعت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ان میں سے جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم نہیں دیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ان کی اطاعت واجب نہیں (۲)۔

من أطاعني فقد أطاع الله

یہ جملے قولِ باری تعالیٰ: ﴿من یطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٧) \_ کی تفییر ہے، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ بی کا ہے (٨) \_ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ بی کا ہے (٨) \_ المام مُجنَّةٌ

جُنّة: (بضم الجيم وتشديد النون) وهال كوكباجاتا ب(٩)\_

یعنی امام سلمانوں کے لئے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے ڈھال سے جنگجوا پنی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی امام سے ذربیعہ دشمنوں اور بدخواہوں کے شراور سازشوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں (۱۰)۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈھال سے تشبیہ امام کے ساتھ مل کرلڑنے میں ہے ، خواہ آ گے ہو یا بیچھے، نیبیس کہ جیسے لڑنے والا ڈھال کے بیچھے رہتا ہے ، ایسے بجاہدین بھی امام کے بیچھے ہی رہیں گے (۱۱)۔

<sup>(</sup>٦) أعلام الحديث للخطابي: ٢٠/١٤٢٠/١

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: ٨٠

<sup>(</sup>۸) إرشاد السارى: ٥/٩/١

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ١١٩/٥

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري: ۲۲۲/۱٤

<sup>(</sup>١١) لامع الدراري: ٧/٤٥٢

## أيك فقهى قاعد كااستنباط

حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر کسی شخص نے حاکم کے حکم کو مان کر کوئی کام کیا، پھراسے معلوم ہوا کہ بیہ کام خلاف ِشرع تھا تو مرتکب معذور سمجھا جائے گااور گناہ حکم دینے والے کوہوگا۔

علامة خطابی رحمة الله فرماتے ہیں: "إنسا الإمام لجنّة "كو حنفيه كے اس قاعدے كے لئے بطور دليل پيش كيا جاسكتا ہے (۱۲) \_ يعنی امام كے وُھال ہونے كی وجہ سے وہ اس گناہ كے شرے محفوظ ہوجائے گا، كيونكه تمم امام ہى نے دیا تھا اور دوسر ااطاعت پر مجبور تھا۔

## ويُتَّقَى به

یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس ٹکڑے کے ایک معنی تو وہ ہے جو علامہ کر مانی نے ذکر کئے ہیں کہ: ''امام کے ذریعہ بین کہ وہی مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی نگہبانی کرتا ہے''(۱۳)۔ایک اور معنی علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں:

قوله "يتقى به" أي: يرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لايجب أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه، ويتقى به الخطأ في الدين والعمل من الشبهات وغيرها(١٤)-

لیعنی جو کام امیر کی رائے اور حکم کے بغیر نہ کیا جانا چاہیے اس میں امیر کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے ، نیز دین کے معاملات میں غلطی اور شبہات وغیرہ سے بیخے کے لئے بھی امیر کی پناہ لی جاتی ہے۔

#### فإن قال بغيره

یعنی اگر حاکم اس (تقویل) کے علاوہ اور کسی بات کا حکم دے۔

(١٢) أعلام الحديث للخطابي: ٢١/٢

(۱۳) شرح الكرماني: ۱۹۷/۱۲

(۱٤) شرح ابن بطال: ۱۲۸/۵

قال أمَرَ كَ معنى مين استعال ہوتا ہے بعض حضرات قال كوب معنى فعل بھى كہتے ہيں ،كين بہتريد هي كہتے ہيں ،كين بہتريد هي كہتا ہيں كروايت كے الفاظ ہي كہتا كہروايت كے الفاظ ہيں: "فإن أمر بتقوى الله وعدل ....." (١٥)-

علامه خطابی رحمه الله فرماتے ہیں: قال کے معنی یہاں فیصلہ کرنے کے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بیہ "السقیل" سے شتق ہے، قبیلہ جمیر کی لغت زبان میں "قیل ایسے بادشا ہوں کو کہا جاتا ہے جن کا حکم مانا جاتا ہو (۱۲)۔

#### فإنَّ عَليه مِنه

یہال "وزراً" محذوف ہے، کمل عبارت یول ہے: "فسان علیسه منه وزرا" جیرا کسنن نسائی کی روایت بیں ہے (۱۷)۔

اب عبارت کا مطلب بیہوا کہ اگر حاکم غیر شرعی امور کا حکم دے تو اس کا گناہ اور وبال اسی پر ہے، لیکن ظاہر ہے حکم کی تغییل کرنے والے بھی وبال نے ہیں چسکیس گے(۱۸)۔

## ايكسبق آموز واقعه

جب عمر بن ہمبرہ، یزید بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا عامل مقرر ہوا تو اس نے بھرہ اور کوفہ کے فقہاء کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی، ان فقہاء میں امام شعبی اور حضرت حسن بھری رحمہما اللہ بھی

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٦/٦١، وعمدة القاري: ٢٢٢/١٤

<sup>(</sup>١٦) أعلام الحديث للخطابي: ٢١/٢، ١٤٢١، والنهاية في غريب الحدث: ١٢٢/٤، وقال أو عبيدة: "الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم وأحدهم قَيُلٌ" انظر لسان العرب: ق/و/ل

<sup>(</sup>١٧) النسائي: ١٨٤/٢، كتاب البيعة، باب مايجب للإمام ومايجب عليه

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القاري: ۲۲۲/۱٤

تے۔ عربن بہیر ہ نے کہا'' امیرالمؤمنین یزید بن عبدالملک مجھے بعض غیر شرعی امور کا حکم دیتے ہیں، کیا میر بے لئے ان کی تعمیل کرنا جائز ہے؟ امام تعنی رحمہ اللہ نے فرمایا: آپ تو مامور ہیں، آپ ویسے بی کریں جیسے کہ آپ کو حکم دیا جا تا ہے، گناہ تو حکم دیا جا تا ہے، گناہ تو حکم دینے والے پر ہے۔ جب امام شعبی رحمہ اللہ اپنی بات مکمل کر چکے تو حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا:

"إتق الله يا عمر! فكأنكَ بمَلَكٍ قد أتاك فاستنزلك، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك إن الله ينجيك من يزيد وإن يزيد لا ينجيك من الله؛ فإياك أن تعرض لله بالمعاصي؛ فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق(١٩).

''اے عمر! اللہ سے ڈر! موت کا فرشتہ گویا کہ آ چکا ہے اور وہ مجھے تیرے کل کی وسعت سے اتار کر قبر کی تک پہنچا چکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے بزید سے بچاسکتے ہیں لیکن بزید تجھے اللہ عزوجل سے نہیں بچاسکتا، خبر دار! گنا ہوں سے اللہ کا مقابلہ مت کرو، اس لئے کے لئوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافر مانی کرنا جا بڑنہیں''۔

#### ترجمة الباب سےمطابقت

صديث شريف كى ترجمة الباب مطابقت "وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به" من مل به من من ورائه ويتقى به من مي

## علامها بن منیر کی رائے اور حافظ ابن جرا کا رَد

ابن منير رحمه الله فرمات بي كرترجمة الباب كي "نحن الآخرون السابقون" عصمطابقت

(١٩) أعلام الحديث للخطابي: ١٤١٧-١٤١٧-١٤١٧

(۲۰) عمدة القاري: ۲۲۲/۱٤

حافظ ابن جررهم الله فرمات بين كه يه تكلف ب، كونكه "نحس الآحرون السابقون" حديث باب كانكر انهيس ب، بلكه يه جمله ال سند سعس عن أبي الزياد عن الأعراب عن أبي هريرة " كے لئے بطور علامت كولا يا جاور "و بهذا الإسناد" كه كرحد يث بيان كى جاتى جاوراس الترام كى وجه يه كه راوى فلامت كولا يا جاور "و بهذا الإسناد" كه كرحد يث بيان كى جاتى جاوراس الترام كى وجه يه كه راوى في اسى طرح حديث قل كى جام بخارى رحمه الله كى به عادت به جيس كه امام سلم رحمه الله كى بيعادت به كه وه "معسر عن همام بن منبه عن أبي هريره" والى سند سنقل بهون والى برحد يث كيشروع ميس فرمات بين "ف ذكر أحداديث منها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيت وكيت ..... "(٢٢).

واللّٰداُ علم بالصواب\_

<sup>(</sup>۲۱) المتواري، ص: ۱۵۷–۱۵۹

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ٦١٦/٦

١٠٩ - باب: الْبَيْعَةِ في الحَرْبِ أَن لَا يَفِرُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى المَوْتِ .
 لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «لَقَدْ رَضِيَ ٱللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»

#### ترجمة الباب كامقصد

علامه ابن الممير رحمه الله فرماتے بيل كه اس باب سے امام يه بتانا چاہتے بيل كه جهاد كے دوران جو بيعت ہوتى ہے وہ بيعت على عدم الفرار يعنى نه بھا گنے اور ثابت قدم رہنے پر ہوتى ہے، جيسا كه امام صاحب نے يہال آيت ذكر فرمائى ہے: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر ق﴾ آگے ہے: ﴿فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ﴾ اور سكينه حالتِ قال بيل سكون واطمينان كو كہاجاتا ہے، تويہ آيت اس بات پر دلالت كرر ہى ہے كہ بيعت كرتے وقت صحاب كرام رضى الله عنم كے دلوں ميں نيت عدم فرار اور ثابت قدى كي تھى، نه كه موت كى (1) ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ بیعت علی الموت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام صاحب نے یہاں جو آیت کا مکڑ انقل کیا ہے اس میں مطلق بیعت کا ذکر ہوا ہے آگے روایت میں اس پر تفصیل آرہی ہے۔ چنا نچہ حضرت سلمہ بن الأ کوع رضی اللہ عنہ (جو کہ بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں) خود فر مارہے ہیں کہ یہ بیعت علی الموت تھی (۲)۔

لیکن واضح رہے کہ یہ ایک لفظی اختلاف ہے، معنوی اعتبار سے بیعت علی عدم الفرار اور بیعت علی الموت میں کوئی فرق نہیں۔اس لئے کہ جوشخص اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ دورانِ جنگ نہیں بھا گے گا،اس کے پیش نظریمی ہوتا ہے کہ وہ مرتے دم تک لڑے گا اور لیو کے آخری قطرے تک وہ اپنے عہد کو نبھائے گا۔اور بیہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ''بیعت علی الموت'' کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ وہ ضروراس جنگ میں مرے، بلکہ مقصود وہی ثابت قدمی ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) المتواري، ص: ١٦١

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١٨/٦

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١٨/٦، وعمدة القاري: ٢٢٣/١٤

ای وجد فے حضرت نافع فرمارہ ہیں: "بل بایعهم علی الصبر" کبونکہ صبر کے معنی ثابت رہے کے ہیں اور یہ مطلب عدم فرار اور موت دونوں کو جامع ہے (۴)۔

الشجرة

یے کس چیز کا درخت تھا؟ ایک قول تو ہے کہ وہ کیکر کا درخت تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بیری کا درخت تھا(۵)۔

٢٧٩٨ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ اللَّقِيلِ ، فَمَا ٱجْتَمَعَ مِنَّا ٱلْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا ، كانَتْ رَحْمَةً مِنَ ٱللهِ . فَسَأَلْتُ نَافِعًا : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ، عَلَى المُوْتِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ ٱللهِ . فَسَأَلْتُ نَافِعًا : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ، عَلَى المُوْتِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ .

حضرت ابن عمرض الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم الطلے سال بیعت رضوان والی جگه پرآئے تو ایسے دو شخص نہیں سلے جواس درخت کو پہچان سکیں جس کے یتیج ہم نے بیعت کی تھی اور یہ درخت کا حصب جانا رحمتِ خداوندی ٹابت ہوئی (ورنہ لوگ شرک میں مبتلا ہوجاتے)۔

راوی یعنی جورید کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھاکس چیز پر نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی تقی ، کیا وہ موت پر بیعت تھی؟ تو نافع نے کہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے استقامت اور ثابت قدمی پر بیعت کی تھی۔

فما اجتمع منا اثنان على الشجرة

لعنی ایسے دوآ دمی بھی نہیں ملتے تھے جواس درخت کو متعین کر سکتے ہوں۔

اب يهال پرسوال پيدا موسكتا ہے كدوہ درخت كهال كيا؟

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٦ /١١ ، وشرح ابن بطال: ٥ /١٣٠

<sup>(</sup>٥) إر شاد الساري: ٥/١٠، وعمدة القاري: ٢٢٣/١٤

<sup>(</sup>۲۷۸۹) "تفرد به البخاری".

علامہ کر مانی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ایک قول تو ہے کہ درخت تو وہیں تھالیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے اس درخت کی تعیین دشوار ہوگئ تھی۔ دوسرا قول ہیہے کہ سیلاب اسے بہالے گیا۔

كانت رحمة من الله

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے اس جملے کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔

🕕 اس درخت کا حجیب جاناالله کی رحمت تھی۔

علامہ نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے باعث لوگوں کے فتنے میں مبتلہ ہوجانے کا خدشہ تھا،
کیونکہ اس درخت کے نیچے خیر، اللہ کی رضا اور سکینہ سحابہ پرنازل ہوا، اگر وہ درخت متعین ہوجا تا تو دیباتی اور
جامل لوگ اس کی تعظیم میں لگ جاتے اور اس سے بھی آگے بڑھ کرنفع ونقصان کا مالک سمجھ کراس درخت کی پوجا
پاٹ کی جاتی۔ چنانچے بیاللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس درخت کو چھپالیا (۲)۔

ورسرا مطلب اس جملے کا بیہ ہے کہ بید درخت اللہ کی رحمت کے نزول کا مقام اور رضاء خداوندی کے حصول کی جگتھی (۷)۔

فسألت

''میں نے پوچھا''پوچھے والے جو بریہ بن اساء ہیں ، جواس روایت کو نافع سے نقل کررہے ہیں۔

عَلَى الموت؟

"كيابيعت بموت يربهوني تقي"؟

دراصل يهال بمزه استفهام مقدرب، عبارت يول ب: "أعَلَى الموت؟" يايول "أبَايَعهم على الموت؟" (٨).

<sup>(</sup>٦) حاشية صحيح مسلم: ١٢٩/٢ · كتاب الجهاد، باب اسنماب ما يعة الجيس عند إرادة العتال ، الخ، ص: ٣٠٠

<sup>(</sup>٧) شرح الكرماني: ١٦٨٦ ٢ يا ١٩٨/٢ وفتح الباري: ١١٨/٦

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري ١٤/٦٣/ والقسطلاني: ١٢٠/٥

### ايك اشكال كاجواب

یہاں اساعیلی نے بیاشکال کیاہے کہ "لا، بال بایعهم علی الصبر "مندنبیں ہے، یعنی بید طرت ابن عمرضی اللہ عنہا کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت نافع رحمہ اللہ کا قول ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بی قول مسند ہی ہے، کیونکہ حضرت نافع رحمہ الله نے بیہ بات یقینا حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے سنی ہوگی تیجی انہوں نے جواب دیتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی (۹)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

اس حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت "بل بایعهم علی الصبر" سے متنبط ہے، کیونکہ بیت علی الصبر کا مطلب یمی ہے کہ بیعت ، جنگ ہے نہ بھا گئے اور ڈیٹے رہنے پر لی گئی ہے (۱۰)۔

٢٧٩٩ : حدّ ثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ : ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . إِنَّ اَبْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى المَوْتِ ، فَقَالَ : لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيّةٍ . [٢٩٣٤]

حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ُ حَرَّ ہ کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آکر کہنے لگا:عبداللہ بن حظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں تو عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور کے ہاتھ پرموت پر بیعت نہیں کروں گا۔

(٢٧٩٩) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب عزوة الهدسة، (رقم: ١٦٧)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الامام لجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الوضو تحت الشجرة، (رقم: ٤٨٢٤)

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١١٨/٦

٠ (١٠) عمدة القاري: ٢٢٣/١٤

#### لما كان زمن الحَرَّة

حرة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء اليى پقر يلى زمين كوكهاجا تا ہے جس كے پقر و كيھنے ميں على ہوئے و بيں اليى بقر و كيھنے ميں على ہوئے و ہيں ۔اليى زمين سرزمين على ہوئے محسوس ہوتے ہوں ۔حرة كى جمع : حَرَّات، أَحَرُّونَ جِرَارٌ اور جِرُّونَ مِيں ۔اليى زميني سرزمين عرب ميں بكثرت پائى جاتى ہيں، مدينہ كے اطراف سے شام تك حرار كا ايك طويل سلسلہ ہے، علامہ يا قوت حموى نے ان كى تفصيل اپنى كتاب ميں ذكر كى ہے (١١) ۔

يهال جس حَرَّه كاذ كر مور باب وه "حرة واقع" كهلا تاب (١٢)\_

### واقعه حرة كى تفصيلات

یہاں روایت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے، اس کا تعلق ٦٣ ھے ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا اور بزید بن معاویہ کے لئے بیعت لی جانے لگی تو مدینے والوں کا ایک وفد بزید کی ملاقات کے لئے گیا، انہوں نے بعض نامناسب باتیں بزید میں دیکھیں اور مدینے واپس آ کر انہوں نے بزید کی اطاعت سے انکار کردیا اور حضرت عبداللہ بن زیبرضی اللہ عنہ ماکے ہاتھ براہل مدینہ نے بیعت کرلی۔

اس بات کی اطلاع جب بزید کو ملی تو اس نے ایک تشکر مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مدینے کی طرف روانہ کردیا، مسلم کو حدسے زیادہ ظلم ڈھانے کی وجہ سے لوگ مُشرِف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اس نے حرہُ واقم میں پڑاؤڈ الا جومدینے کے شرقی جانب واقع ہے۔

اُ دھرسے حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہامیدان میں آئے ، کیکن ریاست وحکومت کے سامنے ان کی پیش نہ کی گئی اور وہ اینے سات بیٹوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔

<sup>(</sup>١١) معجم البلدان: ٢٥٠-٢٥٠.

<sup>(</sup>۱۲) معجم البلدان: ۲٤٩/۲

کواس زیادتی سے حمل ظہراءان بچوں کو جو، س حمل سے پیدا ہوئے تھے، اولا دالحرۃ سے یکارا جاتا تھا (۱۳)۔

### حضريت عبداللد بن حظليه رضى الله عنهما

یہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبز ادے ہیں، اپنے والد کی شہادت کے نو ماہ بعدان کی ولادت ہوئی،ان کی والدہ کا نام جمیلہ بنت عبداللہ بن اُئی ابن سلول تھا۔

حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوافٹنی پرسوار طواف کرتے ہوئے دیکھاہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر سات سال تھی۔

انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف ایک روایت نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں: "إن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم أُمِرَ بالوضو، لِکل صلوة، طاهرا أو غیر طاهر "(۱۶)۔

مطلب میہ ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نماز کے لئے دضو کا تھم دیا گیا تھا،خواہ آپ اس وقت تک باوضو ہوتے یا بے وضو۔

نیز انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام ،حضرت عمر اور کعب احبار ضی اللہ عنہم سے احادیث روایت کی میں۔ بیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں صالح بن حسان مدنی شمضم بن بَوشِ هِفَا نی ،عباس بن سمل بن سعد بن عبد الله بن الله بن يزيد على انصارى ،قيس بن سعد بن عبادة انصاري ،اوراساء بنت زيد بن ساعدى ،عبدالله بن الله بندن يزيد على انصارى ،قيس بن سعد بن عبادة انصاري ،اوراساء بنت زيد بن الخطاب رحمهم الله خاص طور يرقابل ذكر بيں ۔

حضرت عبداللہ ہی مطبع بن اسور کے قائد میں انصار کے قائد میں نے عبداللہ بن مطبع بن اسود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔حفرت عبداللہ نے حرہ والے دن بہت جراًت و بہادری سے جنگ لڑی، آخردم تک وہ لڑتے رہے اور اپنے بیٹوں کو آ گے جیجے رہے، یہاں تک ساتوں کے ساتوں جیٹے اس معر کے میں کام آ گئے۔ آپ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے، جب مسلم بن عقبہ کی فوج مدینے میں واخل ہوگئی، آپ نے علم اسی طرح تھا ما ہوا تھا، اس

(١٣) راجع للتفصيل: معجم الملدان: ٢/٤٩/٢، وعمدة القاري: ٢٢٤/١٤

<sup>(</sup>١٤) سنن أبي داود: ١/٨، كتاب الطهارة، باب السواك، (رقم: ٤٨)

وقت آپ کے اردگرد پانچ آدمی بھی نہیں تھے، آپ نے جب بیدورد ناک منظر دیکھا تو اپنی زرہ ا تار پھینکی اور میدان میں کودیڑے، یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔

مروان کا گزرآپ رضی اللہ عنہ کی لاش پر ہوا،آپ کی انگشت شہادت اس وقت بھی او پر کواٹھی ہوئی تھی بیدد کیھ کر مروان کہنے لگا، بخداا گرتم اس انگلی کو مرنے کے بعد اٹھائے ہوئے ہوتو تعجب کی بات نہیں،تم تو زندگ میں بھی اس انگلی کو ہماری طرف اٹھائے رہے یعنی ہم پر تقید کرتے رہے۔

طبقات میں ابن سعدر حمد اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا گیا، آپ بہت حسین وجمیل دکھائی دے رہے تھے، آپ کاعکم آپ کے ساتھ تھا۔خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا، اے ابوعبدالرحمٰن! کیا تم مارے نہیں گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں۔ میری اپنے رب سے ملاقات ہوئی تو میرے رب نے مجھے جنت میں واخل کر دیا۔ اب میں جنت کے باغات میں جہاں چاہوں، گھومتا پھرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ وں کا کیا ہوا؟ وہ فرمانے گئے، وہ میرے ساتھ ہی ہیں، میرے جھنڈے کے اردگر ، جس کی گر ہیں بھی ابھی تک نہیں کھلیں (10)۔

# ''ابن حظله'' کی تعیین میں کر مانی کا وہم

علامه كرماني رحمه الله كو ابن خطله "كتعيين مين دوو مم ييش آئے ہيں:

- ایک توبیر کہ انہوں نے فر مایا که' ابن حنظله'' وہ آ دمی ہے جویزید بن معاویہ کی جانب سے بیعت لینے پر مامورتھا۔ مامورتھا۔
- یا پھرابی خظلہ سے مرادخود بزید ہے، گویا کہ یہ نبیت بزید کے داداحفرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، کیونکہ ان کی ایک کنیت ابو حظلہ بھی تھی، تو تقدیری عبارت یوں ہوگی:"ابن أبي حنظلة" لعنی "أبي " بطور شخفیف حذف ہوا ہے، یا یہ نبیت بزید کے چچ اخظلہ بن ابی سفیان کی طرف ہے، چونکہ حظل کے معنی ازر رائن کے اور تخفیف حذف ہوا ہے، یا یہ نبیت بزید کے چچ اخظلہ بن ابی سفیان کی طرف ہے، چونکہ حظل کے معنی ازر رائن (۱۵) ان کے نفصیلی حالات کے لئے دیکھئے: تھ ذیب الک مال: ۲۲۱/۳، وطبقات

(10) ان كَفْصِيلَ حالات كے لئے و يجھے: تھذيب الكمال: ٢٠ / ٣٣٦، وسير أعلام النبلاء : ٣٢١/٣، وطبقات ابن سعد: ٥/٥٥، والتاريخ الكبير للبخاري: ٥/٧٥، رقم الترجمة : ١٦٨

کے ہیں، جو کہ ایک انتہائی کڑوا پھل ہونا ہے،اس لئے ہزید کے لئے ابن خطلہ کی نسبت اس کے کڑو ہے پن اور بے انتہاظلم وستم کی وجہ سے استعال ہونے لگی (۱۲)۔

حافظا بن حجر رحمهما الله فرماتے ہیں کہ بید دونوں احتمالات غلط ہیں۔

پہلا احمال تو اس لئے کہ تمام مؤرخین نے یزید کی بیعت لینے پر مامور شخص کا نام مسلم بن عقبہ لکھا ہے جسے لوگ اس کے ظلم وستم کی بناء پر مُسُر ف پکارنے لگے تھے اور حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما تو انصار کے امیر تھے، جیسے عبداللہ بن مطبع قریش اور مہاجرین کے امیر تھے اور بید دنوں اس معرکہ میں شہید ہو چکے تھے۔

اب آتے ہیں دوسرے احمال کی طرف کداس سے خود بزید مراد ہے۔ یہ احمال اس لئے غلط ہے کہ بخاری ہی میں کتاب المغازی میں یہی روایت آرہی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: "لَمَّا کان یوم الحرة والناس يبا يعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زید علی مایبایع ابن حنظلة الناس؟" (۱۷)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ''ابن حظلہ' سے مرادحفرت حظلہ رضی اللہ عنہ کے صاحبز اد بے عبداللہ بی سے ، جوواقعہ کرہ میں انصار کی قیادت کرتے ہوئے شہادت کے مرجبۂ بلندیر فائز ہوئے (۱۸)۔

لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

حضرت عبدالله بن زید کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پرموت کی بیعت کی تھی ، لیکن اس بات کی صراحت انہوں نے نہیں کی ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے فوراً بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حس بیس بیعت علی الموت کی تضریح ہے (19)۔

<sup>(</sup>١٦) شرح الكرماني: ١٩٩/١٢

<sup>(</sup>١٧) صحيح البخاري: ٩٩/٢ ٥٩ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، (رقم: ١٦٧)

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ٦١٨/٦، وعمدة القاري: ٢٢٤/١٤

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١١٨/٦، وعمدة القاري: ٢٢٤/١٤

## بیعت علی الموت سے انکار کی وجوہ

علامه ابن بطال رحمه الله فرماتے ہیں کہ عبد الله بن زید کے بیعت نہ کرنے کی وجہ پیتھی کہ وہ فتنوں میں گھروں میں بیٹے رہتے اور کسی گروہ کی تائید وحمایت نہ کرنے کوزیادہ مناسب سیجھتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:"ست کون فتن: القاعد فیصا حیتر من القائم (۲۰)۔ عنقریب فتنے برپا ہو گئے، جن میں بیٹھا ہوا کھڑے ہے بہتر ہوگا، بعض سلف کا بھی یہی نہ بہب ہے (۲۱)۔

علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر کے جناب نبی کر یم صلمان پر لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حفاظت کرے، اور صحابہ کے لئے بیضروری تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت چھوڑ کر میدان سے بھاگ نہ جائیں، بلکہ آخری وم تک لڑتے رہیں، توبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت مقی، دوسروں کا بی حکم نہیں کہ اپنی جان دے کے ان کی حفاظت کی جائے، اسی لئے حضرت عبداللہ بن زید نے موت پر بیعت کرنے سے انکارکیا (۲۲)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

اس حدیث شریف کی مطابقت ترجمة الباب کے دوسر سے جزء "و قبال بعضه معلی الموت" سے بے ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے قول کہ 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور کے ' ہاتھ پرموٹ کی بیعت نہیں کروں گا' سے بہ بات مجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جناب سرورِ کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پرموٹ کی بیعت کی تھی (۲۳)۔

٠ ٢٨٠ . حدَّثنا المُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>٢٠) ص- ومع البخاري: ١٠٤٨/ كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، (رقم: ٧٠٨٠-٧٠٨)

<sup>(</sup>۲۱) شرح ابن بطال: ۱۳۲/٥

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۱۱۹/٦

<sup>(</sup>۲۳) عمدة القارى. ٢٢٤/١٤

قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ : (يَا آبْنَ الْأَكُوعِ الْلَا بَبَايِعُهُ النَّانِيَةَ . فَقُلْتُ اللَّانِيَةَ . فَقُلْتُ اللَّانِيَةَ . فَقُلْتُ لَهُ بَايِعْتُ النَّانِيَةَ . فَقُلْتُ لَهُ بَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ . لَهُ عَلَى اللَّهُ مَسْلِم ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ .

[7787 , 7447 , 7447]

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی ، پھر میں ایک درخت کے سامیہ تلے جا بیٹھا جب لوگوں کا مجمع حصٹ گیا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اُکوع کے بیٹے ، کیاتم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا: حضرت! میں نے تو کر لی ہے بیعت ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ''ایک مرتبہ اور' تو میں نے دوبارہ بیعت کی۔

راوی پزید بن أبی عبید کہتے ہیں کہ میں نے کہا:اے ابوسلم! (حضرت سلمہ کی کنیت ہے) آپ حضرات کس چیز کی بیعت کیا کرتے تھے؟ حضرت سلمہ نے فرمایا: ہم لوگ موت کی بیعت کیا کرتے تھے۔

# گيار هوين ثلاثي حديث

ثلاثی حدیث کا مطلب میہوتا ہے کہ راوی اور نبی کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان اس وایت میں صرف نین واسطے ہوں (۲۲۷)، جبیبا کہ سند سے واضح ہے.

# حضرت سلمهرضى اللدعنه سے دومر تنبه بیعت لینے كی وجه

علاممائن بطال رحمالله قرمات بين كه تكرار بيعت كا مقصد بيعت كى تاكيد اور يختلى ہے كيونكه حضرت (٢٨٠٠) أخرجه البخاري أبضاً في صحيحه (٢/٩٥)، في كتاب المغاري، باب، غزوة الحديد . (رقم: ٤١٦٩)، وفي الأحكام (٢/٩٣: ١٠٧٠) باب كيف يبايع الإمام الناس، وباب من بابع مرتبن (رقم: ٢٠٢٠) من حيث الأمام الحيث عند إرادة المحمل في صحيحه (٢/٠٣) في كتاب الإمارة باب استحباب مبابعة الامام الحيث عند إرادة المقتل (رقم: ١٨٦٠)، والترمذي في جامعه (٢/٨٨) في السير، باب ساجاء في ببعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (رقم: ١٩٥١)

(٢٤) راجع للتفصيل، كشف الباري: ١٥/١

سلمہ رضی اللہ عنہ بہادری، مال داری اور ثابت قدمی میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے، اس کئے ان سے دو بار بیعت کی گئی(۲۵)۔

حافظ این ججر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بڑے جانباز اور مجاہد تھے، سوار ہوکر بھی لڑتے اور پاپیادہ بھی لڑتے ، گویا دومجاہدین کے قائم مقام تھے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دومرتبہ بیعت لی (۲۲)۔

مولا نارشیداحد گنگوبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی الله عنہ سے دومر تبہ بیعت لینے میں حکمت میہ ہے کہ بہا دروں اور جا نبازوں کی بیعت میں شدتِ اہتمام وشمنوں کے لئے خوف و ہراس کا باعث ہوتا ہے ،اس لئے کہ بہا در شخص جب اس بات کا عہد کر لیتا ہے کہ وہ مرتے دم لڑتا رہے گا تو وہ آز مائٹوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ میدان میں ڈٹار ہتا ہے اور اپنی جان داؤ پرلگا دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے بہا دروں کی ثابت قدمی اور بے خوفی سے دشمن کا کافی نقصان ہوتا ہے (۲۷)۔

شخ الحدیث مولانا ذکریا رحمہ اللہ مختلف اقوال کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی ریتو جیہزیادہ بہتر ہے(۲۸)۔

٢٨٠١ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَق تَقُولُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الْجِهَادِ ما حَيِينَا أَبَدَا

فَأَجابَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَه . فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ) . [ر: ٢٦٧٩]

<sup>(</sup>۲۵) شرح ابن بطال: ۱۳۰/۵

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ١١٩/٦

<sup>(</sup>۲۷) لامع الدراري: ۲٥٦/٧

<sup>(</sup>٨.) حاشية اللامع: ٧/٢٥٦

<sup>(</sup>٢٨٠٠) تلمْر تخريجه في كتاب الجهاد: باب التحريض على القتال وقول الله عزوجل. (حرّض المؤمنين=

### کتاب الجہاد باب حنر الحند ق کے تحت بیصدیث پہلے گز رچکی ہے۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

ال حدیث شریف کی ترجمۃ الباب سے مطابقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول "علی المجھاد ما حیینا أبدا" سے ما خوذ ہے، اس لئے کہ تاحیات جہاد کرتے رہنے کے بہی معنی ہیں کدوہ جنگ سے ہرگز فرار نہیں ہوں گے(۲۹)۔

# مجاشع بن مسعود رضى الله عنه

میرمجاشع بن مسعود بن تعلیہ بن وہب اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں ، ان کا نسب مضر بن نزار کے واسطے سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاملتا ہے ، ان کے جمائی کا نام مجالد بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ، ان کی والدہ کا نام مُلَبِکة بنت سفیان ہے۔

انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوحدیثیں روایت کی ہیں، امام بخاری، مسلم، اللہ نے ان کی روایات نقل کی ہے۔

(٢٨٠٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب لاهجرة بعد الفتح، (رقم: ٣٠٧٨)، وفي كتاب المغازي، باب بلا ترجمة بعد باب مُقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة زمن الفتح، (رقم: ٣٠٥ - ٤٣٠٨)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى "لاهجرة مد الفتح" (رقم: ١٨٦٣)، ومسند أحمد: ٣٨٦١-٢٦

<sup>=</sup> على القتال) (الأنفال. ٦٥)، (رقم: ٢٨٣٤)

<sup>(</sup>٢٩) عمدة القاري: ٢٢٥/١٤

ان سے روایات کرنے والوں میں ابوساسان حصین بن منذر رقاشی ،عبدالملک بن عمیر ،کلب بن شہاب جَر می ،رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے بھیجے کی بن اسحاق اور ابوعثان نہدی رشم م اللہ وغیرہ ہیں (۳۰)۔

# حضرت مجاشع رضى الله عنه كألهموثرا

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ گھڑ سواری کے مقابلوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ایک باران کے گھوڑے نے بچپاس ہزاردینار کی رقم انعام میں حاصل کی (۳۱)۔ حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ واقعہ بُمُنل میں شہید ہوئے (۳۲)۔

# مديث كي تشريح

حفزت مجاشع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: حضرت! ہمیں ہجرت کرنے پر بیعت کر لیجئے تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہجرت تو مہاجرین کے ساتھ ختم ہوگئ' تو میں نے عرض کیا پھرآپ ہم سے کس چیز کی بیعت لیں گے؟

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "اسلام اور جہادى بيعت ....."

وأخي: حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام نجالدرضی اللہ عنہ اور اُبومعبد کنیت ہے (۳۳)، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے (۳۴)۔

انہوں نے صرف ایک روایت نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کی ہے، جوابوعثان نہدی اُن سے روایت کرتے ہیں (۳۵)۔

(۳۱) شرح الکرمانی: ۱۲ /۲۰۰

(٣٢) تقريب التهذيب، ص: ٢٠٥

(٣٣) تهذيب الكَمال: ٢٢٧/٢٧

(٣٤) عمدة القاري: ٢٢٥/١٤

(٣٥) خلاصة الخزرجي، ص: ٣٦٩

<sup>(</sup>٣٠) تهذيب الكمال في اسماء الرجال: ٢١٤/٢٧

عمروبن علی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی سی مستقل روایت کاعلم نہیں البتہ جوروایت ان ہے مروی ہے وہ رراصل اپنے بھائی مجاشع کی روایت کی تصدیق ہے (۳۱)۔

ابوعثان نهدى رحمه الله كے مطابق حضرت مجالد ، حضرت مجاشع سے عمر ين بوے تھے (٣٧)-

# قصه گوئی کی مذمت

۔ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ قتل کیا ہے کہ جب بھرہ میں اسود بن ذریع نے قصہ گوئی کی ابتداء کی تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، چنا نچہ حضرت مجالد بن مسعود ایک بارقصہ گوئی کی مجلس میں تشریف لائے تو لوگوں نے احتر امانہیں جگہ دے دی۔

پھر حصرت مجالد نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا ، بخدامیں یہاں تمبارے پاس بیٹھنے کے لئے نہیں آیا ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نوگوں نے ایک ایسا کا م شروع کیا ہے ، جسے مسلمان نالبند کرتے ہیں ، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسے کا م سے بچوجس سے مسلمان نفرت کرتے ہوں (۳۸)۔

ابن حبان رحمہ اللّٰدفر ماتے ہیں کہ بیا ۳ صبیں واقعہُ جمل میں شہید ہوئے (۳۹)۔

جب کہ حافظ ابن جمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ جمل میں شہید ہونے والے ان کے بھائی مجاشع ہیں ،اور بچالدہ ، مرتک زندہ رہے (۴۰۰)۔

### عَلَامً

(٣٦) تهذيب التهذيب ١٠٤٠ / ١٤٤٠

(۲۷) تهذیب التهذیب: ۱/۱ ؛

(٣٨) الإصانة ٢٦٣/٣٠

(٣٩) الثقات لابن حبان: د/٤٤٨

(٤٠) تهذيب التهذيب: ١/١٠ ٤، وتقريب التهذيب، ص: ٢٠ د

ضروری ہے جیسے ﴿عَمَّ يتساء لون﴾ (٤١)-

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمۃ الباب سے مطابقت آپ سلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول ''والہ جہاد'' میں ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام کی جہاد کی بیعت اسی مقصد کے لئے ہوتی تھی کہ وہ میدان سے راوِ فراراختیار نہیں کریں گے، بلکہ مرتے دم تک لڑتے رہیں گے (۴۲)۔

والتدأعلم وعلمه أتم وأحكم

# ١١٠ - باب : عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام مخاری رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام کی اطاعت بقدرِ استطاعت واجب ہے۔ چنا نچہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتخوں کو تکم دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ لوگوں کے لئے وہ تھم قابلِ عمل بھی ہواور ان کی طانت سے باہر نہ ہو(ا)۔

٣٨٠٣ : حدّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَقَدْ أَتَانِي الْبُوْمَ رَجُلٌ ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا ذَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيطًا ، يَحْرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِي الْمَغَاذِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيطًا ، يَحْرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِي الْمَغَاذِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : وَاللّٰهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النّبِيِّ عَيِّلِيْهِ ، فَعَلَى أَنْ نَرَالَ بِغَيْرِ مَا النَّقِيِّ مَا لِللّٰهُ ، وَإِنَّ أَسَدَ كُمْ لَنْ يَزَالَ بِغَيْرِ مَا اللَّهُ يَ اللّٰهُ ، وَإِنَّ أَسَدَ كُمْ لَنْ يَزَالَ بِغَيْرِ مَا اللَّهُ يَ اللّٰهُ ، وَإِنَّ أَسَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِغَيْرِ مَا اللَّهُ يَ اللّهُ ، وَإِنَّ أَسَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِغَيْرِ مَا اللّٰهِ ، وَإِذَا لَكُوبُ مَعْلَكُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ ، وَاللّٰذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ، وَاقْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ ، وَاللّٰذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ، فَي نَفْعُهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ ، وَاللّٰذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ اللّٰذُنْيَا إِلَّا كَالنَّعْبِ ، شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَنِي كَلَرُهُ .

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري: ٢٢٥/١٤

<sup>(</sup>٤٢) عمدة ألقاري: ٢٢٥/١٤

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى: ۲۲۲/۱٤

# تراجم رجال

### ا-عثان بن الي شيبه

يه عنان بن محمد بن قاضي الوهيبة ابراجيم بن عنان عبسي كوفي رحمه الله عليه بيل \_

#### 17-1

يهجرين عبدالحميد بن قرطضي رازي رحمة الله عليه بين \_

#### ۳-منصور

بيمنصور بن معتمر الوعماب ملى كوفى رحمة الله عليه بين، مذكور وبالانتيول حضرات كحالات "كتاب المعلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة "كتحت كرر يكي بين (٢) ـ

### س- ابو وائل

بيالووائل شقيق بن سلمة اسدى كوفى رحمة الله عليه بين، ان كحالات "كتاب الإيسمان، ساب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر "كتحت كزر يك بين (س)-

### ۵-عبدالله بن مسعو درضی الله عنه

بيمشهور صحابي حفرت غبرالله بن مسعود مدلى بين، ان كاتذكره "كتاب الإيسان، باب ظلم دون ظلم" كتحت آچكا ب (٣) -

### حديث كامفهوم

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس ایک شخص آیا،اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی، مجھے نہیں معلوم کہ ہیں اسے کیا جواب دوں؟

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣/٢٦٩-٢٣٤

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٥٥٩

<sup>(</sup>٤) ويكفئ كشف الباري: ٢٥٧/٢

اس نے کہا: اگر کوئی چاق و چوبند اور سلے شخص ان امراء کے ساتھ جنگوں میں نکتا ہے اور واسے
ایسے کاموں کا حکم دیتے ہوں جووہ نہ کر سکتا ہو، آپ مجھے بتائے کیا اس شخص پرا پسے احکامات کی تعیل ضروری
ہے؟ تو میں نے اسے کہا خدا کی سم! مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں کیا جواب دوں ......ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بہت ہی کم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کی چیز کا حکم دیا کرتے تھے، بھی
محمار فرماتے تو بھی ایک ہی بار فرماتے اور ہم فوراً اسے بجالاتے تھے۔ یا در کھوتم لوگوں میں اس وقت تک خیر
رہے گی، جب تک کہتم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوگے۔ اور جب تبہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں شبہ
پیدا ہوجائے (کہ کرنا چاہے یا نہیں ) تو کسی ایے شخص سے پوچھوجس سے اطمینا ان ہوجائے، وہ وقت بھی آنے
والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی (جو چھے حسیکے بتارے) تمہیں نہیں ملے گا، اس ذات کی قسم! جس کے سواء اور
کوئی معبوز نہیں ، جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے، وہ دادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا اچھا اور صاف حصہ تو پیا جاچکا
ہے اور گدلا پانی رہ گیا ہے۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث شریف امام اور اس کے مقرر کردہ والیوں کی اطاعت پر دلالت کرتی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔

بہاں سائل کا یہ بوچھنا کہ کیا کوئی البی صورت نکل سکتی ہے جس میں گنجائش ہو کہ وہ امیر کی اطاعت نہ کرے جب کہ امراء کی بیرحالت ہو کہ وہ اپنی ماتخوں کو تکیف مالا بطاق پر مجبور کرتے ہوں۔اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کافتو کی دینے میں احتیاط کرنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی اطاعت بہت اہم ہے۔

# ناجا تزامور مين امام كى اطاعت كائتكم

ان حالات میں جب کہ مامور حکم بجالانے پر قادر نہ ہوتواس کا حکم کیا ہے؟ اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما باہے۔ چنانچہ کتاب المغازی میں حدیث آرہی ہے حس میں عبداللہ بن حذاف انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے مامورین کو آگ میں کودنے کا تھم دیا تھا (۵)۔

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : ٢/٢: ٢٠ كتاب المغازي: باب مرية عبدالله بن حذافة السهمي (رقم الحديث: ٤٣٤)

جب بی حضرات واپس آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس آئے اور آپ نے یہ واقعہ سنا تواس پر کئیر فرما کی اور فرمایا: ﴿لو دخلت موها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف ﴾. "اگرتم لوگ اس آگ میں کودتے تو بھی اس سے نہ نکلتے ،اطاعت کا تھم تو صرف نیک کا موں میں ہے '۔

نیز فرمان باری تعالی: ﴿لایکلف الله نفساً إلا وسعها﴾ (٦) بھی اس بارے میں واضح ہے کہ انسان صرف انہی باتوں کا مکلّف ہے جس کی وہ قدرت وطاقت رکھتا ہے (۷)۔

# حضرت عبدالله کے تو قف کی وجہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دینے میں اشارے سے کام لیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، ہمیں تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھارہی تھم دینے کی ضرورت محسوس فرمایا کرتے تھے، نب ہم فوراً تھم کی تمیل کرنے اور پہلو تہی نہیں کیا کرتے تھے۔

اس بات سے بیاشارہ ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن صورت مسئولہ میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی صراحت نہیں ملتی ۔ تو آخرا بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ جواب کیوں نہیں دیا؟

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امیر ایک شکر جہادیا کسی مہم کے لئے تشکیل دے دیتا ہے تو وہ لشکر والے اس مہم کے لئے متعین ہوجاتے ہیں اور وہ ذمہ داری ان کے لئے فرض عین کا درجہ اختیار کرلیتی ہے۔ اب اگر سپاہیوں میں سے کوئی پیشکوہ کرتا ہے کہ امیر ہمیں بے جااحکامات کی تعیل پر مجبور کرتا ہے تو مفتی کے لئے کوئی ایک رائے اختیار کرنامشکل ہوجاتا ہے، اگر مفتی وجوب طاعت کا فتو کی دیتا ہے تو فساوز مانہ کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اکثر حکمران واقعی ظالم ہی ہوتے ہیں اور اگر عدم وجوب طاعت کا فتو کی دیا جائے تو ہیمی بن جاتا ہے، کیونکہ اکثر حکمران واقعی ظالم ہی ہوتے ہیں اور اگر عدم وجوب طاعت کا فتو کی دیا جائے تو ہیمی باعث میں جانے سے فو را بہانہ کرد ہے گا کہ ہیں! س کا متحمل نہیں ہوں بہت سارے اور ہیم میری قدرت سے باہر ہے اور تکلیف مالا بطاق میں امیر کی اطاعت واجب نہیں یوں بہت سارے معاملات خواہشات کے نابع ہو کر کھٹائی میں پڑ جا کیں گے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معاملات خواہشات کے نابع ہو کر کھٹائی میں پڑ جا کیں گے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معاملات خواہشات کے نابع ہو کر کھٹائی میں پڑ جا کیں گے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معاملات خواہشات کے نابع ہو کر کھٹائی میں پڑ جا کیں گے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دور سے میں کے دائے میں اسے کو کھٹائی میں پڑ جا کیں گے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دور سے میں اسے کہ کو کھٹائی میں پڑ جا کیں گے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور سے میں اسے کہ کو کھٹائی میں بڑ جا کیں گان کے دور سے میں اسے کہ کیں اسے کہ کو کھٹوں کے دور سے کہ کیا کے دور سے کہ کو کھٹوں کے دور سے کہ کو کھٹوں کے دور سے کہ کو کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹوں کے دور سے کہ کو کھٹر کے دور سے کو کھٹر کے دور سے کو کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹر کے دور سے کو کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹر کے کھٹر کے دور سے کیں کے کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹر کے دور سے کہ کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کھٹر کے کہ کو کھٹر کے دور سے کے کھٹر کے کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کھ

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٨٦

<sup>(</sup>٧) شرح ابن بطال: ١٣٢٥-١٣٣٠

جواب دینے میں تو تف سے کام لیا اور خاص صورت ِ مسئولہ کے جواب کے بجائے عمومی جواب دیا کہ اگر امیر کا تھم تھم تقویٰ کے موافق ہوتو اطاعت ضروری ہے (۸)۔

# أيك فقهى قاعده

اس مدیث شریف سے ایک فقهی قاعدہ بھی مستبط ہوتا ہے دہ یہ کدا گر کسی مسئلے کے مختلف پہلو ہوں اور کسی ایک پہلو ہوں اور کسی ایک پہلو کی ترجیح مشکل ہوتو مفتی کو چا ہیے کہ وہ اس مسئلے میں تو قف کر رہے جیسا کہ یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قف سے کام لیا (۹)۔

# مدیث کے بعض جملوں کی تشریخ

أتاني اليوم رجلٌ

شخص کون تھا؟اس کی تعین نہیں ہوسکی۔

مادَرَيْتُ ما أَرُدُّ عليه

''میرن مجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں؟''

درى: دِرايةً ودُريةً: جاننا، از باب رسى كهاجا تاب، "لا أدري" مين بين جانتا-

ما أرد عليه: بيموصوله، پوراجملكل نصب مين مفعول بدوا قع بور باه، "دريت" فعل ك كاره).

رجلا مؤدیا: أي ذا أداة للحرب لين اسلحه سي ليس تقاعلام كرماني رحمه الله في قويا مند كنيا" لين طاقت وراوروشن برقابو پانے والے كے بيان كيے بين (١١)، پېلامطلب زياده واضح منه ور

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٥/٠١، ملخصا، وإرشاد الساري: ٥/٢٢

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٥/٠/٥ ، ملخصا، وإرشاد الساري: ١٢٢/٥

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ٢٢٠/١٤، وفتح الباري: ١١٩/٦

<sup>(</sup>۱۱) شرح الكرماني: ۲۰۰/۱۲

دوسراتفسیر باللا زم ہے، چنانچہ جواسلحہ سے ایس ہوگا وہ طاقت وراور قابو پانے والابھی ہوگا (۱۲)۔ بیم ہوزہے، اس کا ہمزہ حذف کرنا نا جائزہے،اس لئے کہ پھر"مُودِیا" سے التباس لازم آتا ہے، جس کے معنی ہلاک ہونے والے کے ہیں (۱۳)۔

### يخرج مع أمرائنا

یعنی وہ جنگوں میں ہمارے حاکموں کے ساتھ نکلتا ہے۔

علامه كرمانى رحمه الله فرمات بين كه تياس كا تقاضا توييب كه "يخرج مع أمرائه" موكيونكه اس سے قبل فعل "رجلا" في طرف راجع مولى ـ

لیکن یہاں "النفات" ہے کام لیا گیاہ، چنانچہ "رجلا" کے معنی "احدنا" ہے یا"رجلا" کی صفت محذوف ہے، تقدیری عبارت یول ہے "رجلا منا یخرج مع أمرائنا" (۲۶)۔

حافظ ابن جمر رحمه الله فرمات بي كه بعض روايات مين "يخرج مع أمر ائنا" وارد موام، اس صورت مين بدالتفات عن الغائب إلى المتكلم ، وكا (١٥) \_

### التفات كامطلب

تین صیغے ہیں ،متکلم ، مخاطب اور غائب۔

اب بات كرنے والا ال تينول صيغول ميں سے كى ايك سے تعبير كرتے ہوئے، دوسرے صيغے كى طرف خلاف خلا ہر اپنى بات كا رُخ پھير دے تو اسے "التفات" كہا جائے گا، جيسے فرمانِ بارى تعالى ہے: ﴿ومسالى لا أعبد الذي فيطرني وإليه ترجعون ﴾ (١٦) تو يہال ماقبل كى مناسبت سے "وإليه أرجع" ہونا چاہے كين خلاف خلا ہر صيغة خطاب كى طرف" التفات" كيا گيا ہے،" التفات" علم

<sup>(</sup>۱۳٬۱۲) فتح الباري: ۱۱۹/٦

<sup>(</sup>۱٤) شرح الكرماني: ۲۲۰/۱۲

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١١٩/٦

<sup>(</sup>۱٦) سورة يس: ۲۲

بدیع کی ایک قتم ہے، جس کا مقصد سامع کو بیدار کرنا ہوتا ہے اور اس میں نشاط پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بی اسلوب میں بات کرنے سے سامع اُ کتاجاتا ہے (۱۷)۔

#### لانحصيها

اس جملے کے دومطلب بیان کیے گئے ہیں:

- ان تحصوه "(۱۸) سے بھی ہوتی ہے۔
- دوسرے معنی سے بیان کئے گئے ہیں کہ ہم یقیین نہیں کرپاتے کہ ایسے امور میں حکمرانوں کی بات ماننا نیک ہے یا بدی ،اس میں ثواب ہے یا گناہ؟

## دونوں مطالب کی توجیہ

حافظ ابن مجرر حمد الله فرمات بين كه پېلامطلب امام بخارى رحمد الله كرجمة الباب كے مطابق ہے، جس كے الفاظ بين "فيما يطيقون". چنانچه "لانحصيها" كے معن "لانطيقها" ہوئے۔

اوردوسرامطلب حضرت ابن مسعودرضی الله عنه کے قول "إذا شك فسي نفسه شيّ سال رجلا فشفاه منه" كرمه افق هے، يعنى يتقوى كى شانى ہے كہ جو بات دل كوندگتى ہواورشك پيدا ہوتا ہوتواس بات برات وقت تك عمل پيرانه ہوا جائے جب تك كه كى عالم سے يو چھارا پئى تىلى نه كرلے (١٩) .

علامہ بینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلامطلب زیادہ بہتر ہے اس کئے کہ ترجمۃ الباب سے مطابقت اس جملے "لا نحصیها" ہی میں ہے (۲۰)۔

إذا شك في نفسه شي

ورشك " كمعنى مين يهان دواحمال بين:

(١٨) سورة المزمل: ٢٠

(١٩) فتح الباري: ١١٩/٦

(۲۰) عمدة القاري: ۲۲٦/۱٤

<sup>(</sup>۱۷) تفصیل کے لئے وکیکئے:مختصر المعاني، بحث الالتفات، ص: ۱۵۶، قدیمی

- شک جمعنی لحق ولزِمَ: چیک بانا، چٹ جانا، لگ جانا کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ (۲۱)۔
   اب عبارت کا مطلب ہوگا کہ اگر کوئی چیز اس کے دل کولگ جائے اور اس کے خیالات سے چٹ
   ئے۔
- تك شك يعنى شبه پيدا مونا ـ اس احمال كى صورت مين عبارت مين "قلب" يعنى تقديم وتاخير موئى ہے، جنانچ اصل عبارت يوں ہے: "إذا شك نفسة في شيع" يعنى اگراس كا دل كسى بات مين شك وشبه مسوس كر \_ ...... "(٢٢) \_

#### فشفاه منه

یہ جزاءِشرط ہے، یعنی اگر دل میں کسی کام کے بارے میں شک پیدا ہوجائے کہ بیکام کرنا چاہیے یانہیں؟ تواسے چاہیے کہ کسی عالم سے دریافت کرلے جواس کے شک وتر دّ دکو دورکر کے اسے مطمئن کر دے (۲۳)۔

غَبَرَ

بیاضداد میں سے ہے۔الے مسان السغابر لیعنی وہ زمانہ جو گذر گیا، یاوہ زمانہ جو باقی ہے، دونوں معنوں میں مستعمل ہے (۲۲۴)۔

اس عبارت میں بھی دونوں معنوں کا حمّال ہے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عندز مانتہ ماضی کی تشبیہ ''نغب'' سے دے رہے ہیں یاز مانتہ باقی کی تشبیہ بیان کررہے ہیں۔

علامه ابن جوزی رحمہ اللہ نے ماضی کے معنی کورائ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے "ما اذکر" آیا ہے جس کے معنی ہیں: ' مجھے یا دنہیں پڑتا جوز مانہ گذر گیا ہے مگر اس کی مثال الی ہے جیسے وہ یانی جس کا صاف حصہ پیا جاچکا ہے اور گدلا حصہ باقی رہ گیا ہے' (۲۵)۔

چنانچرز مانهٔ سابق کی تشبیه صاف پانی سے دی گئی ہے اور زمانهٔ موجوده کی تشبیه گدلے پانی سے دن گئی ہے۔

<sup>(</sup>٢١) شخقيق كے لئے و كيميئ السان العرب: ٢٠١٥، فصل الشين المعجمة

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القاري: ۲۲٦/۱٤

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري: ٢٢٦/١٤

<sup>(</sup>۲۶) شرح الكرماني: ۲۰۱/۱۲

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ۲۲۷/۱٤

کالتُغُب: بفتح الثاء المثلثة وسکون الغین المعجمة ویجوز فتحها یعی غین کومفتوح پر هنا بھی جا ترجہ اللہ عنی مفتوح ہوتواس بھی جا ترجہ اللہ بروزن اصحاب آتی ہے اورغین مفتوح ہوتواس کی جمع یغبان و تُغبان بکسر الثاء وضمها دونوں طرح آتی ہے۔

تُسغُب: اس تالاب کوکہا جاتا ہے جو پہاڑ کے سامیہ س ہواور دھوپ کا وہاں گزرنہ ہوا دراس وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈ ااور صاف و شفاف ہو (۲۲)۔

### ذهب صفوه وبقي كدره

یعنی حضرت ابن مسعودرضی الله عند نے باقی ماندہ دنیا کی زندگی کواس تالاب سے تشبید دی ہے جس کا صاف یانی ختم ہو چکا ہے اور گدلا یانی باقی رہ گیا ہے۔

## قابل غوربات

اب یہاں میہ بات قابل غور ہے کہ اگر حضرت عبداللّٰہ کا اندازہ اپنے دور کے بارے میں ایسا تھاجب کہ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کی شہادت، اور عظیم فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے ہوا ہے تو ہمارے ان زمانوں اور حالات کے بارے میں ان کا کیا اندازہ ہوتا اور ان کی کیارائے ہوتی .....؟؟ (۲۷)۔

نیز ابن مسعود رضی الله عنداس حدیث میں علاء حق کی قلت اورلوگوں کے اس طریقے سے جس پر انہیں رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم حچوڑ کر گئے تھے ، انحراف کا شکوہ کرر ہے ہیں (۲۸)۔الله رب العزت ہمارے ساتھ عافیت اورا پیے خصوصی فضل وکرم کا معاملہ فرمائے ۔ آمین ۔

### ترجمة الباب سيمطابقت

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كے اس اثركى ترجمة الباب سے مطابقت اس جملے سے مأخود

<sup>(</sup>٢٦) مصباح اللغات، ص: ٩٣ وعمدة القاري: ١٤/٢٧/

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ١٢٠/١٤، وفتح الباري: ٦٢٠/٦

<sup>. (</sup>۲۸) شرح ابن بطال: ۱۳۳/۵

ب"فيعزم علينا في أشياء لانحصيها" (٢٩) اور ييحي بم بيان كر يحكم بي كد "لا نحصيها" كامطلب يهال "لا نطيقها" ب، جيسا كرجمة الباب مين بحى "فيما لايطيقون" استعال بواب و والتداعم بالصواب و التداعم بالصواب

١١١ - باب : كانَ النَّبِيُ عَيْكِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوْلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ. ترجمة الباب كامقصد

ا ہام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کے شروع بیں قال کا آغاز نہیں کر پاتے تھے تو آپ قال مؤخر کردیتے تھے، پھرز والِ آفتاب کے بعد آپ قال کرتے تھے۔

اس ہے، معلوم ہوا کہ دونوں اونات ٹھیک ہیں ، موقع کے مطابن جینے بھی ہو، چاہول نہار ہو، پھر اول نہار ہو، پھر اول نہار ہو، پھر اول نہار ہیں اور اونات ٹھیک ہیں ، موقع کے مطابق جینے بھی ہو، چاہو اول ہوتا ہے اور بید اول نہار میں طلوع صبح صادق کا وقت زیادہ اول اور افضل ہوتا ہے، کیونکہ بید تمن کی خفلت کا وقت ہوتا ہے، تو زوال وقت ٹھنڈی ہواؤں کا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عارض کی وجہ سے سے کے وقت قال کا آغاز نہ کیا جا سکے، تو زوال کے بعد ابتداء ہونی چاہیے۔ بہر حال! اس معاملے میں وسعت ہے، دونوں وقتوں میں جو مناسب ہو، اس میں قال شروع کیا جا سکتا ہے۔

# زوال آفاب تك قال كومو خركرن كي حكمتين

- چونکہ اکثر ہو؛ کیں زوالی آفتاب کے بعد چلتی ہیں تولڑنے والا زیادہ تھکن محسوس نہیں کر تا اور نہ ہی اسے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت میدان اور اسلحہ کی گرمی سے وہ بچار ہتا ہے اور اس کا بدن چست اور ہاکا ہوتا ہے، بیصورت حال جنگ میں مفید ہوتی ہے (۱)۔
- علامه مهلب رحمه الله فرمات بين كه دراصل آپ صلى الله تعالى على الله على ما عمل ، آپ ي اس قوا بى ك

<sup>(</sup>٢٩) عمدة القاري: ٢٢٦/١٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٢٧/١٤، وفتح الباري: ٦٠٠/٦

تفییر ہے جس میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امتیازی صفات بیان فر مائی ہیں ، ارشاد نبوی ہے "نُصر ثُ بسال صباء و اُھلے کت عاد بالدبور" (٢) یعنی اللہ نے بادِصبا کے ذریعے میری مدوفر مائی ہے، جب کے قوم عاد دَ بورکی وجہ سے تباہ ہوئی۔

چنانچ نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نیک شگونی کے طور پران اوقات میں جنگ شروع کرنا بهند فرمات عضتا که حدیث کے مطابق ہواؤں کے ذریعے ان کی مدد ہواور دشمن کوشکست ہو (۳)۔ اس بات کی تائید حضرت نعمان بن مقرن مزنی رضی الله عند کی روایت ہے بھی ہوتی ہے ، جس کے الفاظ ہیں: "فقال النعمان: ربما أشهدك مثلها مع النبي صلی الله تعالی علیه وسلم فلم یند مك ولم یخزِك، ولكني شهدت الفتال مع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ، كان إذا لم یقاتل في أول النهار انتظر حتی تهب الأرواح و تحضر الصلوات (٤).

"نعمان نے کہا،اللہ تعالی نے تہہیں ایسی جنگوں میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی توفیق دی ہے، جس نے تہہیں شرمندہ کیا نہ ذلیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قال میں شریک رہا، (طریقہ بیتھا) کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر صبح سویرے قال کا آغاز نہ کرتے، تو (زوال شس تک) انظار فرماتے، یہاں تک کہ ہوائیں چلئے لگتیں اور نمازوں (ظہروعمر) کا وفت آپنچا"۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز دں کے ادقات کا بھی انتظار فرمایا کرتے تھے، ادر ظاہر ہے کہ اوقاتِ نماز افضل ادقات ہیں جن میں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ لوگ نماز پڑھیں گے تولشکر کی فتح ونصرت کے لئے بھی دعا کریں گے۔

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/١٤، أبواب الاستسقاء، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "نصرت بالصبا"، (رقم الحديث: ١٠٣٥)

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ١٢٤/٥

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : ١/٤٤٦، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، (رقم: ٣١٦٠)

٢٨٠٤ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلِ أَبِي أَوْقَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلًا فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ عَلَيْلًا فِي أَنْ وَسُولَ ٱللهِ عَلِيلًا فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّيْ لَتِي فَيْهَا ، ٱنْنَظَرَ حَتَّى مالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ ، لَنَّ وَسُلُوا اللَّهُ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَفِيتُمُوهُمْ فَأَصْبِرُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ لَلْكَ اللَّهُ مَّ مَالُوا اللهِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، الْمُؤْمِمُ وَٱنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ ) . [ر : ٢٦٦٣]

# تزاجم رجال

### ا-عبدالله بن محمد

بیابوجعفرعبدائلد بن محد بن عبدالله بن جعفر بن یمان بن اخنس بُعهی بخاری مندی بیں ،ان کے حالات ، کتاب الایمان ، باب امورالایمان میں گز رکھے ہیں (۵)۔

#### ۲-معاوبه بن عمرو

یہ ابوعمرو معاویہ بن عمرو بن مہلب از دی کوئی رحمہ اللہ ہیں، ان کے حالات میں گزر کے ہے۔ میں (۲)۔

#### ۳-ابواسحاق

بیابواسحاق ابراہیم بن محمد بن حارث بن اساء بن خارجہ فزاری رحمہ اللہ ہیں ، ان کے حالات ذکر ہو کیے ہیں (2)۔

<sup>(</sup>٢٨٠٤) قد مرَّ تخريجه في كتاب الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف ، (رقم : ٢٨١٨)

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٦) وكي صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، (رقم: ٧١٩)

<sup>(</sup>٧) وكي :صحيح البخاري، كتاب الحمعة، باب الفائلة بعد الجمعة، (رقم: ٩٤)

### هم-موسى بن عقبه

بيموى بن عقبه اسدى مدنى رحمه الله بين، ان كاتذكره گزرچكا ب(٨) \_

۵-سالم

بابوالضرسالم مدنی تیمی رحمه الله بین ،ان کا تذکره گزر چاہے (۹)۔

# ٢-عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنه

میصحافی رسول حضرت عبدالله بن أبی أو فی علقمه أسلمي رضی الله تعالی عنه بین ،ان کے حالات بیچھے بیان ہو چکے ہیں (۱۰)۔

اسروايت معلق تفصيلي بحثيل باب البجنة تحت بارقة السيوف اورباب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة كتحت كزر چكي بيل.

## مديث كى ترجمة الباب سےمطابقت

اس حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت اس جملے میں ہے:"انتظر حتی مالت الشمس". اليون آب سلی الله تعالی والی مسلم زوال منس کا انتظار فر مایا کرتے تھے (۱۱)۔

واضح رے کہ یہاں حدیث میں "إذا لم يقاتل أول النهار" كى تصريح نہيں ہے، جب كه يرجمة الباب كاايك حصه ہے۔

چنانچہ حافظ ابن جمرر حمد الله فرمائے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله اس جملے سے کتاب الجزیہ والی روایت کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں، جو حضرت نعمان بن مقرن رضی الله عندسے مردی ہے، جس کے الفاظ ہیں: "کان

- (٨) وكيم البخاري، كتاب الوضود، باب إسباغ الوضوء، (رقم: ١٣٩)
  - (٩) وكي نصحيح البخاري، كتاب الوضوء
- (١٠) كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضو. إلا من المخرجين من القبل والدبر.
  - (١١) عمدة القاري: ٢٢٧/١٤

إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات (١٢)-

### ١١٢ - باب أَسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ.

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے بیہ تلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ضرورت کے تحت یا کسی مجبوری کی بناء پر امام سے اجازت لے کر جنگ میں شریک نہ ہو یا شرکت کے بعد جلدی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں (۱)۔

لِقَوْلِهِ : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ » . إِلَى آخِرِ الآيَةِ /النور : ٦٢/ .

آكے ہے: ﴿ أُولَٰ ثُلَٰ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَإِذَا اسْتَأَذَنُوكَ لِبَعْضَ شَأَنَهُمْ فَأَذَنَ لَمَنْ شَنَتَ مِنْهُم وَاسْتَغْفُرلُهُمُ الله إِنَّ الله غَفُورِ الرحيم ﴾ (٢)-

#### آيت كامطلب

''ایمان والے تو وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر،اوراس کے رسول پر،اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کی اجتماعی کام میں تو وہ چلے نہیں جاتے، جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لیں، جولوگ جھے سے اجازت لیتے ہیں، وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کی تو دے اجازت جس کوان میں توجا ہے اور معافی ما نگ ان کے واسطے اللہ سے ،اللہ بخشنے والا ہے مہر بان'۔

<sup>(</sup>١٢) فتمح الباري: ١٢٠/٦، والرواية في صحيح البخاري في كتاب الجزية، باب الجزيه والموادعة مع أهل الذمة والحرب، (رقم: ٣١٦٠)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٢٨/١٤

<sup>(</sup>٢) سوره النور: ٦٢

### سببِ نزول

امام مقاتل رحمه الله فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی الله عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جب غزوہ تبوک سے واپسی کے لئے انہوں نے اجازت طلب کی۔ جناب نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے انہیں اجازت ویتے ہوئے فرمایا: "انسطلق، فوالله ما أنت بعنافق". لیعنی جاؤ، بخداتم منافق نہیں ہو۔مقصد منافقین کوسنانا تھا۔

اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرماتے بين كه حضرت عمر رضى الله عنه في حياب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا: الله تعالى عليه وسلم في مره كى اجازت طلب كي تقى ، اجازت ويتے ہوئے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في مره كى اجازت ويتے ہوئے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا: "يا أباحه في صالح دعاؤك". يعنى: "اے ابو حفص اپنى نيك دعاؤل ميں ہميں مت محولنا" (٣) -

### "أمر جامع" كامطلب

"أمر جامع" سے مرادوہ کا م ہے، جس میں حاکم کولوگوں کے جمع کرنے کی ضرورت محسوں ہو، جاہے وہ کوئی عمومی فائدے کا معاملہ ہو یا کوئی وین مسئلہ ہو یا دشمن کے مقابلے یا ڈرانے کے لئے لوگوں کا اکھٹا کرتا ہو۔

یرسب صورتیں "أمر جامع" کے معنی کوشامل ہے، اور اس اجتماع کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ رب العزت کے فرمان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے: "و شد اور هم فی الأمر "(٤) یعنی معاملات میں لوگوں سے مشورہ سے بھے۔

چنانچہ جب کوئی ایسامعاملہ در پیش ہو، جس کا نفع یا نقصان سب لوگوں سے متعلق ہوتو سب کوجمع کر کے مشورہ کرنا چاہیے، اور کسی کومجلس مشاورت سے بغیرا جازت عذر کے اٹھنا مناسب نہیں، نیز اجازت لے کر جانے سے بدگانی بھی پیدانہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٣٢١/١٢

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٥٩

امام مکول اورعلامہ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جعداً مرجامع سے ہے (۵)۔ نیز جنگ بھی امرجامع ہے اور ہروہ کام جولوگوں کے ال جل کر کرنے کا ہو (۲)۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیآیت اس بارے میں قاعدے اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب حاکم لوگوں کو مسلمانوں کے معاملات میں مشورے اور دشمن کے دفاع کے لئے جمع کرے تو کو کی شخص حاکم کی اجازت کے بغیر نہ جائے اس لئے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے:

"فإذا استأذ نوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت منهم"(٧)\_

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حاکم اجازت دینے یا منع کر دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اجازت طلب کرنے والے کے معاملے میں غور کرکے یا تو اجازت دے گایا بنع کر دے گا،اسے دونوں صورتوں کا اختیار ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ، تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے ، جس کی بناء پر امت میں کمزوری پیدا ہوتی ، مجمع حجٹ جاتا اور دیمن کوموقع مل جاتا، تو وہ مسلمانوں پر جھپٹ پڑتے اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہونیجاتے (۸)۔

٢٨٠٥ : حدّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، قالَ : فَتَلاحَقَ بِي النَّبِيُّ عَلِيلِهِ ، قالَ : فَتَلاحَقَ بِي النَّبِيُّ عَلِيلِهِ ، قالَ : عَلْمَ : عَلَى نَاضِحِ لَنَا قَدْ أَعْيَا ، فَلَا يَكادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي : (ما لِبَعِيرِكَ) . قالَ : قُلْتُ : عَبِي ، قالَ : فَقَالَ فِي : (ما لِبَعِيرِكَ) . قالَ : قُلْتُ : عَبِي ، قالَ : (فَقَالَ فِي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ ، فَقَالَ فِي : (كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ) . قالَ : قُلْتُ : بِخَيْرٍ ، قَدْ أَصَابَتُهُ بَرَكَتُكَ ، قالَ : (أَفَتَبِيعُنِيهِ) . قالَ : (أَفَتَبِيعُنِيهِ) . قالَ : (أَفَتَبِيعُنِيهِ) . قالَ : (فَبغنِيهِ) فَيعْنُهُ ) . قالَ : (فَبغنِيهِ) فَيعْنُهُ ) . قالَ : (فَبغنِيهِ) فَيعْنُهُ ) قالَ : فَقَارَ ظَهْرِه حَتَّى أَبْلُغَ اللّذِينَةَ ، قالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ ، إِنَّهُ عَلَى أَنْ يَعْمُ ، قَالَ : (شَعْرُهُ ، قَالَ : يَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ ، إِنَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَقَارَ ظَهْرِه حَتَّى أَبْلُغَ اللّذِينَةَ ، قالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ ، إِنَّهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِه حَتَّى أَبْلُغَ اللّذِينَةَ ، قالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ ،

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٣٢١/١٢

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ١٣٣/١٩

<sup>(</sup>٧) سورة النور: ٦٢

<sup>(</sup>٨) شرح ابن بطال: ١٣٥/٥

<sup>(</sup>٢٨٠٥) قوله: عن جابر ..... قد مرتخريجه في كتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قنام من سفر ، (رقم: ١٨٠١)

فَآسُتُأَذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ، فَتَقَدَّمْتُ البَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَبْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِينِي خالِي ، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ ، فَلَامَنِي ، قالَ : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ قالَ لِي حِينَ الْبَعِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ ، فَلَامَنِي ، قالَ : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ قالَ لِي حِينَ السَّالَّذَنْتُهُ : (هَلْ تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَيْبًا) . فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ ثَبِبًا ، فَقَالَ : (هَلَّ تَزَوَّجْتَ بِكُرًا تَلُومُ تَلُومُ وَالِدِي ، أَو السَّنَشْهِدَ ، وَلِي أَخْوَاتُ صِغَارُ ، تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوثِي وَالِدِي ، أَو السَّنَشْهِدَ ، وَلِي أَخْوَاتُ صِغَارُ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْزَوَّجْ مِثْلُهُنَّ فَلَا تُوجِيَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُوجَبُنُ أَنْ أَنْزَوَّجْ مِثْلُهُنَّ فَلَا أَنْ أَنْ أَنْزَوَّجْ مِثْلُهُنَّ فَلَا يُوجِينَ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّنَا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُوجُبُنَ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُوجُبُنَ ، فَلَوْتُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيلِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

قَالَ الْمُغِيرَةُ : هٰذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنُ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا . [ر : ٢٣٢]

تراجم رجال

ا-اسحاق بن ابراهيم

یہ اسحاق بن ابراہیم بن مخلد مطلی مروزی ہیں، ابن راہویہ کے نام سے معروف ہیں، ان کا تذکرہ کتاب العلم کے تحت گزر چکاہے(۹)۔

17-Y

ميجرير بن عبدالجميد قرطضى رازى رحمة الله عليه بين -ان كے حالات بھى كتاب العلم كے تحت كر رہكے ہيں (١٠) \_

سا-مغيره

می مغیره بن مِفْسَم أبوهشامضي كوفي رحمه الله بین،ان كاتذكره گزنه چكا بـ (۱۱) ـ

هم-شعبی

بدا بوعمر وعامر بن شراحيل معنى كوفى رحمه الله بين، ان كاتذكره كتاب الإسمان، ساب المسلم من

<sup>(</sup>٩) وكيم كشف الباري، كتاب العلم: ٣٠ / ٣٧

<sup>(</sup>١٠) وكيم كانت الباري، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة: ٣/ ٣٣

ر١١) وكيصية: كتاب الصوم، باب صوم يوم وإفطار يوم، (رقم: ١٩٧٨)

سلم المسلمون من لسانه ويده، كتحت كرر چكا ب(١٢)\_

### ۵-جابر بن عبرالله

یے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ہیں، ان کے مفصل حالات پیچھے گزر چکے ہیں (۱۳)۔ ہیں (۱۳)۔

# الفاظ حديث كي تشريح

ناضع: وهاون جوياني لانے لے جانے كے لئے استعال ہوتا ہے(١١٠) \_

فِقَار ظهره: فاءكزيك ماته، بير پشت كمبرول كوكهاجاتا بــــ

مطلب بیہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عند نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدینے تک اس فروخت کردہ اونٹ پر سفر کرنے کی اجازت طلب کی (۹)۔

عَمِي : ابوذرادر المحتميم أن كنسخه مين "أعيسي" ب(١٦) \_ دونول كمعنى تعكاد ث، در ماندگى اور عاجزى كرماندگى اور عاجزى كرماندگى اور عاجزى كرماندگى اور عاجزى كاتفال ١٤) \_

عَـرُوس: شادی شده، بیلفظ مرداور عورت دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جیسے رجـل عَـروس وامر أَه عَروس، البته مذکری جمع "عُرُسٌ" ہے اور مؤنث کی جمع "عَرَائِسٌ" ہے (۱۸)۔

فلامني: لینیمیرے مامول نے اونٹ کوفروخت کردینے پر مجھے ملامت کی۔

<sup>(</sup>۱۲) و يكھتے: كشف الباري: ۱۷۹/۱

<sup>(</sup>١٣) وكيكت: كتاب الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على المغمى عليه

<sup>(</sup>١٤) مختار الصحاح مادة: نضح

<sup>(</sup>١٥) عمدة القارى: ٢٢٩/١٤

<sup>(</sup>١٦) إرشاد الساري: ١٢٤/٥

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۲۹/۱٤

<sup>(</sup>۱۸) محتار الصحاح، مادة ع رس

اس کئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عند کے پاس یہی ایک اونٹ تھا۔ اس تو جید کی تا سُید حضرت جابر کے قول سے بھی ہوتی ہے:"فاستحیت، ولم یکن لنا ناضع غیرہ"(۱۹)۔

حضرت جابر بن عبداللّه رضی اللّه عنه کے دو ماموں تھے: ا - نقلبه بن عنمه بن عدی ۲- عمر و بن عنمه رضی اللّه عنهما۔

ملامت کرنے والے ثغلبہ تھے(۲۰)۔

#### حديث سيمستنبط فائده

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، یا اس کا دل کھیر اور اپنے بال بچوں میں اٹکا ہوا ہو، تو اس کے لئے جلدی واپسی کی اجازت لینے میں کوئی حرج نہیں (۲۱)۔

## ايك نحوى مسئله

علامه ابن ما لكرحمه الله فرمات بين كرجيع بمزة استفهام ك بعد "أم متصلة" لا ناجائز ب، ويسي به هل" ك بعد جمي "أم متصله" لا ناجائز ب، وه الفاظ حديث "هل تنزوجت بكرا أم ثيبا" ساستدلال واستشهاد كرتے بين -

اس لئے کنشادی کے بارے میں تو آپ کو معلوم تھالیکن آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باکرہ یا تیبہ کی تعیین کے بارے میں تو آپ کو معلوم تھالیکن آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باکرہ یا تیبہ کی تعیین کے بارے میں دریافت فرمار ہے تھے اور یہی مقصد ہمزہ استفہام کے بعداً ملانے کا ہوتا ہے جو کہ "أم منصله" کہلاتا ہے۔

چنانچہ "هل" کے بعد بھی "أم متصله" لانا تھیک ہے، اس کئے کہ حدیثِ بسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب میں استشہاد کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱۹) إرشاد الساري: ۱۲٤/٥

<sup>(</sup>٢٠) راجع للتفصيل إرشاد الساري: ١٢٤/٥

<sup>(</sup>۲۱) شرح ابن بطال: ٥/٥١٥

لیکن بیابن ما لک رحمدالله کا تفرد ہے، جمہوراس رائے میں ان کے خالف ہیں۔ان کا موقف بیہے کہ بید اُم منقطعة " بھی ہوسکتی ہے،"متصلة " ہونا کوئی ضروری نہیں اور جب کسمسلے میں تاویل کی گنجائش ہوتو جمہور کے مذہب کوچھوڑ کر تفرداختیار کرنا مناسب نہیں۔

اب تقدیر عبارت یول ہوگی: "هل تزوجت بکرا أم أتزوجت تیبا". گویا یہال "أم" کے بعددوباره استفہام ہو تیبا" فعل محذوف "تروجت" کامفعول بہے۔ تواب ہر جملہ ستفل ہوگا اور "أم" مقطعه ہوگا (۲۲)۔

قال المغيرة: "هذا في قضائنا حسن، لانرى به بأسا".

بیعبارت مذکورہ سند کے ساتھ مغیرہ سے موصول ہے، بیمغیرہ بن مِقْسم کونی ہیں ،کوف کے اہم فقہاء میں ان کا شار ہوتا تھا (۲۳)۔

#### عبارت كامقصد

اس عبارت سے حضرت مغیرہ رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ بڑج میں الی معلوم شرط لگا نا جو جھگڑ ہے کا باعث نہ ہو، اوراس میں دھوکہ نہ ہو، درست ہے اوراس میں کوئی قباحت نہیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ بیچنے کے لئے مدینے تک اس اونٹ پر سفر کرنے کی شرط لگائی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمالیا تھا (۲۲)۔

اس مدیث کی مفصل تشریح اور مسئله "اشتر راط فی البیع" کی تحقیق کتاب الشروط میل گذر چکی ہے (۲۵)۔

<sup>(</sup>۲۲) إرشاد الساري: ١٢٥/٥-١٢٥، نيزو يكيئ مغنى اللبيب: ١٠٠٠ ٨٩/١

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۲۲۲/٦

<sup>(</sup>٢٤) عمدة القاري: ٢٢٩/١٤، وفتح الباري: ١٢٢/٦

<sup>(</sup>٢٥) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، (رقم:٧٧١٨)

### ١١٣ – باب : مَنْ عَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ . فِيهِ جابِرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم . [ر : ٢٨٠٥]

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله یهال ایک هم بیان فرمانا حایت میں بسب کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔

- ایک صورت توبیہ ہے کہ ایک آدی کی رخصتی ہونے والی ہے اور وہ جہادیس جانا چاہتا ہے، اگر وہ اس رخصتی کے لئے تھہر جائے اور دوچار دوچار اپنی بیوی کے پاس رہ کر پھر جہادیس جائے تو اس کے قفس میں ایک اطمینان ہوگا اور اگر وہ رخصتی جھوڑ کر چلا جائے تو طبیعت میں بیجان اور انتشار ہوگا۔ اس لئے رخصتی سے پہلے جب کہ شادی بالکل قریب ہو، جہاد میں نہیں جانا چا ہے ہمنا سب یہی ہے، لیکن اگر چلا جائے تب بھی کوئی مضا لَقہ نہیں۔
- دوسری صورت ہے کہ اگر ایک آ دمی کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چند دن گزار چکا ہے اور مربی صورت ہے کہ اگر ایک آ دمی کی نئی شادی ہوئی ہے اور مزیدر ہنے کی خواہش ہے۔ لیکن جہاد کی اہمیت کے پیش نظروہ اپنی نئی نویلی دہن کو جہوڑ کر معر کہ کی طرف چلا جا تا ہے، یہ بہت اچھا ہے(ا)۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی نئی نویلی شادی ہوئی تھی اور آپ کچھ وفت گھر میں گز ارکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں چلے گئے تھے۔

#### بعرسه

اس کودوطرح پڑھا گیاہے: ا-بسے السعین لیمن شادی کا زمانہ قریب ہواور دھتی ہونے والی ہو۔ ۲-بکسر العین لیمنی بیوی کے ساتھ کچھوفت گزار چکا ہو۔ شمیہنی کے نسخہ میں "بعرس" بغیراضافت کے آیاہے، اس سے پہلے احمال کی نائید ہوتی ہے، لیمنی زممنی کا زمانہ قریب ہو (۲)۔

فيه جابر عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

اس سے مراد حضرت جابر رضی الله عند کی مذکورہ روایت ہے، جوابھی بات سابق میں گزری ہے، روایت

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٢/٦ : وعمدة القاري: ٢٢٩/١٤

<sup>(</sup>٢) حوالة بالإ

میں ہے:"یا رسول الله، إني عَروس" (٣)-

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت باب سابق کی روایت کے اس جملے میں ہے: "یا رسول الله، إنسي عسروس" مزیدتو سے کتاب النکاح کی روایت (۴) سے ہوتی ہے، جس کے الفاظ ہیں: "فسق الله مایع جلك؟ قلت: كنت حدیث عهد بعرس "(٥) ۔ لیمی "رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فرمایا، جابر متہمیں اتی جلدی کیوں ہے؟ میں نے کہامیری نئی شادی ہوئی ہے "۔

١١٤ – باب : مَنِ أَحْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ .

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کامفھر نیے بتانا ہے کہ اگر کوئی خض جہاد میں جانا چاہتا ہے تواسے چاہیے کہ اپنے دل کو کمل طور پر جہاد کے لئے فارغ کر لے پھر پور کی ہند ہی اور نشاط کے ساتھ اپنے کام کی طرف توجہ کرے اور اس میں لگار ہے۔
چنا نچہ اگر کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ چند دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اور پھر جہاد کا سفر کر سے کیونکہ جب کسی کا نکاح ہوجا تا ہے تو اس کا دل اپنی منکوحہ کے ساتھ لگار ہتا ہے لیکن اگر بیوی کے ساتھ پچھ وقت گا ۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی بین ہوگا اور عمی ہوت کھا نا کھا نے کے خیالات کی نذر ہوجائے گی ، اور یکسوئی حاصل نہیں ہوگی (۱)۔

### فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . [ر: ٢٩٥٦]

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق: ٣/ ٥٥٠ وفتح الباري: ١٢٢/٦

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تزويح الثياب، (رقم: ٥٠٧٩)

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٢٢/٦

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٢٢/٦

اس عبارت سے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب آخمس میں آنے والی روایت کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں، جس کے الفاظ ہیں: "غزا نبی من الأنبیاء، فقال لقومه لا يتبعني رجل مَلْكَ بُضُعَ امر أة، وهو يريد أن يبني بها ولمّا يَبْنِ بها" (٢) ليمن ايک نبی عليه السلام جب جنگ کے لئے جارہ سے تقاتو انہوں نے ياعلان فرمايا تقا کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہواوراس نے سہاگ رات نہ گزاری ہواوراس کا دل چا ہتا ہو کہ وہ چنددن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تو ایبا آدمی میرے ساتھ نہ آئے۔

# ترجمة الباب كساته حديث كى مناسبت براشكال اوراس كاجواب

كبلى بات: علامه داؤدى رحمه الله كويهال ايك اشكال پيش آيا ہے، وه فرماتے بي كه حديث ميں تو "اختيار بناء بالزوجة قبل الغزو" كا فركر م اور ترجمة الله كيا "اختيار الغزو قبل البناء" كا چنانچ حديث اور ترجمة الباب ميں انطباق نهيں ہے۔

حافظ ابن حجرر حمد الله نے اس اعتراض کے دوجواب دیے ہیں۔

ایک جواب توبیہ ہے کہاس اعتراض کامنشا کرجمۃ الباب میں تحریف ہے، جوعلامہ داؤدی کے نسخے میں موجود ہے کیونکہ ترجمۃ الباب باب من اختار الغزو بعد البناء ہے اور علامہ داؤدی کے نسخے میں باب من اختار الغزو قبل البناء ہے جو کرم قب ہے۔

دوسراجواب تعلیم ہے، یعنی اگر علامہ داؤدی کے اعتراض کو سی کے سلیم کرلیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں استفہام مقدر ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی: مائے کم من اختار الغزو قبل البناء؟ آیا نہ کورہ حدیث شریف کے مطابق نکاح کے بعدر خصتی سے پہلے جہاد میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟

چنانچہ ابھی باب سابق میں گذراہے کہ اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہیں، البتہ مناسب سے ہے کہ زخصتی کراکے چندروز گزار کے جائے تا کہ جہاد میں دلجمعی اور یکسوئی حاصل ہو۔ عدیث باب کا

(٢) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "أحلت لكم الغذا؛ ،" (رقم: ٣١٢) وكذا في كتاب النكاح، باب من أحب البناء بعد الغزو، (رقم: ٧٥١٥)

قنبيه: وما في تغليق التعليق تحت هذا الباب (٢/ ٥٥) وفي هدي الساري (٤٧١) أن الحديث أسندهُ المؤلف في كتاب الأنبياء فليس بصواب، فإن هذا الحديث المشار إليه لايو جد في كتاب الأنبياء. والله اعلم.

بھی بہم مجمل اور مطلب ہے کہ فضل اور اولیٰ صورت یہی ہے کہ زھستی کرائے جائے (۳)۔

### روایت ذکرنه کرنے کی وجہ

علامه کرمانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمه الله نے "فیه أبو هریرة" فرما کرروایت کی طرف اشارہ تو کردیا ہے لیکن روایت ذکر نہیں کی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیروایت ان کی شرائط پر پوری نه اُترتی ہو (۴)۔

واضح رہے کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ کی سے بات ٹھیک نہیں ہے، اس لئے کہ بیروایت موصولاً آگے کتاب الخمس میں آرہی ہے اور سے بات طے ہے کہ اگر بیروایت ان کی شرط کے موافق نہیں ہے تو وہ اس روایت کواپی "مصحح" میں نقل نہ فرماتے کیونکہ شرائط کی رعایت پوری کتاب میں ضروری ہوتی ہے۔ صححح جواب سے ہے کہ امام صاحب کی غالب عادت یہی ہے کہ اگر ایک حدیث کی سند دونوں جگہوں میں مشترک ہوتو اکثر تکرار سے بجنے کی کوشش کرتے ہیں اور اختصاریا اشارہ وغیرہ سے کام لیتے ہوئے کسی ایک جگہ ذکر کرتے ہیں (۵)۔

یہاں اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ بیسوال وجواب گزشتہ باب میں بھی ہونا جا ہے۔ تھا۔ کیونکہ روایت تو وہاں بھی ذکر نہیں ہوئی۔

اس کاجواب یہ ہے کہ ان دونوں ابواب میں ایک واضح فرق ہے وہ یہ کہ گزشتہ باب میں گزری ہوئی روایت کی طرف اشارہ ہور ہاتھا جب کہ اس باب میں آنے والی روایت کی طرف اشارہ ہور ہا ہے۔ واللّٰداُعلم بالصواب۔

## حديث شريف كى ترجمة الباب سيمطابقت

صديث كى ترجمة الباب سے مطابقت بالكل واضح ب، روايت ميں ہے: "لا يتبعني رجل مَلكَ بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما بين بها". اس كامقصدية بتانا ہے كه غزوه ميں "بناء" كے بعد جانا جائے ہے۔

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢/٦، وعمدة القاري: ٢٢٩/١٤

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني: ٢٠٤/١٢

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٢٣/٦

تنبيه

ال صديث شريف كى مزيدوضاحت آگے كتاب الخمس، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم" كتحت آرجى ہے۔

١١٥ - باب : مُبَادَرَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَزَعِ .

ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمۃ الباب کامقصدیہ بیان کرناہے کہ خوف کی حالت میں نہایت تیزی کے ساتھ جا کر حالات کا جائزہ لیناامام کے لئے مناسب ہوگا اور حالات سے باخبر ہونا ضروری ہوگا تا کہ خطرات کے مقابلے کے لئے بل از وقت منصوبہ بندی کی جاسکے (۱)۔

٢٨٠٦ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ بِاللَّدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَاتِهِ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ ، فَقَالَ : (مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا) . [ر : ٢٤٨٤]

تراجم رجال

ا-مسدو

بیمسد دبن مسرهد اسدی ہیں،ان کا تذکرہ گزرچکا ہے(۲)۔

٣ - يجي

يديكي بن سعيد القطان بي، ان كے حالات يہلے گزر چكے بي (٣)\_

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٢٩/١٤

<sup>(</sup>٢٨٠٦) قد مرّ تخريجه في كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٢

<sup>(1)</sup> كشف الباري: ٢/٢

#### ۳-شعبه

باميرالمؤمنين في الحديث شعبه بن حجاج عتكى از دى بين،ان كاتذكره گزر چكام (٣)\_

#### ۴-قاره

بیقاده بن دعامه بن قاره سدوی بقری ہیں،ان کا تذکره گزر چکاہے (۵)۔

### ۵-انس رضى الله عنه

بي حفرت انس بن ما لك خزرجى انصارى رضى الله عنه بين، ان كه حالات "بساب مسن الإيسان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه" ك تحت كزر يك بين (٢) \_

بیصدیث متعدد مرتبه گزر چکی ہے، یہاں بعض اُمور کاذ کر ہوگا۔

فزع: فزع کے اصل معنی خوف کے ہیں اور یہاں لازم معنی مراد ہیں یعنی مددونصرت جب کوئی خوفزدہ اور دہشت حادثہ ہوجائے (۷)۔

فرسا لأبي طلحة: ال گور كانام "مَنُدوب" تها، جيها كدروايت مين اس كاتفري آئى بها به بيال لسه: المندوب" (٨). اورابوطلح حفرت انس كروتيكي باب بين ان كانام زيد بن بهل انسارى بها (٩) ـ

وإن وجد ناه لبحرا: يه"إن"مخففه إور"بح"مين لام تاكيد كے لئے إ ١٠)\_

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٦٧٨

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٣/٢

<sup>(</sup>٦) حوالة بالا، ص: ٤

<sup>(</sup>٧) النهاية لابن الاثير: ٣/٣٤٤

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرق (رقم: ٢٦٢٧)

<sup>(</sup>٩) عمدة القارى: ٢٣٠/١٤

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري: ۲۳۰/۱٤

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمۃ الباب سے مطابقت معنی حدیث سے ماُ خوذ ہے کہ جس وقت خوف و دہشت محسوس ہوئی تو امام الانبیاء جناب سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً حالات کا جائزہ لینے باہر نکل پڑے، اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبادرت اور سبقت سے کا م لیا (۱۱)۔

١١٦ – باب : السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزَعِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمۃ الباب کامقصد پچھلے باب سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس ترجمہ میں اس بات کی وضاحت ہورہی ہے کہ امام کوسواری کا بندوبست کر کے جلد از جلد گھوڑ ہے کو ایر لگا کریا گاڑی کی رفتار بڑھا کر، جائے حادثہ پر بہنچ کر حالات کا تجزیہ کرے مناسب اقد امات کرنے چاہئے (ا)۔

٢٨٠٧ : حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ : حَدَّثَنَا حَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ أُنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : فَزِعَ النَّاسُ ، فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكُ وَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ : فَزِعَ النَّاسُ ، فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكُ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحُدَهُ ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : (لَمْ تُرَاعُوا ، إِنَّهُ لَبَحْرٌ) . فَمَا سُبُقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ . [ر : ٢٤٨٤]

تراجم رجال ا-فضل بنسهل

یہ حافظ فضل بن سہل الأعرج أبو العباس بغدادی رحمہ اللہ ہیں، ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں۔

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۳،/۱٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٣٠/١٤

<sup>(</sup>٧ ، ٢٨) قد مرّ تخريجهِ في كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، (رقم: ٢٦٢٧)

<sup>(</sup>٢) ديكهيّ : كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، (رقم: ٢٩٤)

٢-حسين بن محد المعلم

بهسین بن محرببرام تمی میں،ان کا تذکرہ کتاب الجہاد ہی میں پیچے گزر چکاہے (۳)۔

יין- דרת ייט פונח

بیابوالنفر جریر بن حازم بن زید بھری رحمہ اللہ ہیں ،ان کا تذکرہ یہلے گزر چکاہے (سم)۔

سم-محمر بن سيرين

ميمشهور تابعي، تعبير رؤيا كامام شخ الإسلام ابوبكر محمد بن سيرين انصارى بصرى بين ان كمفصل حالات كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان كتحت كزر كي بين (۵) ـ

۵-انس بن ما لک

حضرت انس خادم رسول انهاری رضی الله عند کے حالات کتاب الإیمان میں گزر چکے ہیں (۲)۔

يَرْ كُضُ وَحْدَهُ

یعنی آپ سلی الله تعالی علیه وسلم تن تنها گھوڑ ہے کوایرا لگاتے ہوئے چلے جارہے تھے۔

ر کے ض رکے خل ہے: ﴿ ارکے ض بر جلك ﴾ (٨) ركض الفرس: گھوڑ كوايزلگانا۔

لم تراعوا

"لم" يبال"ناهية" كمعنى مين ب، يعنى تم درائ نه جاؤ

(٣) كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله، (رقم: ٢٨٠٩)

(٤) كتاب الصلوة، باب الخوخة والممرّ في المسجد، (رقم: ٤٦٦)

(٥) كشف الباري: ٢٤/٢٥

(٦) كشف الباري: ٤/٢

(٧) النهاية: ٢/٩٥٢

(٨) سورة ص: ٤٢

#### ترجمة الباب يعمطابقت

ترجمۃ الباب سے صدیث شریف کی مطابقت "ئے خرج بیر کیض و حدہ" میں ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً گھوڑ ہے کوایڑ لگاتے ہوئے، تیز ن کے ساتھ جائے خوف کی طرف نکل پڑے، اور جلدی کا بیعالم تھا کہ تن تنہاروانہ ہوگئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعد میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے آئے۔

## باب الخروج في الفزع وحده

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں میریان کیاجارہا ہے کہ ضرورت پڑے تو امام وص کم کوتن تنہا بھی وہشت وخوف کے حالات میں باہر آ کر حالات و واقعات کی جھان بین کرنی جا ہے، جبیبا کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

### ہاب کے تحت حدیث ذکرنہ کرنے کی وجہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت کوئی روایت اِ اثر نقل نہیں کیا۔ چنا نچہ اس کی مختلف توجیہات علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے بیان فر مائی میں۔

- 🛈 شايدكوكى روايت ان كوايني شرط كے موافق ندملى ہو۔
- یا بوسکتاہے کہ ترجمہ قائم کر کے کوئی حدیث ذکر کرنا جاہتے تھے الیکن موقع نہیں ملا۔
- یا ما بل کی حدیث کوکافی خبال کیا ہو، کیونکہ اِس کے الفاظ "شم حسر جیسر کسض و حدہ"۔ یہ، تمیز الراب ڈا 'نبات واضح ہے()۔

سافظاین بخرر عماللدنے روسری توجیہ کوراج قرار زیاہے(۲)۔

نیزعلامقسطلالی رحم الله، حافظ رخمه الله کی متابعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسکتا ہے کہ امام بخاری:

<sup>(</sup>١) سرح الكرماني: ١٠/٥ ٢

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ٦ (٢٢/

رحمه الله حديث انس كے سى اور طريق كويہاں ذكر فرمانا جائے تھے، كيكن انہيں موقع نہ ملا (٣)\_

#### حذيث سيمستنبط فوائد

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل ان احادیث کا یہ ہے کہ امام اپنے آپ کو بلا وجہ خطرات میں نہ ڈالے، بلکہ اپنی جان کوفیتی سمجھے، اس لئے کہ اس کے دم سے نظام حکومت قائم وموجود ہے اور مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہیں، بال یہ کہ حاکم بہت طاقت ور اور بے نیاز طبیعت کا مالک ہوجیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقینی طور پر جانتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت اور تائید فرمائیں گے اور ان کو اپنی نصرت سے محروم نہیں فرمائیں گے اور ان کو اپنی نصرت سے محروم نہیں فرمائیں گے (سم)، تو ایسے نڈر، بہا در اور مردِمید ان کے لئے ایسے خطرات میں تن تنہا کو دیڑنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے اپنی جانوں کی بازی لگادیں (۵)۔

لیکن ہرکوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی مردانہ صفات کا حامل کیسے ہوسکتا ہے، اس لئے امیر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کوخطرات میں نہ ڈالے، کیونکہ اس سے امیر کونقصان ہوسکتا ہے جس کی بناء پرامت کا شیراز ہ بکھرنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔

١١٧ – باب : الجَعَائِلِ وَالحُمْلَانِ فِي السَّبيلِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قُلْتُ لِآبْنِ عُمَرَ : الْغَزْوَ ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَاثِفَةٍ مِنْ مَالِي ، قُلْتُ : أَوْسَعَ اللهُ عَلَيَّ ، قَالَ : إِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هُذَا الْوَجْهِ . آد : ١٤٠٥٦

## جعائل اورحملان کے عنی

جعائل: یہ جعیلة یاجِ عالة (بالحر کات الثلث) کی جمع ہے، جَعُل بفتح الجم مصدراور بالضم اسم ہے، کہاجاتا ہے وذلك جَعلا وجُعلا لین میں نے تہاری کی بات یا کام کی بیاجرت اور مزدوری دی۔

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٢٦/٥

<sup>(</sup>٤) كما في قوله تعالى: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ (سورة المائدة: ٦٧)

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال: ١٣٦/٥

اورشرعاً اس مال کوکہاجاتا ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ کوبطور زادِراہ کے دیا جائے تا کہ وہ اپنے کام کوخوش اسلوبی سے انجام دے سکے (۲)۔

محملان: يمصدر ع-حمل كاطرح، كوياحمل يحمل كدومصادر بين:الحمل والحملان(٧)-

السبيل: اس سےمراد جہاد ہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

علامه ابن بطان رحمه الله فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله کا مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص الله کی راہ میں اپنا مال تطوعاً بنیت تو اب خرج کرتا چاہتا ہے جیسا کہ مضرت ابن عمرضی الله عنہمانے کیا، یا جس کے پاس مال نہ ہواوروہ دیگر اسباب وآلات جہاد کے ذریعے جاہد کی مدد کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حضرت عمرضی الله عنہ نے گھوڑا دے کرمجاہد کوسواری مہیا فرمائی، تو یہ بہت ہی مستحس عمل ہے اور قابل تناید نمونہ ہے۔ اور یہ وہ جعل نہیں جو مختلف نیہ ہے (۸)۔

جب کہ حافظ ابن مجرر حمد اللہ ترجمۃ الباب کا ایک اور مقصد بیان فرماتے ہیں، ان کا خیال بیہ ہے کہ امام صاحب دراصل یہاں ایک اختلاف کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اس کی تفصیل بیہ کہ عازی جوزادراہ اور خرج لیتا ہے، کیاوہ اس سفر خرج کا جہاد کی وجہ ہے متحق ہوتا ہے تی کہ وہ جہاد کے سواکہیں اور اس مال کوخرج نہیں کرسکے، یاوہ اس مال کا مالک ہوجاتا ہے اور جہاں جی چاہے وہ اس مال کوخرج کرسکتا ہے (۹)۔

دوس کفظول میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جام کوجو پسے زادراہ کے طور پردیئے جاتے ہیں یہ بصورت اباحت ہے، یا بصورت تملیک؟ اس مسلے کی تفصیل آ محے "باب إذا حسل علی فرس فر آ ها تباع" کے

<sup>(</sup>٦) المغرب: ١٤٨/١ (جعل) وعمدة القاري: ٢٣٠/١٤

<sup>(</sup>٧) النهاية: ٢/١٤٤ (حمل)

<sup>(</sup>٨) شرح ابن بطال: ١٣٧/٥

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٦/٤/٦

تحت آرہی ہے۔

### مسكله مجعل كي تفصيل

جعل کی دوصورتیں ہیں:

- کوئی شخص خورتو جہاد میں نہیں جار ہالیکن جانے والے مجاہد کے ساتھ تعاون کرر ہاہے، اسے سفرخرج دے رہا ہے اور سواری مہیا کرر ہاہے، تو یہ ل اور صورت مستحسن ہے۔
- نام تو تشکیل میں اس کا آیا ہے لیکن وہ اپنی جان جی چراتے ہوئے کسی اور کواپنے بدلے بھیجے دیتا ہے اور اپنی طرف سے مزدوری اور سواری بھی دیتا ہے، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔

### مالكيه كانمهب

مالکیہ کے نزدیک اگر رضا کار ہوتو وہ جہادکسی اور کے بدلے میں جعل بینی مزدوری لے کر کرے تو بیکروہ ہے اور اگر شخواہ دار ہواوروہ اپنے بدلے سی اور کو جعل دے کر بھیج دیتو اس میں کوئی قباحت نہیں ، اس لئے کہ مقصد تو سرحدات کی گرانی اور حفاظت ہے اوروہ اس محورت میں بھی پوری ہور ہی ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل تعاملِ اہلِ مدینہ ہے (۱۰)۔

#### حنفيه كاندبب

اگر بیت المال میں مجاہدین کے لئے زادِراہ کی گنجائش ہوتو لوگوں ہے جعل لینا مکر وہ ہے، اس لئے کہ بیت المال کا مقصد نا گہانی آفات اور مسلمانوں پر پڑنے والی مشکلات کا سدباب کرنا ہے اور مجاہدین اس عظیم مقصد کو بخو بی انجام دیتے ہیں اس لئے وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں لیکن اگر بیت المال میں گنجائش نہ ہوتو مسلمانوں کوچا ہے کہ وہ مجاہدین کوزادِراہ اور سواریاں فراہم کریں، واضح رہے کہ بیتعاون کی ایک شکل ہے، نہ کہ

<sup>(</sup>١٠) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ١٣٧/٥ ، والمدونة الكرى: ٢/٢٤

بدلے کی (۱۱)۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں:"لأنسه یشبسه الأجسر ....." یعنی جہاد کے لئے جعل لینا بیاجر کے مشابہ ہے اور کا)،اور طاعات پر حقیقتا اجرت لینا حرام ہے اور جواجرت کے مشابہ ہو، مکروہ ہے۔ مکروہ سے یہال مکروہ تحریم مراد ہے (۱۲)۔

### شافعيهكاندهب

امام شافعی جہاد کے لئے جعل لینے کو بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں،البتہ حاکم وقت ہے اگر مجاہد جعل لیتا ہو تو اس کی گنجائش ہے،اس لئے کہ وہ حاکم کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔

امام شافعی کی دلیل بیہ کہ جہادفرض کفابیہ، جبر کرتاہے وہ خوداپی ذمدداری پوری کرتاہے تو کسی اور سے اس کی مزدوری اور معاوضہ کا وہ مستحق نہ ہوگا نیز حضرت ابن عمرضی الشعنها کی روایت ہے: "کسان السقاعد بست العازی، فأما أن يبيع الرجل غزوه، فلا أدري ماهو؟" (١٤) " فاعد غازی کو ہدید یا کرتا تھا، تا ہم ایک شخص اگراہے غزوہ کو (شریک نہ ہونے کی بناء پر) فروخت کرتا ہے، تو اس کا حکم مجھے معلوم نہیں "۔

وقال مجاهد: قلتُ لا بن عمر: الغزو

الغزو يهال منصوب بالقدري عبارت بي "أريد الغزو".

حافظ ابن حجر رحمه الله نے ایک دوسرااحمال بھی ذکر کیا ہے، یعنی بیمنصوب علی الإغراء ہے (۱۵)۔اور تقدیری عبارت ہے:"علیك الغزو" (۱٦)۔

(۱۱) شرح ابن بطال: ۱۳۷/٥، وفتح القدير: ١٩٤/٥

(١٢) الهداية: ٢/٥٥٥

. (١٣) ردالمحتار: ٣٤٣/٣.

(۱٤) شرح ابن بطال ۲۳۷/۵

(١٥) الإغراء: هو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله، مثل: "الزكاةَ الزكاةَ" وانظر للبسط موسوعة النحو والصرف: مادة: "الاغراء"، ص: ١٢١، وجمع الجوامع للسيوطي،ص: ١٧٠

(١٦) فتح الباري: ١٢٤/٦

علامہ عینی رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ بیا حمّال غلط ہے، اس سے معنی میں فسادلازم آتا ہے کیونکہ مجاہدر حمداللہ خودا ہے بارے میں اطلاع وے دہے ہیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں نہ کہ وہ ابن عمرضی اللہ عنہما کورغیب دے رہے ہیں کہ وہ جین کہ میں جہاد میں ہاک تا تعمرضی اللہ عنہما کے اس قول سے ہوتی ہے" اِنسسی أحسب أن اُحسب أن اُعسناك بسطا شفة من مالی" لیعنی میں تمہاری مردکرنا چاہتا ہوں اپنے مال کے در لیے (۱۷) ۔ اور "اغراء "تو دوسرے کوترغیب دینے کو کہتے ہیں۔

سميهن كنخهين انغزو" بالنون استفهام كساته آياب (١٨)

إن غناك لك، وإني أحبّ أن يكون من مالي في هذا الوجه

مطلب یہ ہے کہ مالدار ہے تو اپنے گئے ہے، میری خواہش ہے کہ میرا کچھ مال جہاد کی راہ میں خرج ہو۔

حضرت ابن عمرضی الله عنهما کاریقول اس بات پردلالت کرتا ہے کہ اگرکوئی آ دمی بنیت ثو اب کسی مجاہد کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے یا سواری فرا، ہم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے (۱۹) اور یہ اس جعل اور مزدوری کے زمرے میں نہیں آتا جو مختلف فیہ ہے۔

# مذكوره تعلق كي تخزيج

بیاثریبان تعلیقاً نقل ہوئی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کے معنی کو کتاب السفازي، باب غزوة الفتح میں موصولاً نقل کیا ہے (۲۰)۔

وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ نَاسًا يَأْخُلُونَ مِنْ هَلَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ .

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۳۱/۱٤

<sup>(</sup>١٨) عمدة القاري: ٢٣١/١٤

<sup>(</sup>١٩) عمدة القاري: ٢٣١/١٤

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ٢/١٥٤/ قديمي

استعلق کوابن ابی شیبہ نے "مصنف" (۲۱) اورامام بخاری رحمہ اللہ نے "التاریح الکبیر" میں موصولاً فرکیا ہے (۲۲)۔

حافظ رحمد الله فرمات بين: "وهو إسناد صحيح" (٢٣).

### عمرضى اللدعنه كے اثر سے مستنبط فوائد

- پہلافا کدہ توبیہ کہ اگر کسی مخص نے بیت المال سے کسی کام کے لئے پینے لئے ہیں اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو اس پرلازم ہے کہ وہ بیت المال کے پینے واپس کرے۔
- ورسرافائدہ بیہ کداگرکوئی شخص بیت المال ہے کسی ذمدداری کی تنخواہ لیتا ہے حالانکہ وہ اس ذمہ داری کو اداکر نے کے قابل ہی نہیں تو اس سے وہ تنخواہ لے لی جائے گی اور وہ اس مال کا مستحق نہ ہوگا (۲۴)۔

### أيك شبه اوراس كاازاله

علامه ابن المنير رحمه الله فرمات بي كداس بات سے يه نبيس ہونا چا ہے كہ بيت المال كے مال كااصل حكم تو مسلمانوں كے لئے اباحت ہے ، توبيد كوره دونوں صور توں يس لئے ہوئے مال كودا پس كرنے كا كيا مطلب؟
اس كا جواب بيد ہے كہ بيت المال سے مال حاصل كرنے كى دوصور تيں بيں:

- ایک بیکہوہ مسلمان ہے اور اسی حیثیت سے وہ مال کا مطالبہ کرتا ہے۔ توضا بطے کے مطابق اسے اس کا حصہ ضرور ملے گا۔
- دوسری صورت بیہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کی اجرت وہ لے رہاہے، تو اس صورت میں اپنا کام اور ذمہ

(٢١) انظر: المصنف: ١/٦ ٤٥٠ كتاب السير، باب ماقالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولايخرج، (رقم: ٣٢٨١٦)

(٢٢) التاريخ الكبير: ٣٦٤/٦، ترجمة (رقم: ٢٦٥١)، وتغليق التعليق: ٣٥٢/٣

(٢٣) فتح الباري: ٢٦٤)

(٢٤) عمدة القارى: ٢٣١/١٤ نقلاً عن ابن المبير

داری بوری کرناضروری ہے، درندہ بیت المال کے مال کامستی نبیں ہوگا (۲۵)۔

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِمَاهِدٌ : إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَصْنَعْ بِهِ ما شِفْتَ ، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ .

حضرت طاوئس اورمجاہدر حمہما اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا گرتمہیں جہاد کے لئے کوئی چیز دی جائے تو اس کے ساتھ جوچا ہو، کرو(یہاں تک کہ) اپنے گھر والوں کے پاس بھی اسے رکھ سکتے ہو۔

حضرت طاؤس اورمجاہد کا قول اس پردلالت کرتا ہے کہ وہ جہاد کے لئے کچھ لینے کونا پہند نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر کسی مجاہد کو مال دیا جائے تو وہ اسے ضرور یات اور متعلقات جہاد میں جیسے چاہے خرچ کرسکتا ہے، خواہ وہ گھر والوں کے لئے نان ونفقہ پرخرچ کرتا ہو، کیونکہ ان کی اضرور یات کا خیال رکھنا بھی مجاہد کے جہاد سے متعلق ہے، تاکہ وہ اسیے بال بچوں کی طرف سے مطمئن ہو' (۲۲)۔

حفرت سعید بن میتب، امام لیف اور امام سفیان توری رحمهم الله کا بھی یہی ند بب ہے (۲۷) ، حصرت ابن عمرضی الله عنها کا ایک اثر موطاما لک میں نقل کیا گیاہے: "إذا بلغت وادي القری، فشانك به" لیخی جب وادی قری پہنچ جاور حیاہ جنگ ہویانہ ہو) اس مال میں جیبا تصرف جا موکر و (۲۸)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو مال مجاہد کو دیاجاتا ہے اگر وہ مقامِ معرکہ تک چلا جائے ، چاہے معرکہ ہوا ہو یا اس کی نوبت : آئی ہو، دونوں صورتوں میں وہ مال مجاہد کا ہے وہ ہر طرح کا تصرف اس میں کرسکتا ہے۔

ليكن حضرت ابن عباس اورابن زبيررضى الله عنهما كاقول حضرت طاؤس اور بجابدرهمهما الله كے خلاف منقول ہے۔ ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہيں: "أنفقها في الكراع والسلاح" كه مال كوسوارى اور اسلحه كم مَدْ ميں خرج كرواور حضرت ابن زبيررضى الله عنهما كاقول ہے كه "أنفقها في سبيل الله" نيز امام ابراہيم خنى

<sup>(</sup>٢٥) المتواري لابن المنير، ص: ١٦٢

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ١٣١/١٤

<sup>(</sup>٢٧) فتح الباري: /٤-١٢٥

<sup>(</sup>٢٨) المؤطأ للإمام مالك

رحمالله فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جہاد میں مال لینے سے دینازیادہ پسند کرتے تھے (۲۹)۔

اس سکے فی باعتبار مداہب تفصیل اور جز نیات"باب إذا حمل علی فرس، فرآسا ها تباع" ك

٢٨٠٨ : حدّثنا الحُمنَدِيُّ : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : سَمِعْتُ مالِكَ بْنَ أَنَسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسُلِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَمَلْتُ عَلَى أَسْلَمَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّيِّ عَلِيلِ : آشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ : (لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَتَتِكَ) . [ر : ١٤١٩]

تزاجم رجال

ا-الحميدي

بابوبكرعبدالله بن زبیر حمیدی رحمه الله ين ان كے حالات بیچھے گز رچكے بین (۴۰)\_

۲-سفیان

سيسفيان بن عيدين ميون الوجركوفي رحمدالله بين،ان كالذكره كزرچكا إس)\_

٣-ما لک

میشهورامام مالک بن انس بن مالک مدنی رحمه الله بین ،ان کاتذ کره بھی گزرچکا ہے (۳۲)۔

٧-زيدبن أسلم

بدابواسامدزیدین اسلم قرشی مدنی رحمدالله بین، أن كاتذكره كتاب الإيمان بس گزرچكا ب(٣٣)\_

(۲۹) شرح ابن بطال: ۱۳۸/۵

(۲۸۰۸) تقدم تخریجه فی کتاب الزکوة، باب هل یشتری صدقته؟ (رقم: ١٤٩٠)

(۳۰) كشف الباري: ۲۳۷/۱

(۳۱) کشف الباری: ۲۳۸/۱

(٣٢) كشف الباري: ١/٠٩٠

(٣٣) كشف الباري: ٢٠٣/٢

### ۵-اسلم رضى الله عنه

بير حضرت عمر رضى الله عند كے خادم خاص اور مولى اسلم عدوى مخضر مى رضى الله عنه ہيں (٣٣)\_

### ٢-عمر بن خطاب رضى الله عنه

يد حفرت امير المونين عمر بن خطاب رضي الله عنه بين، ان كے حالات ' بدء الوحي' ميں آ ميكے ہيں (٣٥)\_

## مديث شريف كى ترجمة الباب سے مطابقت

اس حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت عمرضی الله عند نے جو گھوڑ ااس مجاہد کو دیا تھا وہ از قبیل حملان تھا، وہ وقف نہیں تھا اس لئے کہا گروہ گھوڑ اوقف کا ہوتا تو اسے فروخت کرنا جائز نہ ہوگا، اس بات کی تائید جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے: "لا تعد فی صدفتك".

یقول اس بات پردلالت کرتا ہے کہ وہ گھوڑا ''کملان'' یعنی بطور صدقہ دیا گیا تھا۔ وہ وقف یا سرکاری گھوڑا نہ تھا (۳۱)۔

٢٨٠٩ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ،، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْنَاعُهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ) . [ر : ١٤١٨]

# تراجمرجال

### ا-اساعيل

یہ ابوعبداللہ اساعیل بن ابی اولیس مدنی ہیں،امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں ان کے حالات کتاب

<sup>(</sup>٣٤) ان كتذكره ك لك و يصح كتاب الزكوة، باب هل يشتري صدقة، (رقم: ١٤٩٠)

<sup>(</sup>٣٥) كشف البارى: ١/٢٣٩

<sup>(</sup>٣٦) شرح ابن بطال: ١٣٨/٥، وعمدة القاري: ٢٣٢/١٤

<sup>(</sup>٢٨٠٩) تقدم تخريجه في كتاب الزكوة: باب هل يشتري صدقته، (رقم: ١٤٩٠)

الایمان میں گزر کھے ہیں (سے)۔

۲-مالک

بيامام دارالبحرة حضرت مالك بن انس رحمه الله بين (٣٨)\_

۳-نافع

بدابوسهیل حفرت نافع بن مالک مدنی رحمدالله بین، کتاب الایمان میں ان کا تذکره گزر چکاب (۳۹)۔

٧-عبدالله بن عمر

بير حفرت عمر رضى الله عنه كے صاحبز ادب عبدالله رضى الله عنه بين،ان كے حالات بيحيے گزر يكے بين (۴٠)\_

۵-عمر بن الخطاب

بياميرالمؤمنين حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه بين (۴۱) \_

يهلى والى روايت اوراس روايت مين صرف رواة كامعمولي سافرق بــــ

أياح: يتركيب مين وجدك لئے مفعول ثاني واقع مور ہاہ۔

أن يبتاعه، لا تبتعه: بابافتعال اس كمعنى عظ"شراء" كآت بي (٣٢)\_

٢٨١٠ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ قالَ : حَدَّنِي أَبُو صَالِحٍ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا تَحْلَلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةٌ ، وَلَا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَشْقُ عَلَيْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قاتلْتُ في سَبِيلِ اللهِ فَقُتِلتُ ، ثُمَّ أُحْبِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ، وَبَشْقَ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قاتلْتُ في سَبِيلِ اللهِ فَقُتِلتُ ، ثُمَّ أُحْبِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ، (ر : ٢٩٤٤]

<sup>(</sup>۳۷) کشف الباری: ۱۱۳/۲

<sup>(</sup>٣٨) كشف الباري: ١/٠٢٩

<sup>(</sup>۳۹) کشف الباری: ۲۷۱/۲

<sup>(</sup>٤٠) كشف الباري: ١/٦٣٧

<sup>(</sup>٤١) كشف البارى: ١/٢٣٩

<sup>(</sup>٤٢) عمدة القاري: ٢٣٢/١٤

<sup>(</sup>۲۸۱۰) تقدم تخریجه فی کشف الباری: ۳۰٥/۲

ولكن لا أجد حمولة ولا أجدما أحملهم عليه

علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان دونوں جملوں کے علیحدہ علیحدہ مراد متعین کرنا ضروری ہے تا کہ کمرار لازم نہ آئے۔

انہوں نے دواحمالات ذکر کئے ہیں:

ا کی توبیہ کہ پہلے جملے "ول کن لا أحد حمولة" سے وہ سواری مرادہ جوذ اتی ملکت میں ہوتو مطلب بیہ ہوگاد ممرے پاس اپنی کوئی ذاتی سواری (زائد) نہیں ہوتی ورنہ مجاہد کووہی دے دیتا'۔

دوسرے جملے "ما أحملهم" سے وہ سواری مراد ہے جوملکیت اور سبب مثلاً عاریت وغیرہ میں حاصل کی جائے یعنی "عاریت میں ا جائے یعنی "عاریت میں بھی کسی سے سواری نہیں مل یائی ور نہ وہی دے دیتا"۔

وسائل ہیں جن کے ذریعے سواری خریدی جاسکتی ہو، جیسے سونا، روپیہ پیسہ وغیرہ یعنی نہ ہی سواری موجود ہے اور نہ وسائل ہیں جن کے ذریعے سواری خریدی جاسکتی ہو، جیسے سونا، روپیہ پیسہ وغیرہ یعنی نہ ہی سواری موجود ہے اور نہ ہی وسائل دستیاب ہیں (۳۳)۔

نكنه

یک روایت کتاب الایمان کے اواکل میں بھی آئی ہے جس میں بیتمنائے شہادت "قتلت" پڑتم ہوتی ہے،
اور یہاں اس روایت میں "أحییت" پڑتم ہوتی ہے۔ علامہ کر مائی نے یہاں ایک نکتہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے جس کا حاصل بیہ کہ جس روایت کے آخر میں "اقتیل" واروہوا ہے، اس میں اصل حقیقی سعادت کے سبق کوذکر کیا گیا ہے کہ حقیقتا سعادت حاصل ہونے کا ذریعہ شہادت ہے، اور جس روایت میں "أحیا" یا" آحییت "کا لفظ واردہوا ہے، اس میں واقع اور حقیقت کا ذکر ہے کہ دنیا کی حیات اور موت کے بعد آخر میں آنے والی چیز حیات ہی ہے کہ اللہ تعالی سب وآخر میں زندہ کریں گے اور وہ زندگانی ابدی ہوگی۔ اب حاصل بیہ ہے کہ رسول آکر م نے بار بارشہادت اور پھر حیات کے حصول کی تمنا کی، گویا کہ آ خرت میں جوحیات مجھے شہادت مے، پھر زندگی ملے، دوبارہ شہادت ملے اور پھر زندگی حاصل ہو۔ واللہ اعلم (۵۵)۔

<sup>(</sup>٤٤) لامع الدراري: ٧٦٠/٧

<sup>(</sup>٤٥) شرح الكرماني: ٢٠٧/١٢

#### ١١٨ – باب : ما قِيلَ في لِوَاءِ النَّبِيِّ عَلِيكِ .

#### ترجمة الياب كامقصد

یهان رجمة الباب مین امام بخاری رحمه الله نظر کیا ہے۔ جب که فرکوره روایات مین "لواء" اور" رایه" وونوں کا ذکر آیا ہے، غالبًا امام صاحب لواء، رایة اور عَلَم مین فرق نہیں کرتے اور لغوی حضرات بھی ان کمات کومتر ادفات میں شمار کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمه الله کھتے ہیں: "اللواء: بکسر اللام والمدهي الراية ويسمى أيضا العلم" (۱)۔

امام ترفدی رحمه الله "لسواء" اور "رایه" میں فرق کے قائل ہیں، چنا نچرانہوں نے ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ باب قائم کیا ہے۔باب الألویة کا ترجمة قائم کر کے انہوں نے حضرت جابر رضی الله عند کی روایت قال کی۔ "أن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دخل مکة ولواء ہ أبیض "(۲)۔ اور پھر باب فی الرایات کا ترجمة قائم کر کے حضرت براء رضی الله عند کی صدیث ذکر کی کہ "أن رایة رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کانت سوداء مُربَّعة من نمرة" (۳)۔

اور صدیث ابن عباس رضی الله عند سے مزید فرق واضح کیا که "کسانست رایت مسوداء ولواء ه ایست "(٤) میں ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں که "لواء" اس جھنڈ کے کہا جا تا ہے جو نیز بے پر باندھ کر لپیٹ لیا جا تا ہے اور دہ ہوا میں اہرا تار ہتا ہے (۵) لیمض لوگ کہتے ہیں کہ رایدہ "وہ جھنڈ اکہلا تا ہے جو باندھ کر بلند کیا جا تا ہے اور وہ ہوا میں اہرا تار ہتا ہے (۵) لیمض لوگ کہتے ہیں کہ راید وہ ہے جو سپد سالا رکے ساتھ ہوتا ہی کہ دائید بڑا جھنڈ اسے اور لواء جھوٹا جھنڈ اسے ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ راید وہ ہے جو سپد سالا رکے ساتھ ہوتا ہے اور لواء وہ ہے جو فی دستوں کے ساتھ دہتا ہے اور بعض نے اس کا عکس کہا ہے (۲)۔

بہر حال اگر دونوں کوعلیحدہ مانا جائے تو کہا جائے گا کہ باوجودا لگ الگ ہونے کے جھنڈے تو دونوں ہی

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٦٦

<sup>(</sup>٢) الجامع للترمذي: ١ /٢٩٧، أبواب الجهاد، باب ماجا، في الألوية، (رقم: ١٦٧٩)

<sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي: ١/٢٩٧، أبواب الجهاد، باب في الرايات، (رقم: ١٦٨٠)

<sup>(</sup>٤) حوالة بالا (رقم: ١٦٨١)

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٦/٦٦

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١٢٦/٦

ہیں اور دونوں بطورِ علامت اور شعار ہی کے استعال ہوتے ہیں، ہاں چھوٹے بڑے کا فرق ہوسکتا ہے اور مواقع کا استعال کے استعال کے استعال کے اعتبار سے بھی فرق ہوسکتا ہے (2)۔

اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے لواء کا ترجمہ قائم کر کے اگر را بیاور لواء دونوں کی راویتیں ذکر کر دیں تو · اس میں کوئی مضا نقہ نیس ہے۔

٢٨١١ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ : أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي تُعْلَبُهُ بْنُ أَبِي مالِكِ الْقُرَظِيُّ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ ابْنُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِ ، أَرَادَ الحَجَّ فَرَجَّلَ .

## تزاجم رجال

### ا-سعيدبن الي مريم

سعیدین عم بن محرابو مرابن ان مریم معری رحمالله بین،ان کے حالات کتاب اعلم میں گزر چکے ہیں (۸)۔

#### ٢ - ليث بن سعد

يليث بن سعدر ممالله بين،ان كحالات يتحفي كزر چكي بين (٩)\_

ساعقیل

يعقيل بن خالد بن عقيل رحمه الله بين، كتاب العلم مين النفي حالات آ م ي بين (١٠) \_

#### ه-ابن شباب

يمشهورمحدث ابن شهاب زبرى رحمه الله بين، ان كے حالات كرر چكے بين (١١)\_

<sup>(</sup>٧) عمدة القارى: ١٤/٢٣٢

<sup>(</sup>١ ١٨١) أخرجه الإسماعيلي نقلا عن فتح الباري: ١٣٣/٦، وعمدة القاري: ١٣٣/١٤

<sup>(</sup>٨) كتاب العلم: ٤/ باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>۱۰) کشف الباري: ۳/

<sup>(</sup>۱۱) كشف الباري: ١/٣٢٦

## ۵- تعلية بن الي ما لك قرظي

ان کے حالات کتاب الجہاد میں گزر چکے ہیں (۱۲)۔

## ۲-قیس بن سعد بن عباده

یہ صحافی کر سول حضرت قیس بن سعدرضی اللہ عنہ ہیں، ان کے حالات کتاب البحائز میں گزر کھے ہیں۔ ان کے حالات کتاب البحائز میں گزر کھے ہیں۔ (۱۳)۔

#### مقصدحديث

اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف اس بیلے کوذکر کرنا ہے کہ حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم بردار اور جھنڈ اقہامنے والے ہوا کرتے تھے، اور یہاں" لوا،" کاذکر آیا ہے۔

#### أن قيس بن سعد.....

بياسم "أنّ بع اور "أراد الحج فرجًل" جملة فر ان ساحب لوا ..... "جمله معترضه مياسم "أنّ بع اور" و كان صاحب لوا .... "جمله معترضه على (١٣) -

ممل روايت يول مي: "فرجل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس فإذا هديه قد قُلد، فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر "(١٥)-

یعنی ''قیس ٹے اپنے سرک ایک حصہ کا کنگھا کیا، ان کا آیک غلام تھا اور ان کی حدی کو قلادہ با ندھا گیا۔ جب قیس رضی اللّٰدعنہ نے دیکھا کہ ان کی حدی کو قلادہ با ندھا گیا ہے فور آج کا تلبید پڑھا، اپنے سرکے دوسرے حصے کا کنگھانہیں کیا''۔

<sup>(</sup>١٢) باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزور

<sup>(</sup>١٣) باب من قام لجنازة يهودي

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ١٤/ ٢٣٣

<sup>(</sup>۵۰) ارشاد الساري: ۱۲۸/٥

امام بخاری رحمه الله نے اس مقام پر حفرت قیس بن سعدرضی الله عنه کا پوراا ژنقل کرنے کے بجائے اس کے ایک تھوڑ ہے سے حصہ پراکتفا کیا ہے، اس کی وجہ رہے کہ رہا الرصحابی پر موقوف ہے اور امام بخاری رحمہ الله علیہ عام طور پراپنی کتاب میں مرفوع احادیث لاتے ہیں۔

### روايت كى ترجمة الباب سيمناسبت

اس اثر كى ترجمة الباب سے مطابقت بالكل واضح ہے كيونكد يہال "لواء"كاذ كرصراحة موجود ب(ا)\_

٧٨١٧ : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ إِسْاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَعَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِكُ فِي خَيْبَرَ ، ابْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَعَلَّفُ عَنْ النَّبِيِّ عَيَّلِكُ فِي خَيْبَرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ ، فَقَالَ : أَنَا أَنْحَلَفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِكُمْ ، فَخَرَجَ عَلَيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيَّلِكُمْ ، فَكَرَجَ عَلَيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيَّلِكُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُمْ : (لَأَعْطِينَ الرَّابَةَ – فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ النِّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُمْ : (لَأَعْطِينَ الرَّابَةَ – فَلَمَا رَجُلاً بُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قالَ : يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ . فَقَالُوا : هٰذَا عَلِيُّ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُمْ ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ .

تراجم رجال

التنيبه

ية تيبه بن سعيدر حمد الله بين - كتاب الايمان مين ان كاتذكره كزر چكا ب(١٨) -

<sup>(</sup>١٦) شرح القسطلاني: ٥/٨٨

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۳۳/۱٤

<sup>(</sup>٢٨١٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصدناب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومسلم في باب من فضائل على أبي طالب رضى الله عنه، (رقم: ٦٢٢٤)

<sup>(</sup>۱۸) كشف الباري: ۱۸۹/۲

### ٧- حاتم بن اساعيل

میصاتم بن اساعیل کوفی مدنی رحمدالله بین،ان کا تذکره پیلے گزر چکاہے(١٩)\_

### ٣- يزيد بن أبي عبيد

ان کے حالات کتاب العلم میں گزر چکے ہیں (۲۰)۔

### سمه بن اکوع اسلمه بن اکوع

ی معروف صحافی رسول حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه بین ،ان کے حالات بھی کتاب العلم میں پہلے گزر چکے ہیں (۲۱)۔

## ۵-علی بن ابی طالب

یامیرالمونین علی رضی الله عنه بین، ان کے حالات بھی کتاب العلم کہ تحت مفصلاً گزر چکے بین (۲۲)۔

اس حدیث کی تشریح کتاب الجہاو میں باب دعاد النبی، علیه السلام الإسلام والنبوة میں گزرچکی ہے (۲۳)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

اس روایت کی ترجمة الباب سے مطابقت "لأعطین الرایة ....." سے مستفاد ہے (۲۴)،اس سے بہمی معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ الله "رایة" اور "لواء" میں فرق نہیں کرتے، جیسا کہ واضح ہے کہ امام صاحب نے

(١٩) كتاب الوضوء، باب بلا ترجمه قبل باب مَن مضمض واستنشق من غرفة واحدة

(۲۰) كشف الباري: ١٨٢/٤

(۲۱) كشف الباري: ۱۸۳/٤

(۲۲) كشف الباري: ١٤٩/٤

(٢٣) رقم الحديث: ٢٩٤٢

(٢٤) عمدة القاري: ٢٣٣/١٤، والقسطلاني: ٥٢٨/٥

باب تو "لسواء" كعنوان سے قائم كيا ہے كيكن روايت "راية "والى تقل فرمائى ہے۔ گويا كدوه امام ترفدى رحمدالله كى طرح دونوں ميں امتياز نہيں كرتے ، يہى بات اكلى روايت كه بارے ميں كهى جائے گى۔ نيز يهى روايت منداحمد ميں حضرت بريده رضى الله عنه كه واسطه ينقل ہوئى ہے ، جس كالفاظ بيں: "إي دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسون "دونوں ميں كوئى فرق نہيں الله ورسون "دونوں ميں كوئى فرق نہيں كوئى فرق نہيں كے دونوں ميں كوئى فرق نہيں كوئى فرق نہيں كوئى فرق الله ورسون الله ور

#### فائده

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بیفا کدہ حاصل ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ گفتکر پر ایسے شخص کو امیر بنائے ، جس کی طاقت وقوت، بصیرت و دانشمندی اور سجھداری پر اعتاد کیا جاسکتا ہو (۲۷)۔

٧٨١٣ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ أَنْ تَوْكُزُ الرَّائِةَ . [٤٠٣٠]

تراجم رجال

المحمر بن علاء

یے محد بن علاء ابوکریب ہمدانی کوفی رحمہ اللہ ہیں ،ان کے حالات کتاب انعلم میں گزر چکے ہیں (۲۸)۔

<sup>(</sup>۲۵) فتح الباري: ٦/١٥٧، قديمي

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ٢٧/٦

<sup>(</sup>٢٧) حوالة بالإ

<sup>(</sup>٢٨١٣) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب أبن ركز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراية يوم الفتح (٢٨١٣) كشف الباري: ٣٥٧/٣

#### ۲-ايواسامة

ىيابواسامەجمادىن أسامەبن زىيقرشى كوفى رحمەاللەين،ان كاتذكر ،گزر چكاب (٢٩)\_

#### ٣-هشام بن عروه

يه عروه بن زبير بن عوام رحمه الله كے صاحبز ادے ہیں۔

### سم-عن أبيه

پید حضرت عروه بن زبیررحمه الله میں ،ان دونوں حضرات کا ذکر'' بدءالوحی'' میں گز رچکا ہے (۴۰۰)۔

## ۵- نافع بن جبير

بینافع بن جبیمطعم رحمه الله بین، ان کا تذکره "کتاب الوضوء" میں گزرچکا ہے (اسس)۔

### حديث كامفهوم

حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس بن عبد السطلب کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے سقام جون میں پوچھتے ہوئے سنا کہ'' کیا یہی ہے وہ جگہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے متہمیں جھنڈ اگاڑنے کا حکم دیا تھا؟''تو حضرت زبیر نے فر مایا:''جی ہاں''۔

کتاب المغازی میں بیروایت تفصیل کے ساتھ آرہی ہے (۳۲)۔

#### فائده

علامه مهلب رحمه الله فرمات بین که حدیثِ زبراس بات پر دلالت ہے کہ جھنڈ اامام کی اجازت اور حکم

(۲۹) كشف البارى: ٣ / ١٤ ٤

(۳۰) کشف الباري. ۱۱/۱

(٣١) باب الرجل يوضّئ صاحبه، (رقم ١٨٢)

(٣٢) كشف الباري ، ص: ٨ ، ٥ ، كتاب المغازي

کے بغیر نہیں گاڑا جاسکتا اس لئے کہ وہ جھنڈ المام اور اس کے تھم کی نشاندہی کرتا ہے، تو ایسے اہم معاملے میں امام ک اجازت اور تھم کے بغیر جھنڈ الگانا مناسب نہ ہوگا۔

اس بات کی دلیل کہ جھنڈا گاڑنے میں بھی امام کی اجازت ضروری ہے، وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ غزوہ موقتہ میں حضرت جعفر بن افی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنما کی شہادت کے بعد جھنڈ ازید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور وہ شہید ہوگئے پھر حضرت خالد بن ولید نے ''بغیرا جازت اور حکم'' کے جھنڈ اتھام لیا،اللہ نے ان کے ہاتھ یرمسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔

"أخذ الراية زيد فأصبب، ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح له" (٣٣)\_

توبیروایت اس بات پرنص صرت کا درجه رکھتی ہے کے عکم اور جھنڈ اتھا منے کی ذمہ داری خودامام کی ہے اور اسے کمل اختیار ہے، جھنڈ اجسے چاہے تھائے اور وہ عکم برداری کی جسے چاہے اجازت دے سکتا ہے (۳۳)۔

نیزان احادیث سے بی جھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں میں جھنڈوں کا استعال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ک سنت ہے، جس کی اسباع کرنی چاہیے (۳۵)۔

#### ١١٩ – باب : الأَجير .

وَقَالَ الْحَسَنُ وَٱبْنُ مِيرِينَ : يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمُغْنَمِ . وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النَّصْفِ ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِاثَتَيْنِ . النَّصْفِ ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِاثَتَيْنِ .

#### ترجمة الهاب كامقصد

يه باب قائم كركه ام بخارى رحمه الله ايك علم بيان كرناج است بين كه "أجير في الغزو" كومال غنيمت مين يصحصه ملح كاين بيس؟ (١)

"أجير في الغزو" كي دوحالتين بين:

<sup>(</sup>٣٣) تفصیل کے لئے وکیمئے: کشف الباريء ص: ١٨٤، کتاب المغازي، باب غزوة مؤته من أرض الشام.

<sup>(</sup>٣٤) شرح ابن بطال: ١٤١/٥

<sup>(</sup>۳۵) شرح ابن بطال ۱٤١/٥

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٣٤/١٤

#### 1 ياتوأجير للخدمة بموكار ١٠ يأجير للقتال بموكار

# اجير خدمت كاحكم

اجیرِ خدمت وہ ہوتاہے جوکسی مج ہدکی ذاتی خدمت کے لئے یاس کے گھوڑے وغیرہ کی دیکھ بھال کے لئے ساتھ لے لیا جاتا ہے، یہ بالا تفاق جائز ہے لیکن مال غنیمت میں سے اسے حصہ ملے گا یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

حنفیہ کے نزدیک اجیر خدمت کوسہم نہیں ملے گا، صرف اجرت ملے گا کیونکہ وہ قال کے ارادہ سے نہیں گیا۔ البتۃ اگراس نے خدمت چھوڑ کر قال میں شرکت کی تو وہ بھی نشکر میں سے شار ہو گا اور اسے ہم غنیمت ملے گا بصورتِ دیگر وہ مالی غنیمت کا ہر گزشتی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے قال میں شریک نہ ہوئے سے بیات واضح ہوگئ کے وہ قال کے ارادہ سے نہیں آیا (۲)۔

امام ما لک (۳)، ابن المنذ رالیث بن سعد سفیان توری رحمهم الله سے حنفید کے موافق قول منقول ہے (۴)۔ امام احدر حمد الله سے دوروا بیتیں منقول ہیں .

ایک روایت تو حفیہ کے موافق ہے جب کہ دوسری روایت کے مطابق اجیرِ خدمت کو سہم غنیمت مطلقاً نہیں ملے گا۔ امام اوراعی اور اسحاق رحمہما اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہذاتی خدمت کے لئے مقرر اجیر کوغنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا(۵)۔

# أجيرقتال كانتكم

حنفیہ کے نزویک اجیرقرال کومال غنیمت میں سے حصہ ملے گاء مزدوری نہیں ملے گی۔

<sup>(</sup>٢) بدائع المسنائع: ١٢٦/٧ ، كتاب السير، مطلب في بيان من ينتفع بالغنائم

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ٣٦/٠ باب سهمان النساء والتجار والعبيد

<sup>(</sup>٤) السمغنني: ٤٤/٩ ° ، الفيصل (رقيم: ٧٦٠٠)، كتاب الجهاد، حكم مالو استاحر الأمير قوما يغرون مع المسلين وحكم الأجير للخدمة.

<sup>(</sup>٥) حوالة بالإ

امام محمد رحمہ اللہ نے ''سیر کبیر' میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کے بدلے میں قبال کے لئے جائے تو اسے مزدوری نہیں ملے گی ، کیونکہ بیطاعات میں سے ہے جس کا اجراللہ دے گا اور جوشخص طاعات پر عمل کرتا ہے تو اس کی کرتا ہے تو اس کی مزدوری دوسر نے انسان پر کیسے ہوگی ؟

۔ اس طرح مالِ غنیمت حاصل ہونے کی صورت میں اس شخص کو حصہ ملے گا جو کہ قبال میں شریک ہوا ہونہ کہ اس شخص کو جواسے مزدوری اور اجرت پر قبال کے لئے لئے کر آبا.....(۲)۔

حنفیہ کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت "ال غنیمة لمن شهد الوقعة ' ہے، جس کا حاسم ل سیہ ہے کہ اگر کو کی شخص میدانِ جنگ میں موجود ہواور قال میں بھی شریک ہوا ہوتو اسے مالی غنیمت میں سے حصہ ملے گا (۷)۔

شوافع کا بھی یہی ندہب ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ سلمان، آزاد، بالغ اگر صفِ قبال میں موجود ہوتو اسے ہم غنیمت ملے گا کیونکہ اس پر بَبَادِفرض ہے جس کی اجرت کا استحقاق نہیں ہوتا ہاں اگر وہ غلام ہو، نابالغ ہو، یا کا فر ہوتو مزدوری اور اجرت کا استحقاق ہوگا (۸)۔

# نقل مذهب مين حافظ ابن تجركا تسامح

یہاں حافظ ابن جررحمہ اللہ سے حنفیہ کا فدہب نقل کرنے میں تدارم ہواہے، حنفیہ کا فدہب اس مسئلے میں شوافع کے موافق ہے (9)۔

مالکیہ اور حنابلہ کا موفف سے ہے لہ اب<sub>نے</sub> للقتال کوصرف اس کی اجرت ملے گی۔ان میم اِت کا سمہ لاٰں حدیثِ باب سے ہے جس میں حضرت یعلی بن امیر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص کو تین دینار پر اجیر بنانے کا ذکر موجود

<sup>(</sup>٦) السير الكبير: ١٦٦/٢، نقلاعن إعلاء السنن: ٢٢٣/١٢

<sup>(</sup>٧) راجيم للتف سيل: اعلاء السنن: ٢٢٥ ١ ١ ٣٨/ ١٠

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٦/٥/٦

<sup>(</sup>٩) تفصیل کے لئے:اعلاء السنن: ٢٢٣/١٢

ہےاور یہ کہاس شخص کو تین دینار ہی دیئے گئے (۱۰)۔

حنيه اليى روايات جن مين أجرت ديئ جائي كاذكر به السيد اجير للخدمة "برمحمول كرتي بين (١١) ـ قال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم

# تعلق ئى تخز تىج

اس تعلیق کومصنف عبدالرزاق میں اورمصنف ابن ابی شیبه میں موصولاً ذکر کیا گیا ہے(۱۲)۔

وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمأة دينار، فأخذ مائتين، وأعطى صاحبه مائتين.

# عطيه بن قيس

یے بیل القدرتا بعی اور مجاہد عطیہ بن قیس کلاعی یا کلابی ابو یکی خمصی دشقی ہیں، نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہیں کے دیاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علوم قرآن میں دسترس ان در اورضی اللہ عنہا سے حاصل کی، اللہ عنہا قرآن کی عالمہ قیس، انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم اپ شوہر حضرت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ محاصل کی عطیہ بن قیس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوج کے تاری سے، وہ لوگوں کو علوم قرآن سکھاتے اور لوگ اپنے یاس لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخوں کی اصلاح ان سے کرواتے تھے، وہ تلاوت کرتے اور لئگ اصلاح کرتے، انہوں نے قسطنطنیہ کے جہاد میں تھی شرکت فرمائی ، جس میں منظرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہیں فن ہوئے۔

سعيد بن عبد العزيز كہتے ہيں كەعطىيەر حمد الله كى كېلس يى دنيا كى بانۇل كا كوئى ً زىنېيى تقااور نە،ى بهم اس

201/1

<sup>(</sup>١٠) المغنى. ٢٤٤/٩، مسألة (رقم: ٧٥٩٩)، حكم مال استأجر الإمام قوما يغزرن مع السلمين ..

<sup>(</sup>١٠) انظر اعلاء السنن: ٢٢٤/١٢

<sup>(</sup>١٢) مصنف عبدالرزاق: ٥/٢٢٠، كتاب الجهاد، باب هل يسهم للأجبر. (رقم. ٥٥٦)، وتغليق التعنيق:

ی امیدر کھتے تھے کہ دنیاوی ہاتوں کا تذکرہ ان کی محفل میں چھیڑا جائے۔

انہوں نے حضرت الی بن کعب،عبداللّٰہ بن عمر و،ا بن عمر ،نعمان بن بشیر معاویہ بن سفیان اور دیگر صحابہؑ کرام رضی اللّٰہ عنہم سے روایت حدیث کی ہے۔

ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے صاحبر ادی سعد ، ابو بکر بن ابی مریم ،عبداللہ بن علاء بن زبیر ، عبدالرحمٰن بن یزید بن جابروغیرہ ہیں۔

حضرت عطیه کی وفات ایک سو چار سال کی عمر ۱۰۴ھ میں ہوئی، ایک قول ۱۲اھ کا بھی معقول ہے(۱۳)۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_

### انزعطيه كامفهوم

حفرت عطیہ رحمہ اللہ نے ایک گھوڑ اجہاد کے لئے اجرت پرلیا تھا، طے بیہ ہوا تھا کہ مالِ غنیمت کا آنھا حصہ گھوڑ ہے کی اجرت ہوگ ۔ پٹانچہ چارسودینارانہیں ملے، دوسودینارا پنے پاس رکھے اور دوسوانہوں نے گھوڑ ہے والے کودیئے۔

ابعطیہ بن قیس کے اس عمل کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اس قتم کے اجارہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ' اجارہ مجبولۂ' ہے: اس لئے کہ مالِ غنیمت کا حصول کوئی بقینی یا طے شدہ بات نہیں ہے۔

البیته امام اوزاعی اوراحمہ بن صنبل رحمہما اللہ اسے جائز قرار دیتے ہیں (۱۴)۔اگر ایساا جارہ منعقد ہوجائے توصاحب فرس کواجرت مثل ملے گی اورغنیمت سب کی سب مجاہد کی ہوگی۔

٢٨١٤ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَنْوَةَ تَبُوكَ ،

(١٣) راجع: تهذيب الكمال: ١٥٣/٢٠ وسير أعلام النبلاء: ٣٢٤/٥

(۱٤) فتح الباري: ١٢٥/٦، وشرح ابن بطال: ١٤٠/٥

فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ ، فَهُو أَوْنَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَآسْنَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلاً ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَأَنْتُكَ عَلَيْتُهُ ، فَأَتَى النَّيِّ عَلَيْتُهُ فَأَهْدَرَهَا ، فَقَالَ : (أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ الآخِرَ ، فَأَقْتُ مُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ) . [ر: ٢١٤٦]

## تراجم رجال

### المعبداللدين محمه

بالوجعفرعبداللد بن محمد بن جعفی بخاری مندی ہیں،ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں (١٥)۔

#### ۲-سفیان

يەشھورمحدث ابومحدسفيان بن عيبية بن ميمون كوفى بين، ان كے مفصل حالات كتاب العلم مين آچكے بين (١٦) .

#### ٣-ابن برت

بيعبدالملك بن عبدالعزيز انن جريج بين كتاب لحيض مين ان كي حالات كزر حيك بين (١٤) ـ

#### ٣-عطاء

برعطاء بن انی رہاح فرشی ابومحمد جندی یمانی رحمہ اللہ ہیں ، ان کے حالات کتاب العلم میں آ چکے ع بیں (۱۸)۔

<sup>(</sup>٢٨١٤) مرتخر بحه في كتاب جزاء الصيد، باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص (رقم: ٤٨٤٧)

<sup>(</sup>١٥) كشف الباري: ١/٧٥٣

<sup>(</sup>۲) کشف الناری: ۱/۸۳۲

<sup>(</sup>١٧) كتاب الحيص، باب غَسل الحائض رأس زوجها وترجبله.

<sup>(</sup>١٨) كتاب العلم، باب، عظة الإمام النساء وتعليمهن.

### ۵-صفوان بن يعلى

بیصفوان بن یعلی بن امیه سیمیمی رحمه الله بیں۔

### ۷-یعلی بن امیه

حضرت یعلی بن امیر صحابی رسول ہیں ،صفوان کے والد ہیں۔رضی اللہ عند۔ ان دونوں کے صالات کتاب الج میں گزر چکے ہیں (19)۔

علامه مهلب رحمه الله فرماتے ہیں کہ حدیثِ یعلی میں اس بات کا ثبوت تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اجر کو ہم دیا ہو، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہم اجر کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے لئے آزاد آدمی کو اجر بنایا جا سکتا ہے اور اللہ بحل شائد نے آزاد آدمی کو اجر بنایا جا سکتا ہے اور اللہ بحل شائد نے آزاد آدمی میں شیء ف ان لله آزاد مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: "واعل موا أن ما غند متم من شيء ف ان لله خمسه "(۲۰).

چنانچہ اجربھی اس خطاب اور تھم میں داخل ہے تو اسے بھی ایک مجاہدی طرح مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ اجرت نہیں ملے گی (۲۱)۔

واضح رہے کہ یہاں اجیر سے مراد اجیرِ قال ہے، اجیرِ خدمت جوکسی کی ذاتی خدمت کے لئے میدانِ جنگ میں آیا ہواور جنگ میں شریک نہ ہوا ہو، اسے مالی فنیمت میں سے حصر نہیں ملے گا، اجرت ملے گا۔ حقید کا جومشہور نہ ہے کتاب کتاب کا یہی مطلب ہے علی الاطلاق مہم ابنیر کی نفی مقصونہیں۔ اس سکلے کی تفصیل امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب السیسر الے کبیسر " کے حوالے سے بیان ہوچک ہے۔ (۲۲)۔

<sup>(</sup>١٩) كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

<sup>(</sup>٢٠) الأنفال: ٢١

<sup>(</sup>۲۱) شرح ابن بطال: ۱۳۹/۵

<sup>(</sup>٢٢) واجع للتفصيل: إعلاء السنن: ٢٢/١٦-٢٢٤ ، باب لايسهم اللَّحير ﴿ إِمَاءَ ﴿ وَالْمِ يَفَاتُلاً.

### بعض الفاظ حديث كي تشريح

يه حديث بملك كرر چكى ہے۔البتہ چندالفاظ كے مطالب يہاں بيان كے جارہے ہيں۔

بَكُر: نوجوان اونث كوكهاجا تاب اوراونتن كوبَكرُه كتي بير

### أوثق أعمالي

میرے مل میں سب سے زیادہ قابلِ اعتاد مل غزوہ تبوک کی شرکت ہے۔ حموی کے نسخہ میں "أو نست احسالی" ہے یعنی وہ اونٹ سواری اور بوجھ وغیرہ ڈھونے کے اعتبار سے میرے اونٹول میں سب سے زیادہ مناسب تھا اور ستمنی کے نسخہ میں "أو ثسق أجسالی" آیا ہے یعنی قابل اعتاد اونٹ، أجسال: جَمل کی جمع ہے۔

علامه برماوی رحمه الله نے بہلے قول وصیح قرار دیا ہے (۲۳)\_

"ف ق الله منه بين يعنى وه المينا المي الله منه بين يعنى وه المينا الله منه بين يعنى وه المينا اجر سالر يرا سين (٢٣) -

فتقضمها: قضم، قضما: كي چيزكوچبانا ـ

لعنی کیاوہ بھی اپنا ہاتھ تمہارے مندمیں ڈال دے، پھرتم اسے چباؤ، جیسے اونٹ چباتا ہے۔

### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حديث شريف كى ترجمة الباب سے مطابقت فاستأجرت أجيرا "ميں ہے۔

والله أعلم وعلمه أتم وأحكم -

<sup>(</sup>۲۳) شرح القسطلاني: ١٢٧/٥

<sup>(&#</sup>x27; ۲) صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه، (رقم: ١٦٧٣)

١٢٠ – باب : قَوْلُو النَّهِيِّ عَيْنَا لَكُ : (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ).
 وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ : «سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَهُ وا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ» /آل عمران: ١٥١/.
 قالَه جابِرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَا . [ر : ٣٢٨]

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمۃ الباب كامقصدتو بالكل ظاہر ہے كہ يہاں نى كريم صلى اللہ تالى عليه وسلم كے منجملہ خصائص ميں سے رعب اور دبدبه كى خصوصيت كاذكر ہور ہاہے كه دشمنوں كے دل دور دورتك آپ عليه الصلو قوالسلام كے خوف سے لرزال اور ہراسال رہتے ہيں۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس خصوصی رعب کا خود مشاہدہ کیا ہے، ابو محمہ اصلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس خصوصی رعب کا خود مشاہدہ کیا ہے، ابو محمہ اصلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن الی عامر کی قیادت میں ' برشلونہ' (۱) ، فتح کیا ، بھر ہمیں باوثو ق ذرائع سے معلوم ہوا کہ جب اہل قسطنطنیہ کو ہما ہے ' برشلونہ' فتح کرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کرد سے اور دوسرے علاقوں بر شعنقل ہو گئے۔ جب کہ برشلونہ اور قسطنطنیہ کے درمیان ، در ہمینے کی مسافت ہے (۲)۔

### روايات مين تعارض اوراس كاحل

طبرانی میں حضرات ابوامامدر میں اللہ عنہ کی روایت میں "شہرا أو شهرین" (٣) کے الفاظ آئے ہیں،
نیز طبرانی ہی میں حضرت سائب بن پزیدر ضی اللہ عنہ کی راویت میں "شهرا أمامي وشهرا خلفي" (٤)
منقول ہے۔ بظاہر حدیثِ باب اوران دونوں روایتوں میں تعارض ہے، کین در حقیقت ایمانہیں ہے کیونکہ مقصور
دوری اور مسافت بہان کرتا ہے، اور بہ کہ تمام اطراف دنیا میں میرارعب قائم رہے، جبیا کرحدیث، ئب بن
یزید کے الفاظ "أم می و خلقی" اس پردئیل ہے، چاہوہ شہر کی ممالت ہویا شہرین ک (۵) معلوم ہواکہ

<sup>(</sup>١) معجم البدان. ١٠/٤/٣

<sup>(</sup>۲) شرح ابن بطال ۲<sup>۱</sup>۵ ۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ٢٠٩/٨

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ٢٥٦/٨

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٢١/٦

''شہر'' کی قیداحر ازی نہیں ہے۔

نكته

حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت میں "مسیرة شیر" کہنے میں بید کته ہے کہ اس زمانے میں جو بروی طاقتیں اور بڑے مما لک تھے، مدینے سے ان کی مسافت ایک مہینے یا اس سے کم کی بنتی تھی، جیسے مصر، شام، عراق، میں وغیرہ (۱) ۔ یہی لوگ تھے جو آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے خوفز دہ تھے، حضرت ابوسفیان کا مقولہ آگے آر ہا ہے:" إنه یخافه ملك بنی الأصفر".

وقول الله عزوجل: "سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله(٧).

یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی تائید کے لئے پیش کی ہے، آیت کا حاصل ہے ہے کہ کا فروں کے دلوں میں جوخوف اور اضطرابی کیفیت ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بیدا ہوئی ہے وہ شرک کی وجہ سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بزدلی کا اور ایمان وعقید ہ تو حید توت کا سبب ہے (۸)۔

# ایک فقهی مسئله

اب يهال بيد مسئلة بمحصنا جا ہے كہ جو مال جهاد ميں بغيرائرے حاصل ہوتا ہے وہ "فيع" كہلا تا ہے، چونكه ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے زمانے ميں جو مال دشمن كے سليم ہونے سے حاصل ہوتا تھا وہ آپ عليه السلام كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوئم ل اختيار ہوتا تھا كہ جہال حارعب كى وجہ سے حاصل ہوتا تھا اس كے اس مال ميں آپ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كوئم ل اختيار ہوتا تھا كہ جہال جا ہے استعال فرمائيں (۹)۔

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٦/٨٦

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٥١

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري: ٢٣٥/١٤

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ٢٣٥/١٤

قاله جابر عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

اس تعلق کوامام بخاری رحمه الله نے یزید الفقیر رحمه الله کے واسطے ہے'' کتاب الطہار ہ'' اور'' کتاب الصلمہ'' اور'' کتاب الخمس ''میں موصولاً نقل کیا ہے(۱۰)۔

120

٧٨١٥ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : (بُعِشْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَقَاتِيعٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدِي) . الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَقَاتِيعٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدِي) . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ مِنْظَلِمْ وَأَنْتُمْ تَنْشِلُونَهَا . [٧٥٩٧ ، ٢٦١١ ، ٢٨٤٥]

تراجم رجال

ا- یخیٰ بن بگیر

بيابوز كريانيكي بن بكيرفرش نخروي مصرى رحمه الله بين \_

۲-ليث بن سعد

بيابوالحارث ليث بن سعد بن عبدالرحل فنمي رحمه الله بين \_

سوعقيل

(رقم: ٣٠٨٩)

يغِفَيل بن خالد بن عقيل بير \_رحمه الله\_

(١٠) تغليق التامليق: ٣/٢٥٥

( ٢٨١٥) أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب رؤيا الليل، (رقم: ٢٩٩٨)، وباب المفاتيح في اليد، (رقم ٢ ١٥)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "بعثت بدجرامع الكلم، (رقم: ٧٣٧٧)، ومسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلوة، (رقم. ٧٣١٧)، والترمذي في كتاب السير، باب ماجاه في الغنيسمة، (رقم: ١٥٥٣) ، والنسائي في كتاب المجهاد ، باب وجوب الجهاد

### ٧- ابن شهاب

بدابوبکرمحد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری رحمه الله بین -مذکوره بالا جارون حضرات کا تذکره "بدءالوحی" مین آچکا ہے (۱۱) \_

### ۵-سعیدبن مسیتب

يه سيد بن مسيّب بن حَون رحمه الله بين ، ان كا تذكره "كتاب الايمان" مين كّز رج كاب (١٢) \_

# ۲- أپوہرىيە

يسيد المحد ثين حضرت الوبريرة رضى الله عنه بين، ان كمفصل حالات بيجهي كرر چكي بين (١٣) \_ جوامع الكلم : بيراضافة الصفة إلى الموصوف كقبيل سے به يعنى "الكلم الجوامع" ہے۔
علامہ خطا بی رحمه الله فرماتے بين: "معناه: إيجاز الكلام في إشباع للمعاني، يقول الكلمة القليلة الحروف، فتنتظم الكثير من المعنى، وتتضمن أنواعا من الأحكام".

لعنی مختصرا ورجامع باتیں جن کے الفاظ کم ہوں اور مطالب اور فوائد زیادہ ہوں ،کوآشکار کیا جائے (۱۴)\_

# جوامع الكلم كامصداق

ابن شہاب زہری، ابن التین اورا کڑمحدثین اس کے مصداق میں عموم کے قائل ہیں، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ یعنی جیسے قرآن کر کا کی مختصر تحتی اپنے اندر بہت سارے معانی کو لئے ہوئے ہوتی ہیں بالکل اس طرح احادیث نبویہ کا بہت بڑاذخیر وجوامع الکلام کا مصداق بن سکتا ہے (۱۵)۔

البنة علامه مهلب رحمه الله اس كامصداق صرف قرآن كريم كوقر اردية بين، اس لئے قرآن كريم كى

<sup>(</sup>١١) كشف الباري: ٢٢٦١-٢٢٦، نيز "عقيل" كمالات كم لئ كشف الباري: ٣٩٣/٣

<sup>(</sup>۱۲) كشف الباري: ۱،۹/۲

<sup>(</sup>۱۳) كشف الباري: ٦٦٩/١

<sup>(</sup>١٤) أعلام الحديث للحطابي: ١٤٢٢/٢

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القارى: ١٤/٥٣٧

ایک ایک آیت کے مختلف معانی اور تاویلات ہوتی ہیں، وہ تول باری تعالی: ﴿ سافسر طنا فی الکتاب من شبی، ﴾ (۱٦) سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی چیز زائد بیان نہیں ہوئی، بیاس بات کی دلیل ہے کہ' جوامع الکلم'' کامصداق قرآن ہے۔

نیزقرآن کریم کی صرف ایک آیت ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ (۱۷) میں اتن جامعیت ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام امور کے لئے کافی ہے (۱۸)۔

لیکن قرآن کریم کی ان صفات کے حامل ہونے سے بیلاز منہیں آت کہ احادیث نبویہ کو بتوامع الکلم کہنا غلط ہے یا نامناسب ہے، کتنی ہی مثالیں حدیث نبوی کی ایسی ہیں جن کے الفاظ انتہائی مخضر اور معانی بحر بیکراں کی مانند ہیں (19)۔

چنانچ علامة سطلانی رحمدالله فرماتے ہیں:

"وهـذا شـامـل لـلـقـر آن والسنة فقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بالمعاني الكثيرة في الأافاظ القليلة"(٢٠)\_

ونصرت بالرعب

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت محض ربب ادر دبد بہیں ہے، بلکہ رعب کے ساتھ ساتھ دشمنوں پرغلبہ اور فتح بھی مراد ہے، ورنہ صرف رعب میہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم ہی کی خصوصیت نہیں کرونکہ خوف تو عام بادشا ہوں کا بھی دور دور تک توگوں کے دلوں میں ہوتا ہے (۲۱)۔

<sup>(</sup>١٦) الانعام: ٣٨

<sup>(</sup>١٧) الأعراف: ١٩٩

<sup>(</sup>۱۸) شرح ابن بطال: ۵/۳،

<sup>(</sup>١٦) وكيم كالله النبوة للبيهةي رواية عقبة بن عامر الجهنب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲۰) إرشاد الساري: ١٢٩/٥

<sup>(</sup>٢١) شرح الكرماني: ٣/ ٤/

### فبينا أنا نائم

بدراصل ''بین' ہے، اخیر میں الف اشباع ہے، بہ جملہ کی طرف منماف ہوتا ہے (۲۲) \_ یعنی'' دریں، اثناء کہ میں سور ہاتھا....''۔

أوتيث بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي

# خزائن سے کیامرادہ؟

" فنزائن الأرض" كي مرادك تعيين مين دواقوال ذكر كئے سي مين .

- اس سے مراد کسری و قیصر اور مفتوح اقوام کے خزانے ہیں جو کہ عربے جیسی فقیر اور نگ دست قوم کو جناب سرور کا نئات صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی بدولت ہاتھ لگے اور انہیں ایسے ایسے خزانے حاصل ہوئے کہ آئیسین خیرہ رہ جا کیں۔ یہاں تک کہ کسری وقیصر کے تخت و تاج تک اللہ دیب العزت نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیے (۲۳)۔
- اور یہ جھی ممکن ہے کہ اس سے مراد زمین کی معدنا نے: سونا ، چاندی اور دھات و نیبرہ ہواور یہ صرف معدنیات ہی میں مخصر نہیں بلکہ رزق اور خوراک کے تمام ذرائع اس سے مراد ہر سکتے ہیں، چنانچہ جتنے وسائل نظرِ آرہے ہیں میں میں کہ کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے عطام ور ہے ہیں کیونکہ شرانوں کی تنجیاں آپ علیہ السلام کودی گئی ہیں (۲۲)۔

### تكنته

علامة تسطلانی رحمه الله نرمات بین که بهان الله رب العزب اور حبیب خداصی الله تعالی علیه وسم کے درمیان ایک مناست کی طرف اشارہ ملتا ہے ، وہ بیر کہ جیسے "مانست الغیب" کا احتصاص الله نے اپنے نئے

<sup>(</sup>٢٢) عمدة القاري: ١٤/ ٢٣

<sup>(</sup>۲۲) شرح ابن بطال: ٥/١٤٢-٢٤: ، وأعلام الحديث: ٢/٢١٠

<sup>(</sup>١٤) أعلام الحديت للخطابي: ٢٣/٢، وإرشاد الساري: ١٢٩/٥

کیا ہے (۲۵) و پسے ہی "مفاتیح خزائن الأرص "كا اختصاص اپنے صبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کیا ہے (۲۷)۔ وقال حسان بن ثابت: وشق له من اسمه لیجله فذوا العرش محمود وهذا محمد "اور اللہ نے ان كے اكرام كے داسطے اپنے نام سے ان كے نام كومشتق كيا چنانچ عرش والے محمود ہیں اور آ ہے مرہیں "۔

## فوضعت في يدي

بیوعدہ خداوندی سے کنامیہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کو بیسب پچھ عطا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا بیوعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کوفتو حات حاصل ہوئیں اور خزانوں کے انبارلگ گئے (۲۷)، اس کے باوصف کہ مسلمان پہلے کی طرح جہاد سے دلچپی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بلا دِاسلامیہ کو ہرطرح کے وسائل سے مالا مال کیا۔

قال أبوهريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنتم تنتثلونها يعنى نبى كريم صلى الله تعنه أله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنتم تنتثلونها يعنى نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تواس ونياسے رخصت ہوگئے اور تم لوگ ان توں كو تكال رہے ہو جب كہ خود نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم دنيا كے معاملے ميں استے زامداور بے نیاز تھے كه انہوں نے اپنى ذات كے لئے اس ميں سے پھے بھی نہيں ليا جب كه جو كھى ملااسے تقسيم كرديا۔

حضرت مصعب بن عمیررضی الله عند کے بارے میں بھی میمضمون گزر چکا ہے کہ وہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ پوراکفن بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی چا درتھی ، سرکوڈ ھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے ، پاؤں کو چھیایا جاتا تو سرکھل جاتا (۲۸)۔

رادی ٔ حدیث حضرت خباب بن الاً رث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو اس حال میں ونیا ہے

<sup>(</sup>٢٥) قال الله تعالى: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾

<sup>(</sup>۲٦) شرح القسطلاني: ١٢٩/٥

<sup>(</sup>۲۷) إرشاد الساري: ١٢٩/٥

<sup>(</sup>٢٨) كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنا، إلا مايواري رأسه أو قدميه، غطَّي رأسه

چلے گئے اوراب ہم میں سے پچھلوگ وہ بیں کدان کا پھل ان کے لئے دنیا میں پک گیا ہے اور وہ ان پھلوں کو چن رہے ہیں (۲۹)۔

### تنتثلونها

نثل (ن ض): نثلت البئر وانتثلتُها : كنوي سيم في تكالنا (٣٠)\_

### ترجمة الباب سيمطابقت

مدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت "نصرت بالرعب" سے متفادے (m)\_

٢٨١٦ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ ، ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْ ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ ، فَأَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأَخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِبنَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ آبْنِ أَبِي كَبْشَهَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ . [ر: ٧]

مذکورہ سند کے ساتھ اس حدیث کی مفصل تشریح گزرچکی ہے (۳۲)۔

### ترجمة الباب يدمطابقت

یبان اس روایت کولانے کا مقصد یکراہے"إنه بخافه ملك بني الأصفر" یعنی رومیوں کا باوشاه قیصر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رعب اور خوف سے لرزہ براندام ہے۔ تو مطابقت اس طرح ہورہی

<sup>(</sup>۲۹) شرح ابن بطال: ۱٤٣/٥

<sup>(</sup>٣٠) أعلام الحديث: ١٤٢٣/٢

<sup>(</sup>٣١) عمدة القاري: ٢٣٥/١٤

<sup>(</sup>١٦ ٢٨) قد مرتخريجه في بده الوحي كشف الباري: ١/٤٧٧، بهذا الإسناد

<sup>(</sup>٣٢) كشف البارى: ١٠/١٤

ہے کہ بیتمام باتیں قیصر کی حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شان میں ہوئی ہیں اور شام اور حجاز کے درمیان ایک ماہ یاس سے زائد مسافت ہے (۳۳) اور فیصر آتی ، درمیان ایک ماہ یاس سے زائد مسافت ہے (۳۳) اور فیصر آتی ، درمیان ایک ماہ یاس سے زائد مسافت موضع قدمی ہاتین" . ایشی اے ابوسفیان ! اگر تمہار ابیان سچاہے تو وہ (نبی کان مات فول حقاء فسیملک موضع قدمی ہاتین " . ایشی اے ابوسفیان ! اگر تمہار ابیان سچاہے تو وہ (نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) بہت جلد میر بے تخت پر قبضة کر دیس گے۔

والله أعلم وعلمه أتم وأحكم \_

۱۲۱ – باب : حَمْلِ الزَّادِ في الْغَزْوِ . وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» /البقرة: ١٩٧/ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود اس ترجمۃ الباب سے یا توبہ بتانا ہے کہ اگر جہاد میں جاتے ہوئے توشہ کا انتظام کیا جائے توبیتو کل کے منافی نہیں (۱)۔

یا بیر بتانا چاہتے ہیں کہ توشہ کا اہتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ اس سے قوت علی الجہاد میں اضافہ ہونا ہے(۲)۔

وقول الله تعالى: ﴿وترودوا فإن خير الزاد التقوى﴾.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اہل یمن جب جج کرنے آیا کرتے تھے تو توشہ ساتھ نہیں لاتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ''ہم متوکلین ہیں' تو بیراً بت نازل ہوئی کہ سفر کا توشہ تیار کرواور بہترین توشہ تو پر ہیزگاری ہے (۴)۔

چر جب سفر دنیا کے لئے توشہ تبار کرنے کا حکم دیا ہے، تواسی مناسبت سے سفر آخرت کے لئے بھی

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري: ٢٣٦/١٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري. ١٤/١٤ ٢٣

<sup>(</sup>٢) لامع الدراري: ٢٦٤/٧

<sup>(</sup>٤) روح المعاني: ٢/٢٨

توشه تیارر کھنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ بہترین زادِراہ تقویٰ ہے(۵)۔

٧٨١٧ : حدّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْاعِيلَ : حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، وَحَدَّنَتْنِي أَبْضًا فَاطِمَةُ ، عَنْ أَسْاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَنَعْتَ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْلَةٍ فِي بَشْرَ أَيْهِ اللَّهِ عَلِيْلَةٍ فِي بَشْرٍ أَبِي اللَّهِ عَلَيْلَةٍ فِي بَشْرٍ ، حِينَ أَرَاهَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ ، وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَ : فَشُقِّهِ إِآثَنَيْنِ فَرَبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَا لِيَعْرَةً ، فَفَعَلْتُ ، فَلِذَلِكَ شُمِّبُتُ : ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ .

[0.44 , 4440]

تراجم رجال

ا-عبيد بن اساعيل

ان کا اصل نام عبداللہ ابومحمد ہباری قرش کوئی ہے، ان کا تذکر ''کیاب اسٹیس'' نیں گزر پنکا ہے(۲)۔

۲-اپواسامه

يه ادبن أسامه بن زيد قرشي رحمه الله بين ، ان كاتذكره "كتاب العلم" بين كزرچكاب (٤)\_

٣-هشام

یہ ہشا م بن عروہ رحمہ اللہ ہیں ،'بدء الوحی' میں ان کے حالات گز ریکے ہیں (۸)۔

(٥) عمدة القاري: ٢٣٦/١٤

(٧ ' ٢٨ ' أخرجه الدداري في كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، (رقم: ٧ ٣٥) وكتياب الطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخِوال والسفرة، (رقم: ٥١٨٨)

- (٦) باب نقض المرأة سعرها عند غسل المحيض
  - (") كشف الباري: ٣٥٨/٣
  - (۸) کشف الباری: ۱/۱۹

۳-الي:

یہ ہشام کے والد حفزت عروہ بن زبیر بن عوام رحمہ اللہ ہیں، ''بدء الوحی'' میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے (۹)۔

فاطمة : بيهشام كي الميه فاطمه بنت المنذ ربين \_

اساء: بیاساء بنت ابی بکرصدیق رضی الله عنهما ہیں۔ان دونوں کے حالات کتاب العلم میں گزر چکے ہیں (۱۰)۔

## حديث كامفهوم

حضرت اساء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مذیبے کی طرف ہجرت کر کے نشرف نے جارہے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامانِ سفر تیار کیا تھا۔ مشکیزہ اور دستر خوان با ندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، سوائے میرے کمر بند کے ، کوئی چیز الی نہیں ہے جس سے اس سامان کو با ندھا جا سکے ۔ تو انہوں نے فر مایا ، کمر بند کو دو کملڑے کرلو، ایک مکر سے مشکیزہ اور دوسرے سے دستر خوان کو با ندھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

چنانچة حفرت اساءرضي الله عنها كواس خدمت كى وجهس "ذات النطاقين "كها جانے لگار

شفرة: بضم السين مسافر جو كھانا اپنساتھ سفر ميں لے جاتا ہے۔ پھر مطلقاً دستر خوان كے لئے استعال ہونے لگا، اس كى جمع سُفَر ہے۔

سقاء: بسرالسین مشکیر کوکہاجاتا ہے،اس کی جمع أسقیة ہے۔اورسِقایة بتاء التأنیث پانی پینے کے پیالے کو کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>۱۰) کشف الباری: ۲۲۱/۳ کشف

نِ طِ اَق : کبسرالنون کمربنداور پیٹی کوکہاجا تا ہے۔ یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جے ٹورتیں کمر بر باندھتی ہیں اوراس کا ہالائی حصہ نچلے حصہ پراور ٹیلا حصہ زمین تک لاکار ہتا ہے، گھر کے کام کان کرتے وقت اس کوکس لیاجا تا ہے تا کہ پاؤں دامن میں نہ پھنس جائیں، اس کی جمع نُطُق (بضم النون والطاء) ہے(۱۱)۔

# حضرت اساءرضى الله عنها كوذات العطاقين كبني كي وجه

اب یہاں بیسوال اٹھتا ہے کہ حضرت اساء کو' دو کمر بندوالی'' کیوں کہاجا تا ہے؟ اس میں محدثین نے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں:

- ایک وجہ تو خود مدیثِ باب بیں ندکورے کہ انہوں نے اپنا کمر بنددوکلڑوں میں جپاک کرے جناب نبی کر میں میں جپاک کرکے جناب نبی کر میں میں اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم کا سامانِ سٹر باندھا تھا اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے (۱۲)۔
- و دسرای وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ '' دو کمر بند' باندھا کرتی تھیں ، اور اس میں آپ کی عفت ویا کدائنی کی طرف اشارہ یا یا جا تا ہے (۱۳)۔
- تیسری وجہ بیہ ہے کہ حضرت اساء کے دو'' کمر بند' نتھے، ایک کو پہنا کرتی تھیں اور دوسرے میں نبی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کھانا لے کر جابا کرتی تھیں جب کہ وہ دونوں غارِثور میں رویوش تھے (۱۴) کہ۔

#### فقهالحديث

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرمانے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دور دراڈ کے سفر میں جاتے وقت زادِراہ ساتھ لے لینا چاہیے اور اسے بوجھ نہ مچھا جائے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوخلتِ خدا میں سب سے زیادہ اجھے اور اللہ اور اس کے بندوں ہیں سب سے زیادہ معزز اور تیاست کے روز شفیح الامم خدا میں سب سے زیادہ معزز اور تیاست کے روز شفیح الام

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۳۷/۱٤

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ٥/ ١٢

<sup>(</sup>١٣) لامع الدراري: ٢٦٢/٧

<sup>(</sup>١٤) حاشيه لامع الدراري: ١١/٧-٢٦٤، وإنظر كتاب المفازي في كشف الباري، ص٩٢٠

ہوں گے، وہ ان باتوں سے بے نیاز نہیں رہتے تھے، تو آج کل کے خٹک جاہل صوفیوں کا کیا تھکا نہ ہے جوز ادِراہ ساتھ لینے کوتو کل کے خلاف سجھتے ہیں اور لوگوں سے ما نگتے پھرتے ہیں (۱۵)۔

### ترجمة الباب يدمطابقت

سال باشكال بيدا بوتا بك محديث مين توحسل الزاد في الغزو كاذكر نبيس سه كيونكه يهال توسفر جرت كزادراه كاذكر بور بائة ترجمة الباب معطابقت كيس بهوكى؟

علامہ کر مانی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ سفر ہجرت پر سفر غز وہ کو تیاس کیا گیا ہے یعنی جیسے سفر ہجرت میں زادِ راہ کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا اہتمام فر ماتے تھے، ویسے ہی سفرِ جہاد میں بھی ہوتا تھا (۲)۔

٢٨١٨ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو قالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءً : سَمِعَ جابِرَ بْنَ غَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِلَى المَدِينَةِ . [ر : ١٦٣٢]

# تراجم رجال

# ا-على بن عبدالله

بيابوالحن على ابن المديني رحمه الله بين ، كتاب العلم مين ان كي تنصل حالات كريج بين (١٧) \_

#### ٢-سفيان

بيابومحمرا بن عيينكوفي رحمه الله بين، بدء الوحي "مين ان كاتذكره گزرچكاب(١٨)\_

(۱۵) شرح ابن بطال: ۱٤١/٥

(١٦) شرح الكرماني: ١٣/٥

(٢٨١٨) قوله: "جابر بن عبدالله" مرتخريجه في كتاب الحج، باب ماياً كل من البُدُن ومايُتصدق (١٧١٩)

(۱۷) کشف الباری: ۲۵٦/۳

۱۸۱) کشف الباري: ۱۸۸۸

#### ٣- عمرو:

بیالو محمد عمروبن دینار مکی رحمه الله بین، کتاب انعلم میں ان کا ذکر ہوچکا ہے (۱۹)۔

#### ٤- عطاء:

پوعطاء بن أبي رباح يماني رحمه الله بين ، كتاب العلم ان كے حالات گزر چكے بين (٢٠)\_

٥- جابر بن عبدالله

بیمشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں،ان کا تذکرہ آناب الوضوء میں گزر چکاہے (۲۱)۔

### حدیث سےمستنبط فوائد

ال حديث شريف سے چند فوائدمستنط موتے ہيں:

- ایک بیک سفر چاہے کسی بھی قتم کا ہوسا مانِ سفر ساتھ لینا مشروع ہے اور تو گل کے نام پر ذاور او ساتھ نہ لینا جیسا کہ خشک اور جاہل صوفیوں کا وطیرہ ہے ، پیغلط ہے۔
- ورس سے بید کہ قربانی کا گوشت سفر میں ساتھ لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتداء میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھائے سے منع فرماتے ہے، پھر آپ نے فرمایا "کلوا و تزوَّدوا وادَّ خروا" کھاؤاور سفر میں ساتھ لے جاوَاور بیجا کے رکھو(۲۲)۔
- تربانی کا گوشت سب کھاسکتے ہیں، چاہے قربائی کرنے والا مالدار کیوں نہ ہو۔اور جب سفر میں ساتھ لے جائیں گے تو اس سے کھانا بھی ثابت ہوتا ہے (۲۳)۔

- (٢٠) باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
- (٢١) كتاب الوضوء، باب صبّ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على المغمى عليه.
- (٢٢) صحبح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أوّل الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شا، (٢٠٥)
  - (٢٣) عمدة القاري: ١٤/٢٣٧

<sup>(</sup>١٩) كشف الباري: ٣٠٩/٤

### ترجمة الباب سےمطابقت

اس مدیث کی ترجمه الباب سے مطابقت "کنا نتزوَّد لحوم الأضاحي" میں ہے۔ مطابقت میں جواشکال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بچھلی مدیث کے تحت گزر چکا ہے (۲۲)۔

٢٨١٩ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ فَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّ سُويْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَامَ خَبْبَرَ ، فَصَلُوا الْعَصْرَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَمَّ عَنْهُ أَخْبَرَ ، فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَيْلِكُ عَلَيْ إِلاَّ إِللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ، فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَمَضْمَضَ بِالْأَطْعِمَةِ ، فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَلُكُنَا فَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ وَصَلَّمْنَا وَصَلَّيْنَا . [ر : ٢٠٦]

تراجمالرجال

ا محمر بن المثنى

بیابوموی محمد بن نتی بصری عنزی رحمه الله بین، ان کا تذکره کتاب الایمان میں گزر چکاہے، (۲۵)۔

۲-عبدالوماب

به ابوم عبدالو باب بن عبدالمجيد تقفي رحمه الله بين، پيچيان كے حالات گزر چكے بين (٢٦)-

سو- يجيل

یہ کی بن سعید مدنی رحمہ اللہ ہیں، کتاب الایمان میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے (۲۷)۔

(۲٤) عمدة القاري: ۲۳۷/۱٤

(٢٨١٩) قد مرّ تخريجه في كتاب الوضوء، باب من مضمضي من السويق ولم يتوضأ.

(٢٥) كشف الباري: ٢٥/٢

(٢٦) كشف البري: ٢٦/٢

(۲۷) کشف الباري: ۳۲۱/۲

#### . ۳-بثیربن بیار/سویدبن نعمان

ر اول الذكر ابوكيسان انصارى رحمه الله بين، دوسر معضرت سويد بن نعمان انصارى رحمه الله بين، ان دونول حضرات كاتذكره گزر چكا ب(۲۸) ـ

فَلُكُنا: لاك يلوك لوكاً السويقَ: ستوي انكنا اورياني مين كهول كربينا\_

### ترجمة الباب سےمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت دوجگہوں میں ہے:

- "فدعا الني صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالأطعمة".
- "فلم يؤت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بسويق".

ید دونوں جملے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد میں زادراہ ساتھ رکھا کرتے تھے بمثلف کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہاں سُٹُو کا ذکر ہے (۲۹)، بقیہ مباحثِ متعلقہ کتاب الوضوء میں گزر کھے ہیں (۳۰)۔

٧٨٢٠ : حدّثنا بِشُرُ بْنُ مَرْحُومٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : خَفَّتُ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا ، فَأَتُوا النّبِيَّ عَلَيْكُمْ فَ نَحْرِ إِيلِهِمْ فَنْ اللّهِي عَبَرُ فَأَخْبُرُوهُ ، فَقَالَ : مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيلِكُمْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ : مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبِيلِكُمْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النّبِي عَلَيْكُمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْكِ : (نَادٍ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ) . فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَهِمْ ، فَأَحْتُنَىٰ النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَالِكُ : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ). [ر : ٢٣٥٧]

<sup>(</sup>٢٨) كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القارى: ۲۳۷/۱٤

<sup>(</sup>٣٠) باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

<sup>(</sup>٢٨٢٠) مَرَّ تخريجه في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (٢٤٨٤)

# تراجم الرجال

یہ مدیث بعینہ اس سند کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے، رجال کے مفصل حالات کے لئے حوالہ جات وہاں دیئے جاچکے ہیں (۳۱)۔

# مفهوم حديث

حضرات صحابۂ کرام رضی التعنہم کو دورانِ جنگ کھانے کی مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چنداونٹوں کو ذرج کرنے کی درخواست کی جومنظور ہوگئی۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند کواس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ جناب نبی کریم صنی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول الله! اونٹ ذبح کردیئے جا کیں گے توان کا گزارہ کیسے ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول کیا اور فرمایا ''لوگوں میں اعلان کردو جس کے پاس جو پچھ باقی بچاہے وہ لے کرآ جائے'' چنا نچہ جو پچھ جمع ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کرت کی دعاما تکی ، پھرلوگوں کوا ہے برتن لانے کا تھم ہوا، وہ تھی بھر بھر کے برتنوں کو بھرنے لگے، یہاں تک وہ فارغ ہوگئے (چونکہ بیا ایک مجزہ تھا اس لئے ) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:" اُشہد اُن لا إله إلا الله، وانی رسول الله".

# بعض الفاظ حديث كي تحقيق

خَفَّت أزواد الناس وأَمْلَقُوا

، ''لوگوں کے ہاں کھانے کی کمی ہوگئی اور دہ مختاج ہو گئے''۔

یبال حافظ ابن حجر،علامه عینی ،علامه زرکشی ،علامه برماوی رحمهم الله نے اس کا مطلب بیایا ہے کہ زادِراہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب کہ صاحب مصابح کا کہنا ہے کہ حقیقت بنہیں ہے جبیبا کہ " خَفَّ بُ" سے معلوم ہور ہا ہے کہ خوراک کم پڑگئی تھی، بالکل ختم نہیں ہوئی تھی اور واقعتاً بھی ایسا ہی تھا کیونکہ جوخوراک باقی پی گئی تھی، وہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی تھی جس پر آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی (۳۲)۔

ما بقاء كم بعد إبلكم

لعنی اونٹوں کو ذرج کرنے کے بعدتم لوگوں کا گزارہ کیے ہوگا؟

## حديث سےمنتبط فوائد

- حفرت عمر رضی الله عنه کے اس قول سے بیافا کدہ مستنبط ہوتا ہے کہ وزیریا نائب کو جاہیے کہ وہ اپنے امیر کو چھے کہ وہ اپنے امیر کو تھے وصائب مشورے دے ،خواہ امیر اس سے اس معاملے میں مشورہ طلب کرے یا نہ کرے ، کیونکہ اس کا منصب اس سے خیرخواہی کا نقاضا کرتا ہے اور اسے مداخلت کا اختیار دیتا ہے ۔
- وسری بات بیمعلوم ہورہی ہے کہ مسافر کے لئے 'ہم ترین چیزاس کی سواری ہے ، خصوصاً حجاز کے گرم اور بیلیا علاقوں میں جہاں سواری میسر نہ ہوتو بظاہر موت ہی اس کا مقدر ہے ، و ہاں کے صحراؤں میں پیدل چلنا کوئی آسان کا منہیں (۳۳)۔اس لئے سواری کی حفاظت اور دیکیے بھال کا اہتمام ہونا جیا ہے۔
- سے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منقبت وفضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آئییں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاکی قبولیت کا یقین تھا (۳۳)۔
- تیزاس قول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کے لئے شفقت و ہمدر دی کا بھی بخو بی اندازہ ہوتا ہے (۳۵)۔

<sup>(</sup>۳۲) ارشاد الساري: ۱۳۱/۵

<sup>(</sup>۳۳) شرح ابن بطال: ۱٤٥/٥

<sup>(</sup>٣٤) شرح ابن بطال: ٥/٥

<sup>(</sup>٣٥) عمدة القاري: ١٤/٢٣٨

### نادقي الناس يأتون

حافظ ابن حجرر حمد الله "يأتون" سيقبل "فَهُمُ" مقدر مانتے بيں (٣٦)، اس صورت ميں جمله متاً نفه ها درعلامه عنی رحمه الله اس پرردکرتے بيں اور اسے حال قرار دیتے بيں "الناس" سے (٣٧)، اس صورت ميں بدايك ہى جمله ہوگا۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض فقہاء نے یہ استباط کیا ہے کہ اگر قبط اور خوراک کی قلت پیدا ہوجائے تو حاکم کے لئے جائز ہے کہ ضرورت سے زائد خوراک جس کے پاس ہواسے غلہ بیچنے پرمجود کرے اس لئے کہ عامة الناس کی بہتری اس میں ہے، البتہ امام مالک رحمہ اللہ اس کی ا جازت نہیں دیے کہ کی کواس کی مملوکہ چیز فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے (۲۸)۔

#### فاحتثى الناس

'''لوگوں نے مٹی بھر بھر کر لیا''۔ بیعن وہ جمع شدہ خوراک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنی زیادہ بڑھ گئ تھی کہ لوگ مٹھی بھر بھر کر لیسے لگے۔

یہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑا ساکھانا تمام لوگوں کے لئے بالکل کافی ہوگیا (۳۹)۔

ثم قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أشهد أن .....

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامعجز ہ کے ظہور کے فوری بعد شہاد نین کا پڑھنااس بات کی دلیل ہے کہ

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري: ٦/١٣٠

<sup>(</sup>۳۷) عمدة القاري: ۲۳۸/۱٤

<sup>(</sup>٣٨) شرح ابن بطال: ٥ / ٤٤

<sup>(</sup>۳۹) إرشاد السارى: ١٣١/٥

معجزات سے رسالت کی تائید ہوتی ہے (۴۰)\_

#### فاكده

ال حدیث مبارک سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق بہت خوب واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کی ضرور یات کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے خوراک کے لئے اونٹوں کو ذرج کرنے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے یہ درخواست قبول فرمائی۔

اور پھرآپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے میں مسلمانوں کی بہترین دیکھی تو فوران کے مشورے کو قبول فر مایا (۴۸)۔

### ترجمة الباب سےمطابقت

صدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت "خفت أزواد الناس" اور "بفضل أزوادهم" میں ب

والله أعلم وعلمه أثم وأحكم

١٢٢ - باب : حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ .

### ترجمة الباكامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ بتارہے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس سواری نہ ہوتو اس کو اپنا سامان اپنے کندھے پر الشالینا جا ہیے ()۔

<sup>(</sup>٤٠) إرشاد الساري: ١/٥ ١٢، وعمدة القارى: ٢٣٨/١٤

<sup>(</sup>٤١) إرشاد الساري: ١/١، ١٣٠ وعمدة القاري: ٢٣٨/١٤

<sup>(</sup>٤٢) إرشاد الساري: ١٢١/٥، وعمدة القارى: ١٤/٧٧

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/ ٣٠

حضرت شیخ الحدیث زکریار حمدالله علیه فرماتے ہی کدامام صاحب کا مقصد بہ بڑانا ہے زیادہ سامان سافر کوساتھ نہیں لینا چاہیے۔ بس اتنا سامان ہو کہ اگر ضرورت پیش آجائے تو آدمی خود بھی اس کو اٹھا کے لئے (۲)۔

٢٨٢١ : حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِاثَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقابِنَا ، فَفَنِيَ زَادُنَا ، حَقَى كانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ ، قالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، وَأَبْنَ كانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ ؟ فالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا ، حَتَّى أَنْيَنَا الْبَحْرَ ، فَإِذَا حُوتُ قَدْ قَمْ مِنَ الرَّجُلِ ؟ فالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا ، حَتَّى أَنْيَنَا الْبَحْرَ ، فَإِذَا حُوتُ قَدْ قَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا ما أَخْبَنَا . [ر : ٢٣٥١]

تراجم رجال

ا-صدقه بن الفضل

یہ ابوالفضل صدقة بن فضل مروزی رحمہ اللہ ہیں ، ان کا تذکرہ کتاب الصلوۃ میں گزرچکا ہے (۴)۔

۲-ئىدە

يعبده بن سليمان كلاني كوفى رحمدالله بين،ان كے حالات كتاب الإيمان ميں گزر كيے بين (۵)\_

۳-بشام

بیابوالمند ریاابوعبدالله هشام بن عروه بین، بدءالوحی میں ان کا تذکره گزر چکاہے (۲)۔

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم للشيخ زكريا، ص: ١٠

<sup>(</sup>٢٨٢١) مرَّ تخريجه في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض الخ

<sup>(</sup>٤) باب الصلوة في مواضع الإبل

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٩٤/٢

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢٩١/١

### سم - وهب بن كيسان

بیابوالزبیراً سدی رحمه الله بین، کتاب البوع مین ان کے حالات گزر کیے بین (۷)۔

## ۵-جابربن عبداللد

مشہور حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں ،ان کا نذ کرہ گزرچکا ہے( ۸ )۔

# بعض الفاظ حديث كاتحقيق

قال رجل: اس سے مرادراوی حدیث وهب بن کیمان رحمہ اللہ ہیں۔ جنہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا (9)۔

وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟: يعنى ايك مجورك دان سيايك آدى كاكيابم آهو كا؟

لقد وجدنا فقدها حين فقدنا: يعنى إس ايك مجورك نه الني كريشاني كواس وقت محسوس كيا
جب اس كالمنا بهى بند مو كيا ـ

وجدنا: وجد يجد وَجُداً ومَوجِدة: پريثان بونا عُمكين بونا۔ يصديث غزوه سيف البحرسے متعلق ہے، جس كي تفصيل كتاب المغازى ميں آرہى ہے(١٠)۔

## ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے جواس جملے کے اندر ہے: "ونحن ثلاث مأة نحمل زادنا على رقابنا" "" مم تين سوافراد تھاورہم نے زادراہ اسے كندھوں پراٹھايا ہواتھا" (١١) ۔

<sup>(</sup>٧) باب شراء الدواب والحمير، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين: من القبل والذكر والدبر

<sup>(</sup>٨) وكمِيحَ كتاب الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على المغمى عليه

<sup>(</sup>٩) كتاب المغازي، باب غزة سيف البحر، (رقم: ٤٣٦٠)

<sup>(</sup>١٠) كتاب المغازي، باب غزة سيف البحر، (رفم: ٤٣٦٠)

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۳۸/۱٤

#### فاكده

ان دونوں ابواب سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ امیر لشکر بجامدین کوختی اور تکالیف جھیلنے پر مجبور کرسکتا ہے اور بھوک اور زادِراہ کے نہ ہونے کے باوجود، انہیں میدان نہ چھوڑنے پریا ہند کرسکتا ہے (۱۲)۔

### بنتبي

یہاں ترجمۃ الباب کے اثبات کے لئے علامہ مہلب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ صحابۂ کرام نے زادِراہ اپنے ساتھ لے لیا تھا، کین جب وہ ختم ہوگیا، تو وہ محبور کے ایک ایک دانے پر گزارہ کرنے پر مجبور ہوگئے۔ پھر جب محبور بھی ختم ہوگئیں، تو فاقہ کئی کی نوبت آگئ، حالانکہ اللّٰہ جل شانداس پر قادر ہیں کہ پیھر میں سے روئی اور چنانوں میں پھل پیدافر ماد ہے کیکن ایسی کوئی بات خلاف عادت پیش نہیں آئی۔

سے بیسبن ملتا ہے کہ زادِراہ کا انتظام کر لینا جا ہے اور کرامات کا انتظار نہیں کرنا جا ہے (۱۳)۔ ۱۲۴ - باب: ارد اف المؤاق خلف أجيها

#### ربط ومناسبت

چونکہ جہاد میں عام طور پر سفر ہوتا ہی ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ اگلے ابواب میں مسائلِ سفر بیان کررہے ہیں۔

### ترجمة الباب كامقصد

حضرت مولانار شیداحد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہن کو بھائی کے پیچھے سواری پر بھانا ایسا معاملہ ہے جس کی ضرورت سفر میں پرٹی ہی رہتی ہے، خصوصاً جہاد کے پرمشقت، اسفار میں جس میں ہر سُومشکلات اور خطرات ہوتے ہیں، ایسی ضرور نیس زیادہ بیش آسکتی ہیں۔ اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صورت کے جواز کو یہاں بیان کردیا کہ اگر بہن کو بھائی کی سواری کے پیچھے بٹھایا جائے ، تو اس میں کوئی حرج نہیں (۱)۔ البنہ

<sup>(</sup>۱۲) شرح ابن بط ن: ۱٤٥/٥

<sup>(</sup>١٣) حوالة بالا، ص: ١٤٦

<sup>(</sup>١) لامع الدرارى: ٢٦٥/٧

احتياط بهرحال لمحوظ دتني حاہيے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله فرمان بی کدامام بخاری رحمد الله یهاں سے بیان کرنا جاہیے ہیں کہ عور توں کا جہاد مج ہے۔ جہداد مجنس کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہ کی روایت میں آیا ہے، "جہداد کن الحج "(۲)، امام بخاری رحمد الله نے کتاب الجہاد ہی میں اس روایت کوفل کیا ہے (۳)۔

لیکن ظاہر ہے حضرت گنگوہی کی توجیه زیادہ جامع ہے، کیونکہ اس سے ترجمۃ الباب کا مقصد اور کتاب الجہاد سے ان روایتوں کی مناسبت بھی واضح ہوجاتی ہے جب کہ حافظ رحمہ اللہ کی توجیہ سے کتاب الجہاد سے مناسبت توسیحے میں آرہی ہے لیکن ترجمۃ الباب کا مقصد اس سے واضح نہیں ہوتا (سم)۔

٢٨٢٣/٢٨٢٢ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم : حَدَّثَنَا عُنْهَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجّ وَعُمْرَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَجِّ ؟ فَقَالَ لَهَا : (اَذْهَبِي ، وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ) . بِأَجْرِ حَجّ وَعُمْرَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَجِّ ؟ فَقَالَ لَهَا : (اَذْهَبِي ، وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ) . فَأَنْتَظَرَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِالِيْهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جاءَتْ .

# تراجم رجال

# ا-ابوهض عمروبن على

یے عمروبن علی بن بحر باہلی بھری رحمہ اللہ ہیں ، ان کے حالات کتاب الوضوء میں گزر چکے ہیں (۵)۔

# ۲-ابوعاصم

ان كا نام ضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم شيباني رحمه الله بين ، كناب العلم مين ان كا تذكره

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٣١/٦

<sup>(</sup>٣) باب حها النساء (رقم: ٢٨٧٥)

<sup>(</sup>٤) وفي حاشية اللامع: "ساأفاده الشيخ قدس سره أجود مما قاله الحافظ. (٢٦٥/٧)

<sup>(</sup>٢٨٢٣/٢٨٢٢) قبوله: "عن عائشة ...." مرّ تخريجه في كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نُفسن

<sup>(49</sup> ٤)

<sup>(</sup>٥) وكيكت باب الرجل يوضئ صاحبه

ہوچکاہے(۲)۔

## سا-عثمان بن اسود

عثمان بن أسود في رحمه الله كحالات كزر چكے بيں ( 2 )\_

# ۳-ابن الي مليكه

یہ ابوبکر عبداللہ بن عبیداللہ بن ملیکہ زہیر رحمہ اللہ ہیں؛ کتاب الایمان میں ان کا تذکرہ گزر چکاہے(۸)۔

#### ۵-عائشه

بيسيده ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله عنها بين، بدءالوي مين ان كاتذكره گزرچكا ب (٩)\_

### ترجمة الباب يدمطابقت

صديث شريف كى ترجمة الباب سے مطابقت اس جملے كے اندر ہے، "إذهبىسى ولُيُسورُدِفك عبدالرحمن" جوبالكل داضح ہے (١٠) \_

(٢٨٢٣) : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَهَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ عَيَّالِكُمْ أَنْ أَرْدِفَ عائِشَةَ ، وَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ . [ر : ١٦٩٢]

<sup>(</sup>١) كتاب العلم: ٢/٣ ١

 <sup>(</sup>٧) كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف.

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٢ / ٤٨ م

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري. ٢٣٩/١٤

<sup>(</sup>٢٨٢٣) مر تخريجه في كتاب العمرة، باب عمرة النعيم

# تراجم رجال

### ا-عيدالله

بيعبدالله بن محمد الوجعفرمسندي رحمه الله بين - كتاب الايمان مين ان كاتذكره كزريكا ب(١١) \_

### ۲-ابن عيينه

بيابومحد سفيان بن عيبينه رحمه الله بين بدء الوحي مين ان كاتذكره گزر چكاب (١٢) \_

### ۳-عمروبن دینار

بيعمروبن دينار جُرمي رحمه الله بين، كماب العلم مين ان كاتذكره گزر چكاہے (١٣)\_

#### سم-عمروبن اوس

بيعمروبن اوس ثقفي رحمه الله بين، كتاب التهجد مين ان كے حالات گزر حِيكے بين (١٦٠)\_

# ۵-عبدالرحل بن ابی بکرصدیق

بر صحابی رسول حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق رضی الله عنه بین،ان کے حالات گزر چکے بین (۱۵)۔ متعلقه مباحث مختلف ابواب کے تحت گزر چکے ہیں۔

## ترجمة الباب سيمطابقت

مديث شريف كى ترجمة الباب سعمطابقت "أمرني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن

<sup>(</sup>۱۱) كشف الباري: ۲۵۷/۱

<sup>(</sup>۱۲) كشف الباري: ۲۳۸/۱

<sup>(</sup>١٣) كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل

<sup>(</sup>١٤) ويكيح كتاب التهجد، باب من نام عندالسَحر.

<sup>(</sup>١٥) وكيحك كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.

أردف عائشة وأعمرها من التنعيم" ـــواضح بـ (١٦)ــ

واللَّداُ علم وعلمه أتم وأحَكم \_

### فقهالحديث

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سواری پر (چاہے جانور ہویا کا راور موٹر سائیکل وغیرہ ہو) دوآ دمی سوار ہوسکتے ہیں، ہال سواری کی طاقت و برداشت کا خیال رکھنا ضروری ہے،خصوصاً جب کہ وہ بے زبان جانور ہو۔

اور عورتوں کو سواری پر مردوں کے سامنے نہیں بھانا چاہیے، چاہے وہ محرم کیوں نہ ہوں۔ سنت نہی ہے کہ ان کو پیچے بٹھایا جائے اور بہی اوب و وقار کا تقاضا بھی ہے۔ جبیبا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادی کو جو اُن کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے آگے آگے چل رہی تھی ، اور ہوا ہے ان کے کیڑے اڑ رہے تھے۔ اپنے بیچھے چلنے اور اشارہ سے راستہ بتانے کا کہا۔

چنانچد دخر شعیب علیه السلام نے والیس میں اپنے والد کو کہا" إن خیسر من استساجر ت الفوي الأمیسن" (۱۷) یعنی انہوں نے اپنے والد کو حضرت موسی علیه السلام کی قوت اور عفت واما ثت کے بارے میں آگاہ کیا (۱۸)۔

١٢٤ – باب : الأَرْتِدَافِ في الْغَزْوِ وَالْحَجُّ .

### ترجمة الباب كامقصد

مناسبت توبیان ہو پھی کہ مسائل سفر کی جہاد میں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ پچھلے باب میں یہ بتایا تھا کہ بہن کو بھائی کے پیچھے سواری پر بٹھانا جائز ہے۔ اب سے بتادیا کہ غزوے میں جار ہے ہوں یا جج میں، وہاں بھی دوسرے آدمی کو اپنار دیف بنانے میں کوئی حرج نہیں (۱)۔

(١٦) عمدة القاري: ٢٣٩/١٤

(١٧) القصص: ٢٦

(۱۸) شرح ابن بطال: ۱٤٧/٥

(١) عمدة القاري: ٢٣٩/١٤

٢٨٧٤ : حدّثنا قُتنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا ٱبُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنِس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا : الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . [ر : ١٠٣٩]

# تراجمرجال

ا-قتيبه

ية تيبه بن سعيد ثقفي رحمه الله بين، كتاب الايمان مين ان كانذكره كزرچكام (٣)-

٢-عبدالوباب

بيابومحم عبدالو ماب تقفى رحمه الله بير

۳-ابوب

بەابوبكرايوب يختيانى رحمەاللە يى-

٧ - ابوقلاية

يدابوقلا برعبداللد بن زيدجر مي رحمه الله بي \_

ان تینوں حضرات کے حالات کتاب الإیمان میں گزر چکے ہیں (۴)۔

۵-ائس

میفادم رسول حضرت انس رضی الله عنه بین ان کا تذکره بھی کتاب الایمان میر گزر چکاہے (۵)۔

(۲٤۲٨) مرّ تخريجه في كتاب تقصير الصلوة، باب يقصر إذ اخرج من موضعه (١٠٨٩)

(٣) كشف الباري: ١٨٩/٢

(٤) كشف البارى: ٢٦/٢

(٥) كشف الباري: ٢/٤

کنٹ ردیف أبي طلحة، وإنهم ليَصْرُخُون بهما جميعا: الحبِّ والعمرة حضرت انس رضى الله عند فرماتے بيل كه فر بي الاطلحه كے ساتھ ايك بى جانور پرسوار تھا اور لوگ (تبييميں) جج وعره دونوں كو يكارر ہے تھے۔

ہیواقعہ سفر جج سے متعلق ہے، کیکن جہاد بھی چونکہ جج کی طرح عبادت ہے اس لئے اس روایت کو جہاد کے ابواب میں ذکر کر دیا گیا۔

### فقهالحديث

اس حدیث سے چندفوا کدمتنبط ہوتے ہیں:

- 🕕 حج اور جہاد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
- 🗗 ارداف سنت ہے اور سلف صالحین کا طریقہ ہے،اس سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

صدیثِ مذکورکی ترجمۃ الباب سے مطابقت "کنت ردیف أبي طلحة" میں ہے۔ اور سفرِ جہادکو سفرِ جہادکو سفرِ جہادکو سفرِ جہادکو سفرِ جہادکو

١٢٥ - باب : الرِّدُفِ عَلَى ٱلْحِمَارِ.

### ترجمة الباب كامقصد

چونکہ گدھا گھوڑے کے مقابلے میں ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے اس لئے شبہ ہوتا تھا کہ شاید اس پر دو آ دمیوں کا سوار ہونا جائز نہ ہو،تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلا دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

باقی بیشرط تو ہر جانور میں ہے کہ وہ سواروں کا بوجھ اٹھا سکے، ورنہ جانور کو بے جا تکلیف دینا جائز نہیں، جتنے سواروں کا بوجھ جانور سہار سکے، اتناہی بوجھاس پرڈالنا چاہیے، چاہے اونٹ ہویا گھوڑایا اور کوئی جانور ہو( ا )۔

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ٢٣٩/١٤

<sup>(</sup>١) لأمع الدراري: ٢٦٥/٧، وعمدة القاري: ٢٣٩/١٤

٢٨٢٥ : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ ، عَلَى عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَطِيفَةٌ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ . [٢٩٠ ، ٢٩٩٥ ، ٢١٩٥ ، ٢١٩٥ ، ٥٨٥٤ ، ٥٨٩٩]

### -قنيبه

ية تيبة بن سعيد ثقفي رحمه الله بين، كتاب الايمان مين ان كحالات كزر يكي بين (٣)\_

#### ۲-اپوصفوان

ان كانام عبدالله بن سعيدر حمدالله ہے، كتاب الأ ذان ميں ان كے حالات كزر چكے ہيں (مم)\_

# ۳- يونس بن يزيد

یہ ابوالنجاراً بلی رحمہ اللہ ہیں ، بدء الوحی میں ان کا ذکر آچکا ہے (۵)۔

### س-ابن شهاب

بالدِبكر حمد بن سلم ابن شهاب زهرى رحمه الله بين ان كحالات بده الوحى ميل كزر يك بين (٢) .

(٢٨٢٥) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب (رقم: ٢٥٦٦) وكتاب اللباس، باب وكتاب المرضى، باب عيادة المسريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار (رقم: ٣٦٦٥) وكتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة (٥٨٦٤) وكتاب الأدب باب كُنية المشرك، (رقم: ٢٠٧٠) وكتاب الاستيذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (رقم: ٢٢٥٤) ومسلم، كتاب الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين (٢٥٥١)

- (٣) كشف الباري: ١٨٩/٢
- (٤) باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
  - (٥) كشف الباري: ١/٦٣/
  - (٦) كشف البارى: ١/٣٣٦

# تتحقيق كلمات يحديث

إكاف: كبسرالهمزة وكاف بالواوجى مستعمل ب،اس كى جمع أكث اور آكفة ب، گدھے كے بالان كوكها جاتا ہے۔

قطيفة: اس كى جمع قطائف بـ رونى دارجا دركوكهاجا تابـ

یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور بالان پر جا در پھی ہوئی تھی ، اور حضر ت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔

### فقهالحديث

اس مدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتہائی متواضع ہونا ثابت ہور ہاہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گا نتہائی علیہ وسلم گدھے جیسے جانور پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے اور اپنے چیچے کسی کوسوار کر لینے میں بھی عارضوں نہیں فرماتے تھے (2)۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جلالتِ شان اور عظمت کے باوجودا پنی امت کو تعلیم دینے کے لئے یہ سب کیا کرتے تھے تا کہ لوگ گدھے کی سواری کو معیوب نہ مجھیں اور ایٹے بیچھے کی کوسوار کر لینے کو باعث ذلت نہ مجھیں ، عبیا کہ مشکرین کا شیوہ اور عادت ہوتی ہے (۸)۔

نیز حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما کی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کا انداز ہ بھی اس واقعہ سے اوراگلی روایت ہے بخولی ہوتا ہے (۹)۔

یہاں روایت کا صرف وج مصد ذکر کیا گیاہے جس کا ترجمۃ الباب سے تعلق ہے۔ مفصل واقعد آگے ''کتاب النفسیر'' میں آرہاہے(۱۰)۔

<sup>(</sup>۷) شرح ابن بطال: ۱٤٨/٥

<sup>(</sup>٨) شرح ابن بطال: ١٤٨/٥

<sup>(</sup>٩) عمدة القارى: ٢٤٠/١٤

<sup>(</sup>١٠) و كيصة كشف الباري، كتاب التفسير، ص: ٢٦١

### ترجمة الباب يسمطابقت

صديث شريف كى ترجمة الباب سے مطابقت "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ركب على حمار ..... وأردف أسامة ورا .... " سے واضح ہے۔

٢٨٢٦ : حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ : قالَ يُونُسُ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ ، حَتَّى أَنَاخَ فِي المَسْجِدِ ، أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، وَمَعَهُ عُنْهَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ ، حَتَّى أَنَاخَ فِي المَسْجِدِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْنِيَ بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفَتَعَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُمْهَانُ ، فَمَكَثَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْنِيَ بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفَتَعَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُمْهَانُ ، فَمَكَثَ فِيهِ اللّٰهِ اللّٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ ، فَوَجَدَ فِيهَا شَارًا طَوِيلاً ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَآسَنَبَقَ النَّاسُ ، وكانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ ، فَوَجَدَ فِيهِ اللَّهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المُكانِ اللّٰذِي صَلَّى فِيهِ . يَلَالاً وَرَاءَ اللّٰهِ : فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ . [ر : ٣٨٨]

تراجم ربال

ا- یخیٰ بن بکیر

ابوز کریاان کی کنیت ہے۔

۲-ليث

بیابوالحارث لیث بن سعدنبی رحمه الله بین بدءالوی مین دونو ن حضرات کا تذکره گزرچکا ہے(۱۲)۔

۳- پونس

بدیونس بن بزیدا یلی رحمدالله بین ،ان کے حالات بد، الوحی میں گزر چکے بین (۱۳)\_

(۲۸۲۹) قدمر تخریجه فی کتاب الصلوة، باب قوله تعالى: ﴿واتخذوا مِن مقام ابراهیم مصلی ﴾ (رقم: ۳۹۷)

(۱۲) کشف الباري: ۲/۳۲۳-۳۲۴

(۱۳) کشف الباری: ۲۳/۱

س-نافع

یہ ابو سہیل نافع بن مالک اصحی رحمہ اللہ ہیں،ان کے حالات گزر چکے ہیں (۱۴)۔

۵-عیداللہ

يعبدالله بن عمرض الله عنها بين، كتاب الايمان مين ان كاتذكره گزر چكاب (١٥) \_

## ترجمة الباب سيمطابقت

یہاں مطابقت کے سلسلے میں ایک اشکال بیدا ہوتا ہے کہ باب تو"ر دف علی المحمار" کا قائم کیا ۔ 'کیا ، جب کہ حدیث فدکور میں نبی کریم صلی انٹد تعالی علیہ وسلم کے اوست پر سوار ہونے کا ذکر ہے اور بیدواضح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''فتح مکہ'' والے دن گدھے پر سواری نہیں فرمائی (۱۲)۔

علامہ بینی جمداللہ فرمائے ہیں کہ 'از تداف' تو دونوں صورتیں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ہاں جانور میں فرق ہے، اس سے حدید خشریف کے ترجمۃ الباب سے انطباق پر کوئی اثر نہیں پڑتا (کا)۔

السحبة: بيحاجب كى جمع ب،اس كامعنى بن دربان، چوكيدار يهال اس مرادبيت الله شريف كے چابى بردار ہیں۔

# قال عبدالله: فنسيتُ أن أسألُه كم صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ

یہاں تو عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیفر مارہے ہیں کہ وہ بیہ بات بھول گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ جب کہ کتاب الصلوق والی روایت (۱۸) میں تصریح موجود ہے کہ

<sup>(</sup>۱٤) كشف الباري. ٢٧١/٢

<sup>(</sup>١٥) كشف الباري: ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٦٦) فنع الباري: ٦/٦٣٢

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲٤٠/١٤

<sup>(</sup>١٨) به قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي،

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے خانهٔ کعبہ کے اندر دور کعتیں پڑھیں تو ان دونوں روایتوں کے اندر بظاہر تعارض نظر آر ہاہے؟

اس اشکال کے جوابات کتاب المغازی کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے (۱۹)۔ یہاں ان کا خلاصہ بیان کردیا جاتا ہے:

- ایک جواب توید دیا گیا که "صلی ر کعتین" والی روایت و جم ہے، لیکن پی جواب ضعیف ہے۔
- حضرت ابن عمر رضی الله عنه نے صراحة میہ بات نہیں پوچھی تھی، البتہ حضرت بلال رضی الله عنه نے اشارة بتلا دیا تھا کہ دور کعتیں پڑھی ہیں، جیسا کہ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے جو کتاب الصلوة میں فذکور ہے۔

# ١٢٦ – باب : مَنْ أَخَدَ بِالرِّكابِ وَنَحْوِهِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ سوار کے رکاب کوتھا منا اور سوار ہونے میں اس کی مددکر نا یہا یک نیک اور باعثِ فضیات عمل ہے خصوصاً جب کہ سوار جہاد کے لئے باپیر کاب ہوتو اس کی فضیات میں اور اضافہ ہوجا تا ہے (۱)۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے رکاب کوتھام لیا تو انہوں نے کہا۔اے نبی کے چچازاد بھائی! ایسامت کرو۔ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا' نہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح احترام کابرتا و کرنے کا تھم دیا گیا۔

یین کر حضرت زید نے ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا تو انہوں نے کہا: ''ابیامت کرو' تو حضرت

<sup>(</sup>١٩) وكيك كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ١٥،

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٨٥ . وعمدة القاري: ٢٤ / ٢٤

زیدنے کہا: ہمیں آلِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت کابر تاؤکرنے کا تھم دیا گیا ہے (۲)۔ ہاں یہ بات بھی ملحوظ وہنی چا ہیے کہ اس میں رکاب تھا منے والے کی تذلیل ہوتی ہے نہ ہی سوار کے لئے یہ کوئی قابل فخر ہات ہے، سفر میں ایسا ہو جایا کرتا ہے اور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ کسی کو اتا رویا جائے اور کسی کوسوار کرایا جائے۔

٢٨٢٧ : حدَّثني إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ نَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِلنَّيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيَبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ). [ر: ٢٥٦٠]

# تراجم رجال

### ا-إسحاق

يهال اسحاق بلانست وكر مواج، اور "باب فيضل من حمل متاع صاحبه في السفر" (٤)، مين يروايت الحق بن نفر ساور "كتاب الصلح" (٥) مين الحق بن منصور سام وى ب

اب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ابن نصر اور ابن منصور میں سے کون سے راوی مراد ہیں جب کہ دونوں ہی عبدالرزاق سے روایٹ کرتے ہیں۔

حافظ ابن ججر اور علامه عینی رحمهما الله فرمات بین که بیابولیعقوب آخی بن منصور بن بهرام گویخ مروری رحمه الله بین اسکاق بن منصور بی آیا ہے۔ اور دوسری بات بیہ ہے کہ ''کتاب اُسلم '' والی روایت (جوابن منصور سے مروی ہے ) اور روایت باب کے الفاظ بالکل کیساں بیں۔ جب کہ ابن نصر کی

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٨٥، وعمدة القاري: ٢٤٠/١٤

<sup>(</sup>٢٨٢٧) مرَّ تخريجه في كتاب الصبح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل ببنهم: (٢٧٠٧)

<sup>(</sup>٤) كتاب الجهاد، (رقم الحديث: ٢٨٩١)

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية الثالثة

روایت کا سیاق بچھ مختلف ہے، جو کتاب الجہاد میں گزری ہے(۲) ۔ اتحق بن منصور کے مفصل حالات کتاب الایمان میں آ چکے میں (۷)۔ الایمان میں آ چکے میں (۷)۔

## ٢-عبدالرزاق

بابوبكرعبدالرزاق صنعانى رحمه الله بين،ان كے حالات بدء الوحى كے تحت كزر يكے بين (٨)\_

### ۳-معمر

بیابوعروه معمر بن راشد بصری رحمه الله بین، بدءالوحی میں ان کا تذکره موچکا ہے (۹)۔

#### س-هام

بابوعقبه مام بن منبدر حمدالله بين،ان كحالات كتاب الايمان ميس كزر حكي بير.

### ۵-ابوہریرہ

یے حضرت ابو ہر رہ رہ منی اللہ عنہ ہیں ،ان کے حالات کتاب الإیمان کے حت گزر چکے ہیں (۱۰)۔
حضرت ابو ہر رہ قرضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ ئی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ
''انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر طلوع آفاب کے ساتھ ایک صدقہ واجب ہوجاتا ہے ، دوآ دمیوں میں انصاف
کرنا صدقہ ہے ، کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدودینا یا اس کی سواری پر اس کا مال واسباب لا دوینا صدقہ ہے ،
کسی سے اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور ہروہ قدم جونم از کے لئے المصرف ہے ، اور تکلیف دینے والی چیز کو
راستہ ہٹادینا صدقہ ہے '۔

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٠ ٩/٥٠، و: ١٣٢/٦، وعمدة القاري: ٢٨٦/١٣: ١٤١/١٤

<sup>(</sup>V) كشف الباري: ۲۱/۲: ٤٢٠/٢

<sup>(</sup>٨) كشف الباي: ١/٥٥١

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٢٨/٢

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري: ۲۰۹/۱

# سُلامی کے معنی

اس کی مفرد سُلامیة ہے، بعض حفرات کہتے ہیں کہ یہ جہنں' ہے۔ یعنی اس کا واحد و جمع برابر ہے اور اس کی جمع سُلامیات ہے۔ چھوٹی ہڈیوں میں سے ہر جوڑ دار ہڈی، جیسے انگیوں کی ہڈیاں، پھر توسعاً ہر ہڈی اور ہُڑی کے جوڑوں پراس کا اطلاق ہونے لگا۔

علامہ ابوعبید فرماتے ہیں کہ شلامیٰ اس ہڈی کو کہتے ہیں جواد نٹ کے کھر کے کنار ہے پر ہوتا ہے (۱۱)۔

بہرحال حاصل میہ ہے کہ انسان کی ہر ہڈی پر ایک صدقہ روز انہ لازم ہوتا ہے ، اللہ جل شانہ کی تمام

نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ جن کاشکرادا کرناانسان کے بس میں نہیں ، لیکن ہڈیوں کوخصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ

ہے انسان کی حرکت وسکون اور ملنے جلنے کا مدارا کثر ہڈیوں پر ہی ہوتا ہے (۱۲)۔

صیح مسلم میں ہے:"سلامسی انسانی جسم کے جوڑوں کوکہاجا تا ہے جن کی تعداد تین سوساٹھ بنتی ہے''(۱۳)۔

امام قرطبی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں''اس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیصد قہ ادا کرنا واجب ہے کیکن خدا کی شانِ کریمی دیکھئے کہ عمولی منمولی منتحب اعمال سے بھی بیذ مہداری ادا ہوجاتی ہے (۱۴)۔

#### علبه صدقة

چونکه سلامی مؤنث ہے اس کئے اعتراض ہوتا ہے کہ "علیه" کے بجائے"علیها" ہونا چاہیے۔ صاحب الفیہ ابن مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ "کے نے سل" جب مضاف ہوتا ہے کی نکرہ کی طرف، تو مضاف الیہ کا اعتبار ہوتا ہے جیسے آیت" کل نفس ذائقة المون" میں "نفس" مضاف الیہ کا اعتبار ہوا ہے اس

<sup>(</sup>١١) النهاية: ٣٩٦/٢

<sup>(</sup>۱۲) فتيح الباري: ٣٧/٦

<sup>(</sup>١٣) صحيح مسلم: ١/٢٣٥، كتاب الزكوة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

<sup>(</sup>۱٤) عمدة القاري: ۲۸۷/۱۳

لئے" ذائفة" خرموَنث لائی گئی کیونکہ"نفسس" بھی موَنث ہے۔لیکن یہاں ایسانہیں ہے بلکہ یہاں مضاف "کل" کا اعتبار کیا گیا ہے اور اس کی طرف"علیه" کی خمیر مذکر راجع ہے۔

قاعدہ تو وہی ہے جوابن مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ "علیہ" ہو کیونکہ
"سلامی" مؤنث ہے لیکن حدیث نبوی میں چونکہ اس قاعدہ کے خلاف آیا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ بیصورت
مجی جائز ہے۔ یا"سلامی" کے خمن میں موجود معنی" عظم" یا"مفصل" کے طرف خمیر مذکر راجع ہے (10)۔

#### يعدل بين الإثنين صدقة

يهال"أن "مقدرب، پهريه تاويل مصدر مبتداً بن گا، ومشله: "و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" (۱۶)-

#### كل خطوة يخطوها إلى الصلوة

یعن "برقدم جومبحداور نماز کے لئے اٹھا تا ہے، وہ صدقہ ہے"۔ اس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئ ہے کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ نیز اس میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دوڑ نااور جلد بازی کا مظاہرہ کرنا اچھی بات نہیں بلکہ وقار اور اطمینان ملح ظر کھنا چا ہے (ے۱)۔

### ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت "ویدین الرجل علی دابّته فیحمل علیها" سے معتبط ہے، کیونکہ سوار کی اعانت اور مددعمو مار کاب تھام کراور سامان وغیرہ لدوا کرہی کی جاتی ہے (۱۸)۔

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٣٢/١

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٢٤١/١٤

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲٤١/۱٤

<sup>(</sup>۱۸) شرح ادن بطال: ۱٤٨/٥

١٢٧ - باب : كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ .

وَكَذَٰ لِكَ يُرُوى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّيِّ عَلِيْكِ . وَنَابَعَهُ ابْنُ إِسْحٰقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّيِّ عَلِيْكِ . وَقَدْ سَافَرَ النَّيُّ عَلِيْكِ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ .

### نسخون كااختلاف

ترجمة الباب میں لفظ "كسراهية" كااضافه صرف مستملى كن خديس ب، جس كى وجد نے ابن بطال رحمدالله فرماتے بیں كه "و كذلك يروى ..... "بہال فلط ب، اس لئے كداس سے پہلے كوئى چيز ماقبل میں فدكور نہيں ہ جس كى طرف "و كذلك" سے اشاره كيا جائے چنانچ تر تيب بيہ ونى چا ہے تھى كه پہلے روايت مالك كو ذكركرتے پھروكذلك سے اس كى طرف اشاره كرتے (1)۔

لیکن حافظ ابن ججرنے ان کی اس گرفت کو فلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے یہ "باب السفر ..... "نہیں بلکہ "باب کر اهیة السفر ..... "کامشار الیہوہ" کر اهیة السفر " ہے جو محد بن برکی روایت میں آیا ہے: "کرہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ..... "(۲)۔

### ترجمة الياب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ دشمن کی سرزمین کی طرف جاتے ہوئے قر آن کریم کو ساتھ لے جانا مکروہ ہےا گر حفاظت نہ ہو سکے اوراگر بفاظت واطمینان ہوتو جائز ہے (۳)۔

# وشمن كى سرز مين ميس مصحف لے جانے كا حكم اس مسئلہ میں علماء كے تين اتوال ہیں:

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ١٤٩/٥

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٦٣

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١/١٤ ، لامع الدراري: ٢٦٥/٧

و آخرون ..... "(٥).

- مطلقاً ناجا رئے، بیام مالک رحمہ اللہ کا فدہب ہے۔
- 🗗 مطلقاً جائز ہے،علامدابن المنذ رکہتے ہیں کہ بیام اعظم ابوجنیفہ گامذہب ہے (۴)۔
- قرآن مجیدی اہانت کا خطرہ ہوتو تب ناجائز ہے، اوراگراییا کوئی خطرہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں، قرآن کریم کوساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ سیامام شافعی، امام احمد، اکثر احناف اوربعض مالکیہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ اس حکم کامداراس علت پر ہے:"مخافة أن يناله العدو".

چنانچه جہال قرآن کریم کارشمن کے ہاتھ لگنے یااس کی اہانت کا اندیشہ ہوتو وہاں مصاحف ساتھ لے کر نہیں جانا جا ہے، جیسے چھاپہ مارشکر ہوتے ہیں جواکر قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، وہاں یہ خطرہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔
امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں: "هلذا هو السصحیح وبسه قبال أبو سند في والسخاري

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر واجب احترام چیز اور جس کی اہانت اور بے ادبی حرام ہو، الیی اشیاء کا کا فرول کے ملکوں میں لیے جاناممنوع ہے۔ جیسے قرآن کریم اور فقہ وحدیث کی کتابیں وغیرہ۔

حاصل بیہ ہے کہ امام مالک رحمہ الله "سفر بالمصحف" کومطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کئے کہ حدیث میں ایسی کوئی قیدنہیں ہے کہ لشکر چھوٹا ہویا بڑا ہو، بہر حال غفلت میں مصحف دشمن کے ہاتھ لگنے کا اندیشہ تو ہوتا ہی ہے (۲)۔

اورجمہورفقہاءاس کے جواز کے قائل ہیں، جب کہ شکر بڑا ہو،ما مون ہو، کیونکہ مداردشن کے ہاتھ ۔ لگنے کاخوف ہے اور جب خوف نہ ہوتو جائز ہے ( )۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف بڑے لشکر کی صورت میں ہے سرایا اور چھا پہ مار دستوں کے لئے با تفاقِ ائمکہ مصحف ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے (۸)۔

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٣٢/٢ ، طبع قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>۵) حواله بالانيز و يكيح: أو جز المسالك: ٢١٨/٨، وإعلاء السنن: ٢٦/١٢

<sup>(</sup>٦) المنتقى نقلا عن أوجز المسالك: ٢١٨/٨

<sup>(</sup>٧) راجع للتفصيل أوجز المسالك : ٢١٨/٨

<sup>(</sup>٨) التمهيد لابن عبدالبر: ٢٥٤/١٥

### مالكيد كااستدلال

مالكيه صديث باب سے استدلال كرتے ہيں جس كالفاظ ہيں "أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" اس روايت ميں مطلقاً مما نعت وارد ہے، چاہے شكر چھوٹا ہويا بردا (٩)۔

### جهبور كااستدلال

جمہور جو کہ تفصیل کے قائل ہیں، وہ صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے ایک طریق میں"مے خافۃ أن يناله العدو" كا اور دوسرے طریق ئیں"فیانی لا آمن أن يناله العدو" كا اضاً فہہ، اور ظاہر ہے خوف بڑے لشكروں میں نہیں ہوتا، بلكہ چھوٹے دستوں میں ہوتا ہے (۱۰)۔

نیزامام بخاری رحمہ اللہ نے جومتا بعت ذکر فرمائی ہے اس سے بھی جمہور کی تائید ہور ہی ہے، کیونلہ علیم قرآن اس بات کوستلزم ہے کہ دہ اپنے ساٹھ لکھا ہوا قرآن لے جایا کرتے تھے، اس کئے کہ تمام صحابہ تو قرآن کریم کے حافظ نہیں ہوتے تھے (۱۱)۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہی تحریم نہیں، بلکہ نہی استخباب ہے۔ یعنی قرآن کریم کا کرام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ایسے لوگوں اور جگہوں سے حفاظت کی جائے جہاں تو بین اور باد بی کا ندیشہ ہو،
کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو نامہ مبارک ارسال فر مایا تھا اس میں پوری ایک آیت موجود تھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے تھے، یہ کفار نا پاک ہیں اور وہ اس آیت مہارکہ کو برحیس گے، ہاتھ لگا کیں گے۔ چنا نچے معلوم ہوا کہ یہ نبی مطلق نہیں اور نہ بی محفوظ و مامون اشکروں سے اس کا تعلق ہے (۱۲)۔

علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر فقہاء کا اجماع ٰ تنل کیا ہے کہ کفار کو دعوتی مقاصد کے لئے ایسے

<sup>(</sup>٩) التمهيد لابن عبدالبر: ١٥٤/١٥

<sup>(</sup>١٠) الصحيح لمسلم: ١٣١/٢، قديمي

<sup>(</sup>۱۱) شرح ابن بطال: ٥٠/٥

<sup>(</sup>۱۲) شرح ابن بطال: ۱۵۰/۵

خطوط بھیجے جاسکتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زائد آیتیں درج ہوں ، جناب سرورِ کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہرقل قیصرِ روم کوخط لکھنااس کی دلیل ہے (۱۳)۔

## مخافة أن يناله العدو كالضافة ثابت إنبين؟

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کرمدارا ختلاف وہ بین کورالصدر جملہ ہے۔ اب یہاں مالکیہ کاوعویٰ بیہ کہ یہ اضافہ ثابت نہیں بلکہ بیدرج ہے۔ چنانچے علامہ ابن بطال مالکی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ "ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري، وإنما هي من قول مالك" (١٤)۔

مالکیہ کا یہ دعویٰ میچے نہیں ہے، کیونکہ میچے مسلم (۱۵)،سٹن نسائی (۱۲) اورسٹن ابن ماجہ (۱۷) نے یہ روایت لیدعن نافع کے طریق سے نقل کی ہے اس میں بیاضا فہ موجود ہے، نیز امام مسلم (۱۸) نے ایوب کے طریق سے بھی اس روایت کونقل کیا ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیر دایت مرفوع ہے، مدرج نہیں ہے، اور اس سے جمہور کا استدلال درست ہے۔

## ايك اشكال اورجواب

اب يهال يهاشكال پيدا موتا م كه خود امام ما لك رحمه الله سابن وجب في جوروايت نقل كى م، الله سابق بيد البررحمه الله في التمهيد الله ين المين و «خشية أن يناله العدو» كوبطور حديث كذكركيا كيا مين المين وكركيا كيا بلكه امام ما لك رحمه الله مين اس ذكركيا مي بلكه امام ما لك رحمه الله

<sup>(</sup>۱۳) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٣٢/٢ ، قديمي

<sup>(</sup>۱٤) شرح ابن بطال: ١٥١/٥

<sup>(</sup>١٥) صحيح مسلم: ١٣١/٢، كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.

<sup>(</sup>١٦) سنر النسائي الكبرئ: ٧٤٣/٥

<sup>(</sup>١٧) كتاب الجهاد، باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، (رقم: ٢٨٧٩ : ٢٨٨٠)

<sup>(</sup>١٨) كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

<sup>(</sup>١٩) التمهيد لابن عبدالسر: ٢٥٣/١٥

کا قول بنا کرنقل کیا گیاہے(۲۰)،ای طرح ابوداؤد میں بھی ہے(۲۱)۔

حافظ ابن جررحمه الله اس كاجواب دية موئ فرمات بين: "لعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك نبي رفعه فجعله من تفسير نفسه" (٢٢) - يعن " بيلي توام صاحب شايدا سيم فوع خيال كرت مصرف بعد مين انبين مرفوع مون عرشك مواتو انهول في اس اضافه كواينا قول بناليا" -

؛وررہی یہ بات کہ بہتو ابن وہب کا تفرّ دہےتو اس کی تفصیل ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ امام مسلم، امام نسائی اور امام ابن ملجہ نے عن نافع کے طریق ۔ سے اس؛ ضافہ کومرفو عالفال کیا ہے۔

نیزسنن ابن ماجد میں عبدالرحمٰن بن مهدی عن مالک کے طریق میں بھی اس اضافہ کو مرفوعاً نقل کیا گیا ہے(۲۳)۔

نیز محمد بن بشرکی جس روایت کی طرف یهال اشاره کیا گیا ہے اس میں بھی بیان اضافہ ثابت ہے، مند آتحق بن راهو پیمیں اس روایت کوموصولاً ذکر کیا گیا ہے جس کے الفاظ ہیں: "کره رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم أن یسافر بالقرآن إلی أرض العدو، مخافة أن يناله العدو" (۲۲).

قوله: "وكذلك يروى عن محمد بن بشر....."(٢٥).

قوله: "وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر ٢٦٠).

## متابعت کی تخ تج

### منداحمیں اس روایت کی بنیز بن ہارون عن ابن اسحاق کے طریق سے تخ تا کی گئی ہے ( ۲۷ )۔

(٠٠) الموطأ للإمام مالك: ٤٤٦/٢ كتاب الجهاد، باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. بروت

(٢١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، (٢٦١٠)

(۲۲) فتح الباري: ١٣٤/٦

(٢٣) ابن مأجه، كتاب الجهاد، باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢٨٧٩)

(۲٤) فتح الباري: ١٣٣/٦

(٢٥) انظر الرواية في المصدر السابق وتغليق التعليق: ٣٥٣/٣

(٢٦) انظر الرواية في المصدر السابق وتغين التعليق: ٣/٣ ٤

(۲۷) المسند للإمام أحمد: ۲/۲۷

### اس متابعت کوذ کر کرنے کا مقصد

حافظ ابن مجرر حمد الله فرماتے بین که اس متابعت کوذکرکرنے کا مقصد محمد بن بشر کی روایت میں وارو کے راھیتِ سفر بالمصحف کی تائید کرنا ہے، واضح رہے کہ بیمتابعت لفظی نہیں ہے بلکہ متابعت معنوی ہے، کیونکہ ابن اسحاق کی روایت میں "کرہ" کالفظ نہیں آیا ہے بلکہ "نہی اُن یسافر بالمصحف إلی اُر ض کیونکہ ابن اسحاق کی روایت میں "کرہ" کالفظ نہیں آیا ہے بلکہ "نہی اُن یسافر بالمصحف الی اُر ض العدو" آیا ہے رکمان تا نہیں وممانعت، کراہت کا نقاضا کرتی ہے کیونکہ نہی کراہت تنزیمی یاتح می سے خالی نہیں ہوتی (۲۹)۔

علامدابن بطال رحمداللد نے متابعت کے مقصد کو یوں بیان کیا ہے کہ امام صاحب دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ "مخسافة أن يناله العدو" کا جواضا فہ بعض حضرات نے کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔جبیبا کہ محمد ابن اسحاق کی روایت میں بیاضا فہ موجود ٹہیں ہے (۳۰)۔اس مسکلے کی تفصیل ماقبل میں ہم بیان کر بیکے ہیں۔

حاصل بیہ کہ حافظ رحمہ الله متابعت کا مقصد "کر اهة السفر" کی تائید کوقر اردے رہے ہیں اور بیہ بات واضح ہے کیونکہ محمد بن بشر کی روایت میں "کر ہ ..... "آیا اور محمد بن اسحاق کی روایت میں "نهی ..... "اور نہی میں کر اہت تو ہوتی ہی ہے۔

اورابن بطال رحمه الله اس متابعت کا مقصداس اضافه کی عدم صحت کی تائید قر ار دے رہے ہیں، جب کے مخد بن بشر کی روایت میں بیاضافہ موجود ہے اور محمد ابن اسحاق کی روایت میں بیاضافہ موجود نہیں ۔

وقد سافر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مقصداس پرمتنبہ کرنا ہے کہ یہ نہی عمومی نہیں ہے بلکہ اس ممانعت کا تعلق ان چھوٹے لشکروں اور دستوں سے ہے جن کی حفاظت غیریقینی ہوتی ہے، اور اگر نشکر بڑے

<sup>(</sup>٢٨) المسند للإمام أحمد: ٢٦/٢

<sup>(</sup>۲۹) فتح الباري: ٦٩٣/٦

<sup>(</sup>۳۰) شرح ابن بطال: ۱٤٩/٥

ہوں تو اس میں قرآن کوساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ صحابہ کرام رضی الله عنہم دیمن کے ملکوں میں بھی قرآن کریم کے سکھنے سکھانے میں مشغول رہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سب تو حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان امام اعظم ابوط یفہ رحمہ اللہ کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے (۳۱)۔

حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مقصدیہ ہے کہ بیٹھی قرآن کریم سے متعلق ہے ، حاملِ قرآن ہے نہیں (۳۲)۔

چنانچ قراء سبعین کونبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جہاد کے لئے بھیجاتھا اور انہوں نے بئر معونہ کے مقام پر جام شہادت نوش فرمایا اور بھی اس طرح کے بہت سے داقعات ہیں جن میں حفاظِ قرآن کا جہاد میں جانا ثابت ہے۔

٢٨٢٨ : حُدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ للهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُونَ ٱللهِ عَيِّلِكِهِ نَهِى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنَ إِلَى أَرْضِ العَدُّقُ .

تراجم رجال

### ا-عبدالله بن مسلمه

یہ ابوعبد الرحن عبد اللہ بن مسلمہ بھری رحمہ اللہ ہیں ، ان کے حالات کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۳۴)۔

<sup>(</sup>۳۱) شرح ابن بطال: ٥/١٥٠

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري: ٦/٦٣١

<sup>(</sup>٢٨٢٨) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب النهي لمن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، إذا خيف وقوعه بأيديهم رقم: ٢٩-١٠، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو أرض العدو (٢٦١٠)، وابن ماجة في كتاب الجهاد، باب النهبي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢٨٠٠)

<sup>(</sup>٣٤) كشف الباري: ٢٠/٢

#### ۲-ما لک

بیمشهورا مام ابوعبدالله بین انس مدنی رحمه الله بین ، ان کامفصل تذکره گزرچکا ہے (۳۵)۔

## س-نافع

یہ ابو مہیل نافع بن مالک اصحی رحمہ اللہ ہیں، ان کے حالات بھی کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۳۲)۔

## ٧-عبدالله بن عمر

بيصحابي رسول حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنهما بين،ان كے حالات يجھے كزر يكے بين (٣٧)\_

#### ترجمة الباب يءمطابقت

حدیث مبارک کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح ہے کیونکہ یہاں قر آن سے مراد مصحف ہے، نہ کہ نفس قر آن جو حفاظ کے سینوں میں ہوتا ہے (۳۸) ۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم \_

١٢٨ - باب : التَّكْبِيرِ عِنْدَ العَرْبِ

### تزجمة الباب كامقصد

يهال سيربتانا جائية بي كد بنگ ك ودران تكبير كهنامشروع؛ درجانز ب(١)، مضرت على رضى الأرعند

(٣٥) كشف الباري: ٢/٠٨

(٣٦) كشف الباري: ٢٧: ٢٧

(۳۷) كتسف الباري: ٢٣٧/١

(٣٨) عمدة القاري: ٢٤ ٢/١٤

(١) عمدة القاري: ٢٤٣/١٤

سے منقول ہے کہ جب وہ تلوار مارتے تھے، تو تکبیر کہتے تھے، لیلۃ الہریر میں انہوں نے ساڑھے چارسو تکبیریں کہی ہیں ۔ لیلۃ الہریر سے مراد جنگ صفین کی رات ہے۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ "تم نوگ شہر میں جاؤ گئے "اس کا یک حصہ خشکی میں اورایک حصہ پانی میں ہے، وہاں لا إله إلا الله، الله أحبر كہنا، نیتجاً اس کا ایک حصہ گرجائے گا (۳)۔اس سے مراد تسطنطنیہ ہے (۴)۔

اس طرح ابن ماجه کی روایت مین آیا ہے: "فیفتتحون القسطنطنیة بالتسبیح والتکبیر ....."(٥). چنانچ معلوم ہوا کہ جنگ کے دوران تکبیر کہنا درست اور جائز ہے۔

٢٨٢٩ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : صَبَّحَ النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ خَيْبَرَ ، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، قَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا : هٰذَا محَمَّدٌ وَالخَويسُ ، محمَّدٌ والخَويسُ . فَلَجَوُوا إِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالْخَويسُ . فَلَجَوُوا إِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَالخَويسُ . فَلَجَوُوا إِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَالخَويسُ ، فَلَجُووا إِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَالخَويسُ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَالْعَنِي اللهِ وَقَالَ : (آللهُ أَكْبُرُ ، خَوِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ اللَّنْدَرِينَ ) . وَأَصَبْنَا حُمُّرًا فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِي النَّيِّ عَلِيْكُ : إِنَّ ٱلللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُو ، فَأَكُونُ بِنَا فِيهَا .

تَابَعَهُ عَلِي ، عَنْ سُفْيَانَ : رَفَعَ النَّبِي عَلِيُّكُ بِكَيْهِ . [ر : ٣٦٤]

تراجم رجال

### ا-عيداللدين محمه

بیعبداللدین محد مندی رحمه الله بن، ان کے حالات کتاب الایمان میں گز رہے ہیں (۷)۔

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/٢ ٩٦/٠ كتاب الفتن، باب فتح بلدة جانبها في البر وجانبها في لبحر (رقم ٧٣٣٣)

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم: ٣٩١/٢

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الملاحم (٤٠٩٤)

<sup>(</sup>۲۸۲۹) مرَّ تخريجه في كتاب الصلوة، باب مايذكر في الفخذ، (رقم: ٣٨١)

<sup>(</sup>٧) كشف البارى، كتاب الإيمان: ١/٧٥٧

#### ۲-سفیان

بيسفيان بن عييندر حمدالله بين ، بدءالوجي من ان كاتذ كره موچكاي (٨)\_

### ٣-ابوب

بدایوب ختیانی رحمداللہ ہیں، کتاب الایمان میں ان کے حالات گزر چکے ہیں (۹)۔

#### سم \_محمر

يرمحد بن سيرين رحمد الله بين، ان كاتذكره كتاب الإيمان ميس كزر چكا بـ (١٠)\_

### ۵-انس

بیخادم ِربول حضرت انس رضی الله عند ہیں،ان کے حالات کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۱۱)۔ بیحدیث مبارک کی بار ماقبل میں گزر چکی ہے، متعلقہ مباحث متعلقہ ابواب میں ویکھے جاسکتے ہیں،اور گدھے کے گوشت کا حکم کتاب الصید والذبائح میں آرہاہے۔

#### فائده

جنگوں میں تکبیر کہنااس امت کی خصوصیت ہے،اس سے خداکی کبریائی اور عظمت کا ظہار ہوتا ہے(۱۲)۔

### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة انباب سے مطابقت نبی کرنیم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس تول میں ہے:

(٨) كشف الباري: ١/٢٣٨

(٩) كشف الباري: ٢٦/٢

(۱۱۰۱۰) كشف الباري: ۲/۲

(۱۲) شرح ابن بطال: ۱۵۱/۵

"الله أكبر، خربت خيبر" (١٣)-

تابعه علي، عن سفيان: رفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يديه يعنى على بن المدين رحم الله فعبد الله بن محمد مندى كم متابعت كى بهد الله في معالله ف

### متابعت كوذ كركرنے كامقصد

"رفع النب صلى الله تعالى عليه وسلم يديه" كالضافه چونكهاس روايت كه دوسر عطريق مين بيس ب(١٥) اس لئے اس متابعت كه ذريع وضاحت فر مادى كه على بن المدين نے بھى اس اضافه كونقل كيا ہے جس سے روايت باب كى تائيد ہورہى ہے۔

والتدأعلم بالصواب

١٢٩ - باب : ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ بیفر مارہ ہیں کہ جنگ کے اندر تکبیر کہنا تو مشروع ہے کیکن بہت زیادہ چیخنا اور ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے (۱)،اس لئے کہ زیادہ چیخنے کی وجہ سے انسان کی قوت میں کمزوری بیدا ہوجاتی ہے۔

علامدانورشاہ تشمیری رحمداللہ کی رائے بیہے کدر فع الصوت بالنگیر کی کراہت کامحل غیر جہادہ، جہاد

<sup>(</sup>١٣) عمدة القاري: ٢٤٣/١٤

<sup>(</sup>١٤) وكي صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٧)

<sup>(</sup>١٥) فيض الباري: ٤٤٣/٣

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ٢٦٨/٧

كاندرا كررفع الصوت بالتكبير بوتواس مين كوكي مضا كقنبين (٢)\_

شاہ صاحب نے روایت کے ظاہر پراعتاد فرمایا ہے لیکن امام بخاری کے ترجمے کے اطلاق کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا، امام بخاری کے ترجمے کا اطلاق یہی تقاضا کرتا ہے کہ جہاد میں بھی ضرورت سے زیادہ آواز کو بلند کرنا پیندیدہ نہیں ہے۔

٢٨٣٠ · حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عاصِم ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ ، هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا اَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيلِّهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غائِبًا ، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، تَبَارِكَ آشُمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ) .

[1907 : 1777 : 1.57 : 1.47 : 7077]

تراجم رجال

ا-محربن بوسف

بابومحمر بن بوسف بيكندى رحمه الله بين ،ان كے حالات كزر چكے بين (٢٠)-

(٢) فيض الباري: ٤٤٣/٣

( ٢٨٣٠) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، (رقم: ٢٠٢)، وكتاب الدعاء، باب الدعاء إذا علا عقبة ( ٢٣٨٤) وباب قول لاحول ولا قوة إلا بالله ( ٢٤٠٩) وكتاب القدر، باب لاحول ولا قوة إلا بالله ( ٢٠١٠)، وكتاب القدر، باب لاحول ولا قوة إلا بالله ( ٢٦١٠)، وكتاب التوحيد، باب وكان الله سميعا بصبراً ( ٢٦٧٨)، ومسلم، في كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها ( ٢٦٨٦)، والترمذي في كتاب الدعاء، باب كون الذكر خير أعمالكم وأذكاها عند مليككم ( ٣٣٧٤)، وباب ماجاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ( ٢٦ ٢١)، وأبوداود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار ( ٢٦ - ٢٧ ١٥)، والنسائي في كتاب النعوت، باب السميع القريب ( ٢٧٦٧)، وفي كتاب السير، باب شدة رفع الصوت بالتهليل والتكبير ( ٢١ ٨٨١)، وابن ماجة في كتاب الأدب، باب ماجاء في "لاحول ولا

(٤) كشف البارى: ٣٣٥/٣

## مئتله ذكر بالجمر

اس حدیث سےاستدلال کرتے ہوئے بعض علاء جبری ذکر سے منع کرتے ہیں (۵)۔ دوسری طرف جو حضرات جہری ذکر کی مشروعیت اور جواز کے قائل ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کی مختلف تو جیہذ کرکرتے ہیں۔

صدیث میں بینج و پکار اور شور مچائے سے منع کیا گیا ہے اس بات کی تائید خود صدیث کے ان الفاظ سے ہور ہی ہے:"ار بعوا علی انفسکم" یعنی اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرواور ظاہر ہے کہ ذکر بالجبر جومشائ کے ہاں رائے ہے اس میں چنج و رکار ہوتی ہے نیختی ہوتی ہے (۲).

حضرت مولا نارشیداحمر گنگوہی رئمہ اللہ طرمائے ہیں کہ س حدیث میں جومما بعت وارد ہے اس کا تعلق ذکر سے نہیں ہے کیونکہ ذکر کی کوئی قتم ممنوع نہیں ہے بلکہ یہاں آ واز بلند کرنے سے اس لئے منع کیا گیا تھا کہ وہ دشمنوں کا علاقہ تھا،شورشرا بے سے وہ ہوشیار ہوجاتے۔

چنانچہ جہاں جہرسے تکلیف اور ایذاء کا اندیشہ ہو، وہاں یہ جہر مکرو ہے ور نہیں ۔ تو یہ ممانعت کسی امر خارج ہی کی وجہ سے ہو کتی ہے کیونکہ ذکر الٰہی کی کوئی بھی تتم تھی عنہ نہیں ہے ( ) ۔ اور اختلاف احوال واشخاص سے بھی تھم میں تبدیلی ہو سکتی ہے ( ۸ )۔

فدکورالصدر توجیهات سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ وہ جہری ذکر جس کی کیفیت' دھال' کی سی ہوکہ خوب شوروشرا بااورغل عُیاڑہ ہو،اور''و - ند'' کے نام پراچھل کو دہو،ایسے امور کاشریعت سے دور کا واسطہ مھی نہیں چہ جائیکہ اسے جائز اور مشروع کہا جا ۔ ۔۔

حضرت علامة عبدالحي لكصنوى في الرباليم كمسلمين "سباحة الفكر في الجهر بالذكر" نامى رساله مرتب كيام جس مين انهول في ذكر بالجبرك جوازكوار تاليس ردايون سے ثابت كيا ہے (٩) \_

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ٥/١٣٥

<sup>(</sup>٦) لامع الدراري: ٢٦٨/٧

<sup>(</sup>٧) الكوكب الدري: ٣٤٦/٤

<sup>(</sup>٨) سباحة الفكر ،ص : ١٤، في المجلد الثالث من محموعة رسائل العلامة اللكنوي .

<sup>(</sup>٩) مجموعة رسائل اللكنوي: ٣/٥٦٥-٩٩، إدارة القرآن كراچي.

## بعض الفاظ حديث كي تشريح

أشرفنا: إشراف كمعنى بين: اوپرے جھائكنا، يعني "جب بمكسى وادى مين آجاتے"۔

#### ارتفعت أصواتنا

ب به جمله فعلیه حال واقع مور هام، بیمال "قد" مقدر مه کسا فی قولسه تعالی: ﴿أَو جَاوَكُمْ حَصَرَتَ صَدُورَهُمْ ﴾ أى قد حصرت.

### اربعوا على أنفسكم

ربع (ف) رُبُعا: توقف كرنا، انظاركرنا، كهاجاتا هے: "ربع السرجل بالمكان" سفرخم كركے كى جگه براؤ والا علامة خطائي رحمة الله فرماتے ہيں كه اس جملے كا مطلب ہے: شورمت كرواور آوازكو بلندنه كرواور قول كا كہنا ہے كہ اپنے ساتھ فرق كا معاملة كرواور قتى چھوڑدو (١٠) ـ

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت حدیث سے حاصل شدہ معنی سے مستبط ہے، اس کئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے یہاں رفع صوت کو ناپند کیا ہے(۱۱)۔

١٣٠ – باب : التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ میہ بتلارہ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی وادی میں اترتے تھے تو تسبیح پڑھا کرتے تھے تسبیح کے معنی تنزید کے ہوتے ہیں،مطلب میہ کہ نیچے کی طرف اٹر رہے ہیں تو وہاں میہ خیال رکھنا

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/٥/١٤ وأعلام الحديث للخطابي: ١٤٢٤/٢

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ٥/٥١٨

چاہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس اور منزہ ہیں، جیسے نشیب کوفراز اور نیجی جگہ کو اُونچی جگہ کے مقابلے میں کم سمجھا جا ناہے، جو کہ عیب ہوتھ اللہ میں اللہ عیب ہوتھ سے ناہے۔ جو کہ عیب ہوتھ نیچا ترتے ہوئے بیخیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک وقعالی ہر کپستی سے منزہ اور ہرعیب سے پاک ہے(ا)۔

٢٨٣١ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا . [٢٨٣٢]

تراجم رجال

ا-محربن يوسف

بها بواحم محمد بن بوسف بیکندی رحمه الله بین، کتاب العلم مین ان کا تذکره گزرچکا ب(۳)\_

۲-سفیان

بيسفيان بن عييندر حمدالله بين "بدءالوحي" مين ان كاتذ كره گزر چكاہے (۴) \_

٣- حصين بن عبدالرحلن

حصین بن عبدالرحمٰن رخمہ اللہ کا تذکرہ گزرچکا ہے(۵)۔

الم-سالم بن الي الجعد

سالم بن أبي الجعدر حمد الله كالذكره گزر چكا ہے (٢) \_

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال: ۱۵۳/۵

<sup>(</sup>٢٨٣١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الآتي: باب التكبير إذا علا مشرفا والنسائي في الكبري في كتاب عمل اليوم والليلة، باب مايقول إذا انحدر من ثنية (١٠٣٧٥)

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣٨٧/٣

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ١/٢٣٨

<sup>(</sup>٥) وكيك كتاب المواقيت الصلوة باب الأذان بعد ذهاب الوقت

<sup>(</sup>٦) ويكيئ كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع (رقم: ١٤١)

#### ۵-چابربن عبدالله

بی حالی رسول حضرت جابر بن عبدالقدرضی الله عنهما ہیں ،ان کے حالات پیچھے گز رکے ہیں (2)۔ کُنا إذا صعدنا کبّر نا، وإذا نزلنا سبّحنا: ''جب ہم بلندی پر چڑھتے تواللہ اکبر کہا کرتے تھے اور جب اترائی اترتے تھے تو سجان اللہ کہا کرتے تھ''۔

یہاں آ دابِسفر میں سے ایک ادب کو بیان کیا گیا ہے کہ چڑھائی چڑھتے ہوئے''اللہ اکبر''اوراترتے ہوئے''سبحان اللہ''کہنا جاہے۔

#### نكته

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلند پہاڑوں کی چڑھائی چڑھتے وقت تکبیر، عظمتِ باری تعالیٰ کے اظہار کے لئے ہے کہ سب سے بلند وبالا اور سب سے ارفع واعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور وادیوں کی پستی ونشیب میں تنبیج پڑھنا حضرت یونس علیہ السلام کے ممل سے مستبط ہے کہ انہوں نے مجھل کے پیٹ میں باری تعالیٰ کی تنبیج بیان کی ، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا قول ہے: ﴿ فَلُو لَ اللّٰهِ جَلُ مَن المسبحین ٥ پیٹ میں باری تعالیٰ کی تنبیج بیان کی ، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا قول ہے: ﴿ فَلُو لَ اللّٰهِ جَلُ مَن المسبحین ٥ لللّٰہ جل شانہ نے انہیں مجھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات عطافر مائی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلو قوالسلام کی انتباع میں وادیوں کے اندر شبیع پڑھا کرتے تھے تا کہ اللہ جل شانہ انہیں اس جگہ سے اور وشمنوں کے شر سے بحفاظت ذکال لے (۹)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت "وإذا نزلنا سبّحنا" میں ہے، نزول اور صبوط دونوں کے معنی "ترنے" کے ہیں (۱۰)۔

<sup>(</sup>٧) كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والذكر والدبر

<sup>(</sup>٨) الصافات: ١٤٣،١٤٢

<sup>(</sup>٩) شرح ابن بطال: ١٥٣/٥

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القارى: ۲٤٥/١٤

١٣١ – باب : التَّكْبير إذَا عَلَا شَرَفًا .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر جج اورغز وات میں کسی او نجی جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبراللہ اکبر کہا کرتے تھے،مطلب بیہ ہے کہ بلند پوں پر چڑھتے وقت اس خالقِ ارض وسا کونہیں فراموش کرنا چاہنے جوتمام بلند یوں سے بالا اورتمام رفعتوں سے اعلیٰ ہے۔

چنانچہ مجاہدین کے لئے ضروری ہے کہ شور وشغب کے بجائے اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول رہیں اس کا طریقہ رہے کہ چڑھائی چڑھتے وقت اللہ اکبرور دِز بان ہواوراتر ائی اتر تے وقت سجان اللہ (۱۱)۔

٢٨٣٢ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرُّنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا . [1 : ٢٨٣١]

### تراجم رجال

#### المحمر بن بشار

می محد بن بشار بن عثمان بصری ہیں ،ان کا تذکرہ ہوچکا ہے (۱۲)۔

### ۲-این انی عدی

ي محد بن ابرائيم بن ابي عدى السلمي التيمي ابوعمر وبصرى رحمه الله بين ، كتاب الغسل مين ان كاذكر آچكا ب(١٣)\_

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲٤٥/۱٤ وشرح ابن بطال: ٥٣/٥

<sup>(</sup>۲۸۳۲) قد مر تخريجه في الباب السابق ذكر الآن

<sup>(</sup>۱۲) كشف الباري: ۲٥٨/٣

<sup>&#</sup>x27;(١٣) باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واجب (٢٦٧)

#### ۴-حصين

يه صين بن عمران رحمه الله بين ان كالذكره بيجهي زر چكام (١٣) \_

٣-سالم

يسالم بن ابي الجعدر حمد الله بين، ان كاتذكره كزر چكام (١٥)\_

#### ه-جابر

بي صحابي رسول جابر بن عبدالله انصارى رضى الله عنه بين، ان كے حالات گزر چكے بين (١٦) م شَرَفاً: بلنداوراو نجى جگه "شَرَف الحبل" پہاڑى چوٹى ۔ تصورً بنا: لعن" مم وصلوان سے نيج اترے"۔

#### ترجمة الباب سےمطابقت

ال حديث شريف كى ترجمة الباب مطابقت ال يملي مين ب: "كنا إذا صَعِدْ نا كبرنا" لعنى "جب بم اوير چرصة تو كبيرير صة تح" (١٤)-

٢٨٣٣ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ قالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا قَفْلَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا قَفْلَ مِنَ الحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ – وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قالَ الْغَزْوِ – يَقُولُ : كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كُبْرَ مِنَ الحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ – وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قالَ الْغَزْوِ – يَقُولُ : كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كُبْرَ مَنْ الحَجْدُ ، وَهُو عَلَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ قالَ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى

(٢٨٣٣) الحديث قد مرّ تخريجه في كتاب العمرة، باب مايقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، (رقم: ١٧٩٧)

<sup>(</sup>١٤) كتاب مواقيت الصلوة، باب الأذار بعد ذهاب الوفت (رقم ٥٩٥)

<sup>&#</sup>x27;(١٥) ـ كَيْصَ كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعنذ الوقاع، (رقم: ١٤١)

<sup>(</sup>١٦) كتاب الوضوء، باب من لم برالوضوء إلا من المخرجين من القبل زالدير (رقم: ١٧٦٥)

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲٤٥/١٤

كُلِّ شَيْءٍ قَلدِيرٌ . آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ . صَدَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) .

قَالَ صَالِحٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَكُمْ يَقُلُ عَبْدُ ٱللهِ : إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، قَالَ : لَا . [ر : ٢١٧٠٣

تراجم رجال

ا-عيزاللد

میابن یوسف ہیں یا ابن صالح ہیں یا ابن رجاء الغد انی ہیں، اس میں اختلاف ہے، ابوعلی جیاتی نے پہلے قول کومعتمد قرار دیا ہے (۱۸)۔

٢-عبدائعزيزن اليسلمه

يعبدالعزيز بن عبدالله بن أني سلمه رحمه الله بين ، كتأب العلم مين ان كاتذكره كزر چكام (٢٠) ..

٣-صالح بن كيبان

بدابو محديا ابوالحارث صالح بن كيسان بين ان كاتذكره كتاب الإيمان ك تحت يبط كرر چكاب (٢١)\_

٧-سالم بن عبدالله

سيحفرت ابن عمر كے صاحبر اوے ميں ،ان كاتذ كره بھى كتاب الإيدان كے تحت كرر چكا ب(٢٢)...

۵-عبدالله بن عمر

ية هفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بين ان كے حالات كتاب الإيدمان كے محت كر رہے ہيں (عوس ).

(۱۸) إرشاد الساري: ١٣٦/٥

(۱۹) كشف الباري: ۱/۲۸۹

( 7) كشف الباري: ١٨/٤٥

(٢١) كشف الباري: ٢١/٢

(٢٢) كشف الباري: ٢٢٨/٢

(۲۳) كشف البارى: ١/٧٣٧

## بعض الفاظ حديث كي تشريح

قعل: معنى رجع يعنى جب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم حج سے واپس لوشتے تھے۔

#### ولا أعلمه إلاقال الغزو

لینی جب بھی ابن عمراس روایت کوذ کر کرتے توج اور عمرے کے ساتھ غز وہ کاذ کر ضرور کرتے۔

#### يقول: كلما أو في

یقول کی ضمیر حضرت ابن عمر کی طرف اور أو فسی کی ضمیر جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف را جع ہے۔ أو فعی ہیں: چڑھنا۔

مطلب بیہ ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھاٹی پر چڑھتے ، تو مذکورہ دعا پڑھا کرئے۔

فَدَفَد: كَنْكُر يول والى يخت زمين جواُونجي موتى ہے۔

آيبون: يهال مبتداً محذوف ب، تقديرعبارت ب: "نحن آيبون ....."

آب يؤب أوبا كمعنى بين: لوثا، واليس آنا، لعني (جم لوك الله تعالى كى طرف لوسن واليس أنا،

لربنا: اس ك متعلق مين يا في احمال بين:

- 🕡 ماقبل ساجدون سے متعلق ہے۔
  - **ا** بابعد حامدون سے متعلق ہے
    - 🗗 ان دونوں ہے متعلق ہے۔
- 🕜 ماقبل کے صفات اربعہ سے متعلق ہے۔
- پانچوں صفات سے ملی بیل التنازع متعلق ہے، لینی ہرایک سے متعلق ہے۔

جيسے: آيبون لربنا، تائبون لربنا ..... (٢٤)-

قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبدالله إن شاء الله؟ قال: لا

صالح بن كيمان راوى كہتے ہيں كميں نے حضرت ابن عمر كے صاحبز او ب الم سے كها: كيا آپ كے والد عبد الله نہيں كہا؟ توسالم نے جواب ويادونہيں 'ليعنی انہوں نے وهسزم الأحزاب وحده إن شاء الله نہيں كها (٢٥)۔

#### تتبيه

. ايوداودكرروايت ين بياضافي منقول هـ: "كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنا ياكبروا، وإذا هبطوا سبَّحوا، فوضعت الصلوة على ذلك "(٢٦)\_

یاضا فہ مدرج ہے، مندنہیں ہے اس لئے کہ امام ابوداود نے بیروایت عبدالرزاق کے طریق سے قل کی ہے اور امام عبدالرزاق نے اسے اپنی کتاب میں ابن جربج کا قول قرار دیا ہے (۲۷)، گوبایہ قول ابن جربج کے مراسل میں سے ہے، لیکن امام ابوداؤ درحمہ اللہ اسے موصولاً نقل کررہے ہیں۔

اس پرشُرَّ اح ابوداود میں ہے کسی کوتد بجہ ہوا ہے اور نہ بی شُرَّ اح بخاری میں ہے کسی نے گرفت کی ہے(۲۸)۔

#### ترجمة الباب سےمطابقت

صدیث شریف کی ترجمة الباب سے مطابقت اس جملے میں ہے: "کسا أوفی علی ثنیة أو فَدُ فَدٍ كَبَّرِ شَالِ اللهِ عَلَى ثنية أو فَدُ فَدٍ كَبَّرِ شَالِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى عليه وَسَلَم كَى يَهَا رُكَ كُمَا فَى يَا جُونُ پر چُرْ مِسْةٍ تو تين بار تَهِير كَبَار كَ مِسْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى عليه وَسَلَم كَى يَهَا رُكَ كُمَا فَى يَا جُونُ پر چُرْ مِسْةٍ تو تين بار تَهِير كَبَار تَهِير (٢٩) . .

والله أعلم وعلمه أتم وأحكم ..

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القاري: ٢٤٦/١٤

<sup>(</sup>٢٦) بـذل الـمـجهـود: ١٠٠/١٢، وعـون الـمعبود: ٧٩٥٧، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب مايقول الرجل إذا سافر، (رقم: ٢٥٩٩)

<sup>(</sup>۲۷) مصنف عبدالرزاق: ٥/٥٠، (رقم: ٩٣٤٥)

<sup>(</sup>٢٨) وقد تُبه له الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار النووية كما في الفتوحات الربانية لابن عَلَّان: ١٠/ ١٤

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القاري: ۲٤٦/١٤

١٣٢ - باب : يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

ام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بیان کررہے ہیں کہ جوشن حالتِ اقامت نیں جن نفی اعمال پر مداومت و پابندی کرتا ہے اوراس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ای طرح سے ان اعمال کو کرتارہوں گا۔اب اگروہ سفر میں چلا جاتا ہے اور سفر کی وجہ سے ان اعمال کو وہ ادانہیں کر پاتا، تو اسے ثو اب ملتا رہے گا، عمل کے منقطع ہونے سے ثو اب منقطع نہیں ہوگا، بشر طیکہ سفر گناہ کی نیت سے نہ ہو، جیسے کوئی خدانخو استہ کسی کو ناحق قتل کرنے کے لئے سفر کرر ہا ہوتو یہ نصنیات اسے حاصل نہ ہوگی (۱)۔

٢٨٣٤ : حدّثنا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ ، وَأَصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : (إِذَا مَرضَ الْعَبْدُ ، أَوْسَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) .

### تزاجم رجال

ا–مَطر بن الفضل

یہ مطربن فضل مروزی رحمہ اللہ ہیں ،ان کے حالات گزر چکے ہیں (۳)۔

٢-يزيد بن مارون

یه بریدین بارون زاذان اسلمی ابوخالدواسطی رحمه الله بین،ان کا تذکره گزرچکا ب(۴)\_

(٢٨٣٤) المحديث أخرجه أبوداود في كتاب الجنائز، باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر، (رقم: ٣٠٩١)، وأحمد في مسنده : ١٤١/۶

<sup>- (</sup>١) عمدة القاري: ١٤٦/١٤

<sup>(</sup>٣) وكيجيخ كتاب الصلوة، باب كراهية التحرّي في الصلوة، (رقم: ٣٦٤)

<sup>(</sup>٤) وكيصَ كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، (رقم ٢٩٠٪)

#### ۳-عوام

بابوالحارث عوام بن حوشب شیبانی ربعی بین،ان کے حالات گزر چکے بین۔

#### ٧- ابراجيم

بدابواساعیل ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن اساعیل سکسکی رحمہ الله بین، ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ہے(۵)۔

## ۵-ابو برده/ابومویٰاشعری رضی الله عنه

ان دونول حضرات كاتذكره كتباب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ميل كرر چكا ب(٢) ـ

### ٧-يزيد بن الي كبشه

بیتا بعی ہیں،ان کے والد ابو کبشہ کا نام حکوِ نگ یا جریل بن بیارہے۔

انہوں نے اپنے والدابو کبیشہ، مروان بن الحکم اور ایک صحابی سے روایت حدیث کی ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے صحابی کا نام شرجیل بن اوس نقل کیا ہے ( 2 )۔

ان سے روایت کرنے والوں ایس ابوبشر جعفر بن أبی و شیة ، تیم بن عتیبه ، علی بن الأ قمر ، معاویة بن قر ة مزنی اورا براہیم بن عبدالرحمٰن سکسکی رحمهم الله وغیرہ ہیں ۔۔

اموی دورِ حکومت میں بیمخنف او نچے عہدوں پر فائز رہے،عراق کے گورنر ہے اور سندھ سے خراج وصول کرنے کی ذمہ داری بھی انہوں نے نبھائی،عبدالملک بن مروان کے زمانے میں پولیس اور بجاہدین کے سربراہ ہے ، اہل شام ان کی بہت عزت وتو قیر کرتے تھے، بہت ہی کم روایت کرتے تھے۔

<sup>(</sup>٥) وونول راويول كي تذكره ك لئير كي كي كتاب البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع، (رقم: ٢٠٨٨)

<sup>(</sup>٦) كشف الباري ٢٩٠/١

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب. ٢٥٤/١١

صیح بخاری میں ان کا تذکرہ صرف میہیں آیا ہے ، کہ وہ سفر کے دوران روز ہے رکھا کرتے تھے، تو حضرت ابو بردہ بن ابی مویٰ اشعری نے انہیں بیرحدیث سائی۔

حافظ ابن حجرر حمداللدنے'' تقریب التہذیب''(۸) میں ان کو'' مقبول''اور فتح الباری (۹) میں' 'ثقة'' قرار دیا ہے۔

ابن حبان رحمه الله نه ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے (۱۰)۔

حافظ ذببي رحمه التدفر ماتے ہيں: "وكان كبير الشأن رحمه الله" (١١)-

بہل صدی ہجری کے اواخر میں سلیمان بن عبدالملک کے دور میں ،سندھ میں ان کا نقال ہوا (۱۲)۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_

ابراہبم سکسکی کا کہنا ہے کہ میں نے ابو بردہ سے سنا ہے کہ وہ اور یزید بن ابی کبشہ سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر میں رضی اللہ عنہ یزید سفر میں روز ہے اور کی اشعری رضی اللہ عنہ یزید سفر میں روز ہے کہا کہ اللہ عنہ یہ اللہ عنہ کی بارسنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا ہے: ''اگر کوئی بندہ بیار ہوجائے یا سفر پرنکل جائے تو اس کے اعمال نامے میں اسی طرح نیک اعمال درج ہوتے رہتے ہیں جس درح کہ اقامت اور صحت کی حالت میں اس کی عادت تھی۔

علامه مهلب رحمه الله فرمات بي كقرآن كريم كى آيت ﴿ إلا الله ين آمنوا وعملوا الصلحت لهم أجر غير مسنون ﴾ (١٣) مين بهى يهي مضمون وارد مواج، كما گرخرا بي صحت اور سفركى وجه يه كو كي شخص اين

<sup>(</sup>٨) تقريب التهديب ص: ٤ ، ٦ ، رقم الترحمة: ٧٧٦٥

<sup>(</sup>٩) فنح الباري: ١٣٦/٦

<sup>(</sup>١٠) كتاب الثقات: ٥٤٤/٥

<sup>(</sup>١١) سير أعلام النبلاء: ٤٤٣/٤

<sup>(</sup>۱۲) حوالة بالا، مزيرتفصيل ك لئه وكيص تهذيب الكمال: ۲۲۸/۳۲

<sup>(</sup>۱۳) التين: ٦

معمولات کو پورانہیں کریا تا تواہے اجرملتارہے گا (۱۴)۔

یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس حدیث کا تعلق نوافل ہے ہے کیونکہ فرائض تو ان دونوں صورتوں میں ساقطنہیں ہوتے، مریض قیام پرقا در نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھے گا اور مسافر قصر کرے گا۔ چنا نچے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تبجد پڑھتا ہولیکن تبجد کے وقت اس کی آئھ لگ جائے توا ہے ثواب ملے گا، اور نینداس کے لئے صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: مامن امرئ تکون له صلوة فی اللیل یعلبه علیها نوم أو وجع إلا کتب له أجر صلاته، و کان نومه صدقة علیه" (۱۵)۔

یز اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ بیا ہزوتواب ایٹے خص کے لئے ہے جوصحت واقامت میں کسی عمل صالح کا عادی ہو، صرف بیمار پڑنے یا سفر کرنے سے کوئی شخص اس فضیلت کا مستحق نہیں بن سکتا، کیونکہ اس مرض یا سفر نے اسے اس کے معمولات سے نہیں روکا، معمولات یا عمل صالح کی عادت اسے تھی ہی نہیں تواسکے لئے کیا نکھا جائے ؟! (۱۲)۔ ابوداود کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے (۱۷)۔

#### كتب له مثل ماكان يعمل مقيما صحيحا

یہاں لف ونشر غیر مرتب ہے، کیونکہ ابتداءِ حدیث میں لفظ"مرض" مقدم ہے اور"سافر" مؤخر ہے اور یہاں"مرض "کامقابل"صحبحا" مؤخر ہے۔ اور سافر"کا مقابل مقدم ہے (۱۸)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة الباب ہے مطابقت الفاظِ حدیث سے بالکل واضح ہے اور کتاب الجہاد

<sup>(</sup>۱٤) شرح ابن بطال: ٥/٥٥

<sup>(</sup>١٥) وكيم عمدة القاري: ٢٠٣٥٣، دارالكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>١٦) شرح ابن بطال: ٥/١٥٥١،٥٥١

<sup>(</sup>١٧) أبوداود، كتاب الجنائز، (رقم: ٢٠٩١)

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ١٣٦/٦

ے مناسبت میہ ہے کہ اکثر جہاد میں اسفار اور امراض تو پیش آتے ہی رہتے ہیں ، تو اس وجہ سے جو نیک اعمال اور معمولات چھوٹ جاتے ہیں اس پردل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ۔ بلکہ وہ ثواب جاری رہتا ہے۔

١٣٣ – باب : السَّيْرِ وَحْدَهُ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں تنہا سفر کرنے کا حکم بیان کررہے ہیں، کہ بیٹل جائز ہے یا مکروہ؟ یہاں دو حدیثیں ندکور ہیں ایک میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تنہا سفر کرنے کا ذکر ہے جب کہ دوسری روایت میں تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ای کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کومبهم چھوڑ دیا ہے، اور کوئی واضح تھم نہیں لگایا(۱)۔

# تنها سفر کرنے کا حکم

مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو تنہا سفر کرنے سے منع کرنے میں بی حکمت ہے کہ رات کا وقت سے طین کے باہر پھیل جانے ،ایذا کیں پہنچانے اور لوگوں کے دلوں میں وساوی ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، اس لئے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں بچوں کو باہر نکالنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔لیکن بیر رام نہیں ہے،اگر کوئی عذر نہ ہوتو کروہ ہے،کوئی رفیقِ سفر ہمراہ ہوتو بیافضل ہے اور بہتر ہے (۲)۔

٧٨٣٥ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَعِفَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : نَدَبَ النّبِيُّ عَلِيلِيَّ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَأَنْنَدَر، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : نَدَبَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَأَنْنَدَر، الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَٱنْنَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَٱنْنَدَبَ الزُّبَيْرُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ : (إِنَّ لِكُلِّ الزَّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَٱنْنَدَبَ الزَّبَيْرُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ : (إِنَّ لِكُلِّ الْمَوْرِيُّ النَّاصِرُ . [ر : ٢٦٩١]

<sup>(</sup>١) عمدة القاري. ١٤/٧٤

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٥٥١

<sup>(</sup>٢٨٣٥) الحديث قد مرّ تخريجه في كتاب الجهاد، باب فضل الطليعة: (٢٨٤٦)

## تراجم رجال

#### ا-حميدي

بیعبدالله بن زبیر حمیدی رحمه الله بین ،ان کے حالات بدءالوی میں گزر کے بین (۲)۔

#### ۲-سفیان

بیسفیان بن عیبیندر حمدالله بین،ان کا تذکره ماقبل میں گزر چکاہے(۵)۔

### ۳-محربن المنكدر

ي محد بن المنكد ررحمه الله بين، ان كے حالات يجھے گزر يكے بين (٢)\_

### ٧- جابر بن عبداللدرضي الله عنهما

بيصحا بي رسول حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بين، ان كاتذكره بيحيه كزر چا إ ( 2 ) ـ

## ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت براشكال اوراس كاجواب

اس حدیث کواس باب کے تحت ذکر کرنے پرامام اساعیلی کویہ شبہ ہوا ہے کہ بیر حدیث اس باب سے مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ یہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تنہا سفر کرنے کا کوئی ذکر موجو ذہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ کوئی اور بھی ان کے پیچھے بیچھے گیا ہو۔علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ نے بھی ان کی تائید کی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس شبہ کا از اا کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے کیکن یہی

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٦) كتاب الوضوء، باب صبِّ النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وضوء ه على المغمى عليه، (رقم: ١٩٠)

<sup>(</sup>٧) كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر (١٧٦)

واقعہ 'مناقب زیبر' میں آرہاہے( ۸ )،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سفرتن تنہا کیا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں:

میں نے اباجان کوئی بار بنوقر بطری طرف آتے جاتے دیکھا تومیں نے ان سے پوچھانیا آبی رأیتك تختلف" یعنی ابا! آپ بار بار بنوقر بظه کی طرف آجارہ میں، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں ہے فر مایا کہ بنوقر بظہ کی خبر کوئن اسے کا؟ تومیس چل پڑا (۹)۔

اشهد لسمعت جابر بن عبدالله سسسه فده یدهب أحد، مدهب بریس "(۱۰) ویا تاکید درتا کید ہے اوراس طرح تین مرتبہ موااور تینوں بار حضرت زبیر رضی اللّه عند ہی گئے، اتنے صاف الفاظ میں بیدوا قعد ذکر کیا جارر ہا ہے پھر بھی بیا حمّال نکالنا کہ بوسکتا ہے کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہو، اس کو بے جا تکلف ہی کہا جا سکتا ہے۔

قال سفيان: الحواري الناصر

میلفظ مفرد ہے اور منصرف ہے اور حراء کی طرف منصوب ہے، اسے کر اسپ یا جوادی پر قیال نہیں کرنا جا ہے کیونکہ یہ الفاظ جمع ہیں، مفرنہیں (۱۱)۔

٢٨٣٦ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>٨) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، باب مناقب الزبير بن العوام رضى الله عنه، (رقم: ٣٧١٩)

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٦/٣٨/، وعمدة القاري: ٢٤٧/١٤

<sup>(</sup>١٠) سنن النسائي الكبري: ٢٦٤/٥، كتاب السير، باب ذهاب الطليعة وحده، (رقم: ٣/٨٨٤٣)

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ١٣٧/٥

<sup>(</sup>٢٨٢٦) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ماجاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، (رقم: ٦٧٣) والنسائي في الكبري: ٥/، كتاب، الجهاد، باب النهي عن سير الراكب وحده، (رقم: ٥٥٠)

حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ آبِيهِ ، عَنِ الْبَيْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ) .

# تراجم رجال (پہلی سند)

#### ا-ابوالوليد

یہ ہشام بن عبدالملک رحمہ اللہ ہیں ،ان کے حالات کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۱۲) \_

## ۲-عاصم بن محمر

میر عاصم بن محد بن عبدالله بن عمر رحمه الله بین ان کے حالات کتاب الایمان میں گزر می بین (۱۳)\_

### ۳-ائی

مید مفرت عاصم کے دالد محمد بن زیدر حمد اللہ ہیں ، کتاب الایمان میں ان کا تذکر ہ آچکا ہے (۱۴) \_

#### ته-ابن عمر

يه صحافي رسول حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بين ان كے حالات يتحيي كر ر چكے بين (١٥) \_

### دوسري سند

# ا-ابونتيم

بيفنل بن دُكين رحمه الله ين ،ان كے حالات كتاب الايمان ميں گزر چكے بيں (١٦)\_

(١٣) باب عقد الإزار على القفا في الصلوة: (رقم: ٣٥٢)

(١٤) كشف الباري: ٢/١٣٥

(١٥) كشف الباري: ١٩٧/١

(١٦) كشف الباري: ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>۱۲) كشف الباري: ۲۸/۲

باقی رجال سند بعینه او پر پہلی سند کے مطابق ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر لوگ تنہا سفر کرنے کے نقصانات کومیری طرح جانتے ہوتے تو کوئی مسافر رات میں تنہا سفرنہ کرنا۔

### مافي الوحدة ما أعلم ماسار راكب

ما في الوحدة مين ماءياتو زائده ما ورظرف "في الوحدة "محل نصب مين ميا "ما "مصدريب ، تقديرى عبارت يول مي: "لويعلم الناس أي شي في الوحدة؟ اوريج محل نصب مين من (١٥) ما أعلم مين ما موصوله ما ورجمله مفعول موركل نصب مين واقع م ماسار راكبا مين" ما" نافيه ما ورجمله جزاء ب-

### دونوں روایتوں میں تعارض اوراس کاازالہ

کیملی روایت میں حفزت زبیر رضی الله عنه کے تنها سفر کرنے کا ذکر ہے، جب کہ اس روایت سے اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، نیز "السر اکب شیطان والر اکبان شیطانان والشلاث رکب "(۱۸). اس روایت میں اسلیے سفر کرنے سے صراحة ممانعت وارد ہے۔

چنانچه دونو ل روایتول میں بظاہر تعارض پایا جاتا ہے،ان کے درمیان مختلف تطبیقات دی گئی ہیں:

- کسی ضرورت یا مصلحت کی خاطر تنها سفر کرنا جائز ہے ،اور ممانعت عام حالات کے اعتبار سے ہے، چنانچہ جاسوس وغیرہ میں ضرورت اور حکمت یہی ہے کہ وہ تنہا ہو۔
- اگر امن ہو اور تنہا سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے، حالتِ خوف میں سے ناہائز ہے (19)۔

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ٥/١٣٨

<sup>(</sup>۱۸) ارشاد الساري: ۱۳۸/٥

<sup>(</sup>١٦) ارسا: الساري: ٥/١٣٨

- تعلی میں خطرات میں کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق لیج اسفار سے ہے، جن میں نماز میں قصر کی جاتی ہوں، مخضراور کم مسافت والے اسفار میں کوئی مضا کھنے ہیں (۲۰)۔
- سے ممانعت نہی تا دیب ہے، نہی تحریم نہیں، یعنی آ داب اور ستحبات میں سے ہے کہ آ دمی تنہا سفر نہ کر ہے،

  کہ اس سے وحشت ہوتی ہے، جیسے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے در میان سے کھانا کھانے ، مشکیز ہے

  سے منہ لگا کر پانی چینے اور کھلی حجیت پر رات میں سونے سے منع فر مایا ہے اور بھی کئی ساری مثالیس ہیں جن کا تعلق آ داب سے ہے، جواز وعدم جواز سے نہیں۔

اس میں لوگوں کے حالات اور طبائع کوبھی دیکھنا پڑتا ہے، ایک شخص بردل ہے، ہرمنظر سے وہ گھبراتا ہے، ہرشخص سے خوف کھا تا ہے اور ہرآ ہٹ پروہ چونک جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا تنہا سفر کرنا خطر سے حالی نہیں۔ بہادرلوگوں کا تھم اس سے بالکل مختلف ہے (۲۱)۔

اسی تناظر میں حضرت عمر دصنی اللہ عنہ کا بیقول ہے کہ اگر آ دمی تنہا سفر کرے اور وہ مرجائے یا ایسے پچھے ہوجائے تو میں کس سے پوچھتا پھروں گا؟

### حديث كى ترجمة الباب سےمطابقت

پہلی روایت کی مطابقت کے سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنداس مہم پر تنہا تشریف لے گئے تھے۔

دوسری روایت کی مطابقت اس اعتبارے ہے کہ ترجمۃ جمہم قائم کیا گیا ہے کوئی حتی حکم تنہا سفر کرنے کے بارے میں نہیں لگایا گیا کہ جائز ہے یا نا جائز؟ چنانچہ اس روایت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ بلاضر ورت اسکیلے منر نہیں کرنا جا ہے (۲۲)۔

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ١٤٢/١٤

<sup>(</sup>۲۱) شرح ابن بطال: ٥/٥٥-٥٦

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القاري: ١٤٢/١٤

#### فائده

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر کو پُر خطرمہمات میں کسی کو جر اُنہیں بھیجنا چاہیے گو کہ اس کواختیارہ صل ہے۔ بلکہ ترغیب وتشویق کے ذریعے لوگوں کے جذبات کوابھارنا چاہیے، چنانچہ جو شخص اپنی خوشی سے کسی کام کواپنے ذمہ لیتا ہے تواپنی صلاحیتوں کے پیش نظر ہی ایسا کرتا ہے اوروہ بہتر کار کردگی کا باعث بنتا ہے۔

جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کایم لی بہترین نمونہ ہے، ورند انہیں اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی حکم دے دیں، اے فلال جا و اور اطلاع لے کر آ و اور اس تحسم سے انکار کی کسی کو مجال نتھی ۔لے والے است اللہ وللرسول إذا دعا کم (۲۳) یعنی جب بھی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تم لوگوں کو طلب کریں، تو فور ألبیک کہو (۲۲)۔

واللَّداُعلم بالصواب..

### ١٣٤ - باب : السُّرْعَةِ في السَّيْرِ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں یے فرمار ہے ہیں کہ ویسے تواطمینان اور وقار سے چلنا چا ہیےاصل یہی ہے۔لیکن بھی بھار تیز چلنے کی نوبت بھی آ جایا کرتی ہے تو بوقت ضرورت اس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

یہاں شراح حمہم اللہ نے "رجوع إلى الوطن" کی قیدلگائی ہے، باب میں مذکورہ احادیث ہے یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ وطن کی طرف لوٹے ہوئے جلدی کرنی جا ہیے۔

کیکن ترجمۃ الباب چونکہ مطلق ہے اس لئے ضرورت کے وقت تیز چلنا جائز ہے، چاہے رجوع اِلی الوطن ہو، دشمن کی جانب تیز رفتار پیش قدمی ہو با کوئی اور موقع ہو، مہر حال بوقتِ صرورت تیز رفتاری میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>۲۲) الأنمان ٢٤

<sup>(</sup>۲٤) شرح ابن بطال: ٥٤/٥

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النّبِيُّ عَلِيْكَ : ﴿إِنِّي مُتَعَجّلٌ إِلَى اللَّذِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَكَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَالَ النّبِيُّ عَلِيْكَ : ﴿إِنِّي مُتَعَجّلٌ إِلَى اللَّذِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجّلُ مَعِي فَلَيْتَعَجّلُ) . [ر: ١٤١١]

أب و حسمید: ریم بدالرحمٰن ساعدی انساری رضی الله عنه بین ،ان کا تذکره کتاب الصلوة میں گزر چکاہے(۱)۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ 'میں مدینے کی طرف جلدی جار ہا ہوں ، جوجلدی میرے ساتھ جانا چا ہے تو جلدی تیاری کرئے'۔

اس روایت کومصنف رحمه الله ف كتاب الزكوة ، باب خرس التمر ميس موصولاً ذكر كيا ب(٢) \_

٧٨٣٧ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ اللَّنَّي : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وكانَ يَحْيَىٰ يَقُولُ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَسَقَطَ عَنِّي – عَنْ مَسِيرِ النَّيِّ عَيْلِكُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وكانَ يَشِيرُ الْعَنَقَ ، وَإَنَا أَسْمَعُ ، فَسَقَطَ عَنِّي – عَنْ مَسِيرِ النَّي عَيْلِكُ فِي حَجَّزِ الْوَدَاعِ قَالَ : فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ . وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقَ . [ر : ١٩٨٣]

تراجم رجال

المعمر بن المثنى

ریامام بخاری کے شخ محمد بن مثنی رحمہ اللہ ہیں ،ان کا تذکرہ کتاب الایمان میں گزر چکاہے (۳)۔

(١) باب فضل استقبال القبلة: (رقم: ٣٩١)

(٢) تنبية: قد تسامح في تخريح هذا التعليق محقق "تغليق التعليق" حبث أشار إلى أن المؤلف رحمه الله ذكره موصولاً في كتاب العمرة في باب من أسر ناقته إذا بلغ المدينة : (رقم ١٨٠١)، وكتاب فضائل المدينة في باب بالا ترجمة بعد باب المدينة تنفي الخبث، (رقم ١٨٨٦)، وقد خلط عليه "حميد" وأبوحميد انظر حاشية تغليق التعليق: ٣٥٤/٣. والله أعلم بالصواب

(٢٨٣٧) قد مرّ تخريجه في كتاب الحج، باب السير إذا رجع من عرفة، (رقم: ١٦٦٦)،

(٣) كشف البارى: ٢٥/٣

۲-محیی

یہ بچیٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ ہیں ، ان کا تذکرہ بھی کتاب الایمان میں گزر چکاہے (۴)۔

٣-هشام

بیھشام بن عروہ رحمہ اللہ ہیں ،ان کے حالات بدء الوحی میں گزر چکے ہیں (۵)۔

۳-أيي

بیعروہ بن زبیررحمہاللہ ہیں،ان کے حالات بدءالوحی میں بھی گز رہیے ہیں (۲)۔

۵- أسامة بن زيد

یہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنهما ہیں،ان کا تذکرہ گزرچکاہے(۷)۔

وكان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني

یہ بیکی بن سعیدالقطان کا قول ہے، اور جملہ معرضہ ہے، اس میں امام بخاری کے شخ محمد بن المثنی ہیہ وضاحت فر مار ہے ہیں کہ ہمارے شخ محمد بن المثنی ہیہ وضاحت فر مار ہے ہیں کہ ہمارے شخ بیکی اس روایت کوعروہ سے تعلیقاً یا منداً نقل کیا کرتے تھے اور حضرت عروہ کا قول ''و آنا اُسمع'' ان سے چھوٹ گیا تھا تو بیکی نے اس کی تصریح کردی۔

اسكى تائير يحيم مسلم كى روايت سے بھى بورنى ہے، جس كے الفاظ بين: "سئل أسامة وأنا شاهد كيف كان مسير النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "(٨).

نیر سی بخاری ہی کی روایت جو کتاب الج میں گزر چکی ہے، اس میں ہے: "سئل أسامة وأنا

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢/٢

<sup>(</sup>٦٠٥) كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٧) وكي كات الوضوء، باب إسباغ الوضوء، (رقم: ١٣٩)

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: ١٧/١؟ ، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلة

جالس....."(٩).

حاصل بیہ ہے کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرفہ سے واپسی سے متعلق یہ بات حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کی جارہی تھی ،اس وقت حضرت عروہ رحمہ اللہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔

تقريع بارت يول مح: "قال البخاري: قال ابن المثنى: كان يحيى يقول تعليقا عن عروة أو مسنداً إليه. قال: "سئل أسامة وأنا أسمع السؤال.....".

عن مسير النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

ریعبارت "سئل" سے متعلق ہے، یعنی حفرت اسامہ رضی اللہ عند سے مسیر نبی علیہ السلام کے بارے میں یو چھا گیا (۱۰)۔

#### فجوة

خلایا دو چیز ول کے درمیان کی کشادہ جگہ ، سور ہ کہف میں ہے: "و ھے فیے فیصوۃ منه" (۱۱)، لیعنی غارکے اندراصحاب کہف ایک وسیع و کشادہ جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

النص فوق العنق

نص: انتهائی تیزرفاری کے ساتھ سواری کو ہنکانا۔

عنق: تيزرفآرى كے ساتھ چلنا۔ دونوں ميں رفآركا فرق ہادر "نص" "عنق" سے زيادہ تيز چلنے كو كہتے ہيں (١٢)۔

یعنی جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم عرف سے واپسی میں تیز چل رہے تھے اور جب کھلی ہوئی

<sup>(</sup>٩) كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، (رقم: ١٦٦٦)

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري: ۲۲۹/۱٤

<sup>(</sup>١١) الكهف: ١٧

<sup>(</sup>۱۲) النهاية: ۳۱۰/۳، و: ۵/۵

کشادہ جگهل جاتی تو آپ رفتاراور تیز کردیا کرتے۔

### ترجمة الباب سيانطباق

مدیث شریف کی ترجمة الباب سے مناسبت "نص" سے واضح ہے چنانچہ یہاں جناب نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیزرفاری اختیار کرنے کا ذکر ہے (۱۳)۔

٢٨٣٨ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَيِ مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، هُوَ ٱبْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَرَا بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَلَسْعَ السَّيْرُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ، فَلَسْعَ السَّيْرُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ نَزْلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ النَّيِّ عَلِيلِتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَنْتُ النَّيِّ عَلِيلِتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ الْمَعْرِبَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا . [ر : ١٠٤١]

بیحدیث بعینه اسی سنداورمتن کے ساتھ کتاب العمرة میں گزرچکی ہے (۱۴)۔

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث شریف کی ترجمة الباب سے مناسبت "إذا جد به السیر" میں ہے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسیر درقاری کے ساتھ چلنے کی ضرورت پیش آجاتی تو مغرب کی نماز مو خرکر کے عشاء کو بھی ملالیتے (10)۔

٢٨٣٩ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ قالَ : (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَلَـابِ ، صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ قالَ : (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَلَـابِ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ قالَ : (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَلَـابِ ، أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهُ مَنْهُ وَلَمْ يَاللهِ ، [ر : ١٧١٠] يَمْنَعُ أَخَدَكُمْ نَهْمَةُ فَلَيْعَجُلُ إِلَى أَهْلِهِ ) . [ر : ١٧١٠]

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القاري: ۲٤٩/١٤

<sup>(</sup>٢٨٣٨) قد مرّ تخريجه في تقصير الصلوة، باب تصلّٰى المغرب ثلاثا في السفر، (رقم: ١٠٩١)

<sup>(</sup>١٤) باب في المسافر إذا جلبه السير وتعجل إلى أهله، (رقم: ١٨٠٥)

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٤٩/١٤

<sup>(</sup>۲۸۳۹) باب السفر قطعة من العذاب، (رقم: ١٨٠٤)

بیصدیث شریف بھی بعینہ اس اور متن کے ساتھ کڑاب العمر ہ میں گزر چکی ہے۔

#### نومه وطاعه وشرابه

يمنصوب بزع الخافض م، تقريع بارت م: "يمنع أحدكم من نومه ....."

یامفعول ٹانی ہے بمنع کا کیونکہ منع بھی اعظی کی طرح دومفعولوں کا نقاضا کرتا ہے،مطلب میہ ہے کہ سفر میں آرام کرنے ، کھانے پینے کی سہولت حاصل تو ہوجاتی ہے لیکن کممل طور پرسکون وراحت کے ساتھ نہیں ، جیسے گھر میں حالت اقامت میں ہوتا ہے۔اسلئے جلداز جلد ضرورت پوری ہوتے ہی گھر کی طرف لوٹ جانا چاہیے ، تاکہ خود بھی راحت حاصل کرے اور بال نیچ بھی مطمئن ہوجا کیں۔

#### نَهْمَته

نون کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے: اس کے معنی ہیں، شوق ورغبت ۔ لیعنی جب رغبت پوری موجائے اور سفر سے دل مجرجائے تو جلدی سے گھر کی طرف سفروالیسی شروع کردو(١٦)۔

#### تريمة الباب يعمن سبت

حديث شريف كى ترجمة الباب سے مناسبت فليعجل إلى أهله "سے ظاہر ب (١١)

### احايث باب سيدستبط فوائد

علامه مهلب رحمه الله فرمات میں کہ بہلی اور آخری حدیث میں دوفا کدے ہیں:

- فرکی مشقتوں سے جلدی نجات ل جائے گا۔
- ال وعيال اور ابل (مدينه) خصوصاً آپ عليه إلسلام كى جلد والسي يرخوش ہوں گے۔اى لئے آپ

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٤٩/١٤ وفتح الباري: ١٣٩/١

<sup>(</sup>۱۷) عمدة التاري: ۲٤٩/۱٤

علیہ السلام وطن مدینے کی طرف جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اس کی دوسروں کو بھی ﴿غِبِبِ دیتے تھے۔

دوسری حدیث سے بیافائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر عرفہ سے تیز رفتاری کے ساتھ جلدی تُکلیں کے تو مزدلفہ پہو ﷺ کردعا،اوررب تعالی کے ساتھ راز و نیاز کا وقت زیادہ ملے گا،اس لئے کہ مزدلفہ میں دعا کے اوقات بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں اوروہ بھی سال میں ایک بار،بشر طیکہ جج کی سعادت بھی نصیب ہو۔

تیسری مدیث میں حضرت ابن عمر کے اس سے بیفوا کد حاصل ہورہے ہیں:

- صفیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ان سے ملاقات ہوجائے تا کہ آپس کی باتیں جو میاں بیوی کے درمیان راز ہوتی میں اطح یا جا کیں۔
- صفیہ رضی اللہ عنہا بیار تھیں اور شوہر سفر پر تھے، جلد پہو نچ کر انہیں خوش کرنا بھی مقصود تھا، جس سے بیاری میں افاقہ کا امکان ہوتا ہے۔
  - 🗗 اس سے ان کی تواضع اور تکبر سے بیزاری کا بھی اظہار ہور ہاہے(۱۸)۔

١٣٥ - باب : إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ .

#### ترجمة الباب كامقصد

علامة قسطلانی رحمه الله کنزویک ترجمة الباب کا مقصدیہ ہے کہ جہاد میں استعال کی غرض سے ہبہ کئے گئے گھوڑے کے بارے میں اگر متصدق کو معلوم ہوا کہ اسے فروخت کیا جارہا ہے تو کیا متصدق خودا سے خرید سکتا ہے؟ (۱) اس کا جواب باب کے تحت دی گئی حدیث میں آگیا ہے، اس لئے امام بخاری رسمہ اللہ نے ترجمة الباب میں جواب کی تصریح نہیں فرمائی۔

لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمه الله فرمات میں که علامة سطلانی نے جس مسکله کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مختلف فیہا ہے اور سیح بخاری کی کتاب الزکوة میں "باب هل یشتری صدفته" کے تحت گزرچکا ہے۔اس لئے

<sup>(</sup>۱۸) شرح ابن بطال: ۱۵۶/۵

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٧٧٤

اگرترجمة الباب كو"رجوع في الهبه" كمعنى پرجمول كياجائے (اورزياد ه قرين قياس بھي يہي ہے) تومسنبعد نہيں۔

اس صورت میں ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہوگا کہ اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے گھوڑ اصدقہ کردیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس کی منشأ کے خلاف فروخت کیا جارہا ہے، تو اس صورت میں کیا متصد ق کو اپنے ہہدسے رجوع کا اختیار ہے؟ (۲)۔

٢٨٤٠ : حَدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ نافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رُفِي اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ نافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رُفِي اللهِ عُمْرَ اللهِ عَمْلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا : أَنْ يَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَبَكَ ) . [ر : ١٤١٨] أَنْ يَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَبَكَ ) . [ر : ١٤١٨]

# تراجم رجال

### ا-عبراللدبن بوسف

یے عبداللہ بن یوسف تنیسی ومشقی رحمہاللہ ہیں ،ان کے حالات بدءالوحی میں گزر چکے ہیں (۴)۔

#### ۲-ما نک

بیامام دار البجرة ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک اً فی رونی ہیں۔ ان کے حالات کتاب الایمان کے تحت پہلے گزر کے ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>٢) قبال المحدث الكاندهلوي -رحمه الله- (الأبواب والتراجم، ص: ٢٠١): "قلت والمسئلة التي أشار إليها المصدث الكاندهلوي المسئلة التي أشار المسطلاني خلافية، تقدّمت في باب هل يشترئ صدقته من كتاب الزكوة، ولا يبعد عندي أن يحمل الترجمة عملى معنى الرجوع في الهبة. فالمعنى إذا تصدّق رجل فرسا ليجاهد عليه في سبيل الله ثم رأى المتصدق أنها تباع على خلاف ما أراد من التصدق، فهل يرجع في تلك الصدقة أم لا؟" اه

٠ (٢٨٤٠) مرّ تخريجه في كتاب الزكوة، باب هل يشتري صلقته؟ ..... (رقم ١٤٩٠)

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٨٠/٢

### س-نافع

یہ ابو مہیل نافع بن مالک اصحی تمیمی ہیں، ان کے حالات بھی کتاب الایمان کے تحت پہلے گزر چکے ہیں(1)۔

# ٣ -عبدالله بن عمر رضى الله عنهما

یہ مشہور صحافی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں ، ان کے حالات کتاب الا بمان کے تحت گزر چکے ہیں (۷)۔

## ۵-عمر بن الخطاب رضي الله عنه

یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے حالات بھی کتاب الایمان کے تحت پہلے گزر میکے ہیں(^)۔

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يتباعه

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑ اسواری کے ۔ لئے دیا، پھر آپ نے اس کو (فر دخت. موتے ) پایا تو جا ہا کہا سے خودخریدلیں ۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس گھوڑے کا نام' ورد' تھا، جو تمیم داری رضی اللہ عند نے رسول آکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ بیش کیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کیا (۵)۔

حضرت عمرضی الله عنه بی طور اخرید کردوباره کیوں حاصل کرنا چاہتے تنے؟ اس کی دودجہیں ہوسکتی ہیں۔

<sup>(</sup>٦) كشف الباري. ٢٧١/٣

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ١٣٧/١

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٢/٤٧١

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد: ١/ ٩٠ ٤

- ایک بیدکه ده عد ، خوبصورت اورسبک خرام تھا، عمر رضی الله عنه کے زیراستعال رہا تھا، اور انہیں اس کی خوبیاں معلوم تھیں ، اس لئے چاہا کہ اسے خرید کر دوبارہ حاصل کر لیاجائے۔ چنانچے عیم سلم کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنداس گھوڑ نے کی عمد گی کے معتر ف خے، روایت کے الفاظ ہیں: "حد ملت علی فرس عتبق فی سبیل الله "(۱۰) امام نووی رحمہ الله کہتے ہیں کہ تیت عمدہ ، نفیس اور سبک رفتار گھوڑ ہے کہ اجا تا ہے (۱۱)۔
- ورسری دجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ بید گھوڑ انہیں رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیہ کیا تھا، جن کی ذات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے پناہ عقیدت اور محبت تھی میمکن ہے عقیدت کی دجہ سے اسے خرید کر دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش بیدا ہوئی ہو۔ (واللہ علم)

فسائن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صلقتك عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صلقتك عضرت عمريض الله عند في الله تعلى الله تعالى عليه وسلم سے بوچھا تو آپ نے قرمایا كه اسے نه خرید داورانیخ صدقه شن من در لوثور

حضرت عمر رضى الله عنه ره مُنُورُ اخر يدكر حاصل كرنا جائة تھے، پھر رسول اكر صلى الله تعالى عليه وسلم نے اِس معاملہ کو "عود في الصدقة" فرما كر حضرت عمر رضى الله عنه کو بیچ سے كيون منع كيا؟

ال کا جواب بین که ده گور احضرت عمر رضی الله عند نے بدید کیا تھا اگر آپ اسے فرید تے تو متصد ق علید آپ کے زیرِ احسان اربخ کی وجہ سے مرق فاقیت میں کمی کرتا ، طاہر ہے کہ جب کوئی شخص کمی کوکوئی چیز انہر فیمت کے بہدیا بدید کرتا ہے اور پھر بیدوا بہب یا متصد ق اس چیز کوموہوب آر یا متصد ق علیہ سے فرید تا ہے نؤو وہ موہوب اسل میں کمی ارتا ہے ، البذا یہان وہ شخص جوشن از اکمی کرس اقوان اعتبار سے حق سے عمر رضی الله عند "عود فی المصدقة "کرنے دائے ہوتے (ان کا )۔

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم: ١/٢ ٢/ كتاب الهبات ، باب كراهة الانسان ما صدي به من صلق عليه.

<sup>(</sup>١١) قال النوري رحمه الله: "العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق". أنظر شرح النووي، على صحيح مسام ٣٦/٢ (١١) إرشاد الساري: ٤٧٣/٦، قال القسطلاني: "سُمّتي الشرة عرداً في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطنق على القدر الذي يسامح به رجوعا" اه

#### ترجمة الباب كساته مناسبت

حضرت شیخ الحدیث رحمه الله نے ترجمة الباب کی جوتو جید کی ہے، اس کے پیش نظر ترجمة الباب کے ساتھ تطبیق روایت کی صورت میہوگ کہ حضرت عمر رضی الله عنہ چونکہ واہب اور متصد ق تھے، ان کے زیرِ احسان رہنے کی وجہ سے موہوب لہ اور متصد ق علیم من میں کی کرتا، تو حضرت عمر رضی الله عنه "عود فی الصدقة" کے مرتکب ہوتے ، اس بناء پر رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں گھوڑ اخریدنے کی اجازت نہیں دی اور فر مایا "لا تبتعه ولا تعد فی صدقتك"۔ ترجمة الباب کے ساتھ اس کی مناسبت ظاہر ہے۔

## فرس برمتصدق عليه كى ملكيت كامسكه

جب متصدق جہاد کی نیت سے گھوڑا ہدیہ کردے، تومتصدق علیہ کواس پر ذاتی اموال کی طرح تصرف حاصل ہوگا اور وہ اس کی ملکیت ہوگا یا پھروہ گھوڑا وقف ہوگا اسے جہاد میں استعال کرنے کے بعد بیت المال کے حوالہ کرنا ضروری ہوگا؟اس میں اختلاف ہے۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں متصدق کے الفاظ کا اعتبار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر متصدق نے صدقہ کرتے وقت "وھولك في سبيل الله" کہا، تو متصدق عليہ کی ملکیت اس گھوڑ ہے پرتام ہوگا۔ اور اس پراسے ذاتی اموال کی طرح تصرف کاحق حاصل ہوگا۔ اگر متصدق نے صدقہ کرتے وقت "ھو فی سبیل الله" کہا تو پھراس گھوڑ ہے کی حیثیت وقف کی ہوگی (۱۲)۔ لہذا جہادیں استعال کے بعد متصدق علیہ پراس گھوڑ ہے کو بیئت المال کے حوالہ کرنا واجب ہوگا۔

متصدق کے پہلے اور دوسر بے قول میں فرق ہے۔ قولِ اوّل میں متصدق علیہ کی ملکیت کی تصریح ہے، جس پر "هولك" كوالفاظ وال ہیں۔ قولِ ثانی میں علی الاطلاق"هو في سبیل الله" في حيثيت متفاد ہور ہی ہے۔

لهنداامام ما لک رحمه الله کے نز دیک دونوں صورتوں میں صدقہ کی حیثیت الگ الگ ہوگی، پہلی صورت میں متصد ق علیہ کی ملکیت، دوسری صورت میں وقف یا بیت المال کا حصہ بن کرمجاہدین اسلام کی عمومی ملکیت۔

<sup>(</sup>۱۲) شرح ابن بطال: ۱۵۷/۵

امام اعظم ابوحنیفه اورامام ثنافعی رحم بما الله فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑ امتصد ق علیہ کی ذاتی ملکیت بن جائے گا اور اس پر اسے اسی طرح کا تصرف حاصل ہوگا جو ذاتی اموال پر اسے حاصل ہے (۱۳)۔ اس لئے جہاد میں استعمال کے بعدوہ گھوڑ ابیت المال میں جمع کرانا واجب نہیں ہوگا۔

چنانچه حافظ ابن مجررهمه الله فرماتے بین که روایت کے الفاظ بظاہراسی پر دلالت کرتے بین که حضرت عمررضی الله عند نے وہ گھوڑ الطور تملیک صدقه کیا تھا۔ چونکہ وقف کی بیج جائز نہیں ،اس لئے یہ گھوڑ ااگر وقف ہوتا تو حضرت عمر رضی الله عنداسے ہرگز ندخریدتے۔ باب کی دوسری روایت میں "المعائد فی صدقته" سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقتہ تملیک تھا، وقف ہوتا تو آپ "المعائد فی حبسه" یا "العائد فی وقفه" فرماتے (۱۲)۔ (والله اعلم)

٢٨٤١ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَٱبْنَاعَهُ أَوْ فَأَذَمَاعَهُ الّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِ بَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ فَقَالَ : الّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِ بَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ فَقَالَ : (لَا تَشْتَرُهِ وَإِنْ بَدِرهُم ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَيْهِ كَالْكُلْبِ بَعُودُ فِي قَيْبُهِ) . [ر : ١٤١٩]

## تراجم رجال

### ا-اساعيل

بیابوعبدالله اساعیل بن أبی اولیس استحی مدنی رحمه الله علیه بین ، ان کا تذکره کتاب الایمان میس گزر چکا ہے(۱۲)۔

<sup>(</sup>۱۳) شرح ابن بطال: ۱۵۷/٥

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٣/٥٤، قال الحافظ: "ويدل على أنه حمل تمليك قوله "ولا تعد في صدقتك" ولوكان حبسا لعلّله به"، اه، كتاب الزكوة، باب هل يشتري صدقتة؟

<sup>(</sup>٢٨٤١) قـد مـر تـخريجه في كتاب الزكوة، باب هل يشتري صدقته؛ ولا بأس بأن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي صنى الله تعالىٰ عليه وسلم إنما نهي المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره (رقم ١٤٩٠)

<sup>(</sup>١٦) كشف الباري: ١١٣/٢

#### ۲-ما لک

بیامام ما لک بن انس رحمه الله علیه بین ،ان کا تذکره بھی کتاب الایمان میں گزر چکا ہے( ۱۷)۔

# ٣-زيدبن اسلم

یہ ابواسامہ یا ابوعبداللہ زید بن اسلم قرشی عدوی مدنی رحمہ اللہ علیہ ہیں، ان کے حالات بھی کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۱۸)۔

### ۱۳-ابی

اس سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم العدوی مراد ہیں، ان کا تذکرہ کتاب الزگو ة میں گزر چکا ہے(19)۔

### ۵-عمر بن الخطاب رضى الله عنه

یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا تذکرہ کتاب الایمان میں گزر چکا ہے(۲۰)۔

سمعتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريه

رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے فی سبیل اللہ سواری کے لئے ایک گھوڑا دیا (جس آ دمی کو دیا تھا) اس نے بیچنا چاہا (یا فرمایا کہ) اس کوضا نُع کر دیا، اس لئے میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا، میں سمجھاوہ اسے ستے داموں فروخت کر دےگا۔

<sup>(</sup>۱۷) كشف الباري: ۸۰/۲

<sup>(</sup>۱۸) کشف الباري: ۲۰۳/۲

<sup>(</sup>١٩) كتـاب الـزكـوـة، بـاب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إنما نهي المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره (رقم: ١٤٩٠)

<sup>(</sup>۲۰) کشف الباری: ۲/۲۷٤

#### فابتاعه كامطلب

یہ باعد کے معنی میں ہے(۲۱)۔علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اسے باعد کے معنی میں نہ لیا جائے تو "ابتاعه" ایک بے معنی میں ہے(۲۲)۔
"ابتاعه" ایک بے معنی لفظ ہوگا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ "ابتیاع" یہاں "بیع" کے معنی میں ہے(۲۲)۔
دوسرا قول میہ ہے کہ یہ راوی کی تقیف ہے، اصل میں یہ "آباعه" ہے اور "عَرَضه للبیع" کے معنی میں ہے (۲۳)۔

علامدرشیداحد گنگوبی رحمه الله نے یہاں بڑی منفر دتو جید کی ہے۔وہ فرماتے ہیں که "فابساعه" بیت کلم کا صیغه "فأبتا عُه" بھی ہوسکتا ہے۔جس کے معنی ہیں: "أر دتُ ابتساعه". گویا یہاں ماضی کے ایک قریبی واقع کو بصیغه "ستقبال بیان کیا گیا (۲۲)۔

دوسری بات انہوں نے بیفر مائی کہ اگر "ف ابت اعد" ماضی غائب کا صیغہ ہوتو پھریہ" الالتف ات من المست کلم إلى الغائب" کے بیل سے ہوگا (۲۵)۔ جوعرب کے یہاں ایک بلیغ اسلوب ہے۔ مطلب بیہ کہ معنی پھر بھی مشکلم ہی کے بدل گے۔ (واللہ اعلم)۔

### أوفأضاعه

أو مفيدِ شك بر٢٦)\_راوى كوشك بكد حضرت عمرضى الله عندن ابتاعه فرمايا تهايا أضاعه

ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ثر آح مدیث نے اس جملے کی تشریح میں ٹین اقوال نقل کئے ہیں:

(۲۱) عمدة القاري. ۱۲۷/۱۶، وارشاد الساري: ۱۳۹/٥

(۲۲) عمدة القاري: ۱۳۹/۵، وارشاد الساري: ۱۳۹/٥

(۲۳) عمدة القاري: ۲٤٧/١٤، وارشاد الساري: ١٣٩/٥

(٢٤) لامع الدراري: ٢٧١/٧

(٢٥) لامع الدراري: ٢٧١/٧

(٢٦) فتح الباري: ١٧٢/٦ وعمدة القاري: ٣٤٧/١٤

- پہلاقول ہے ہے کہ وہ مخص گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال میں کوتا ہی کرتا تھا،خوراک اور چارہ بھی صحیح فراہم نہیں کرتا تھا (۲۷)۔
- پیض حضرات کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی قدرو قیمت سے ناواقف تھا اور اسے سیتے داموں فروخت کرر ہاتھا (۲۸)۔
- ت ایک قول سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے جس مقصد کے پیش نظر گھوڑ امدیہ کیا تھا، اسے اس مقصد کے پیش نظر گھوڑ امدیہ کیا تھا، اسے اس مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تھا (۲۹)۔

ببلاقول راجح ہے اوراس کی تائید سے مسلم کی روایت سے ہوتی ہے۔جس میں ہے:

"فوجده قد أضاعه وكان قليل المال"(٣٠)-

یعنی حضرت عمر رضی الله عنه نے گھوڑا ایسی حالت میں پایا کہ متصدق علیہ نے اسے بے کار کر دیا تھا، کیونکہ وہ قلیل المال تھا۔

"و کیان قبلیل المال" کے الفاظ سے ضیاع کی علت معلوم ہوگئ کہ متصدق علیہ کی غربت کی وجہ سے گھوڑے کو عدہ چارہ نہیں ملتا تھایا وقت پر فراہم نہیں ہوتا تھا، جس کے نتیجہ میں وہ ناکارہ ہوگیا۔

وظننت أنه بائعه برُخصٍ

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہوہ اسے سنتے داموں فروخت کردے گا۔

رُخـــــــن: (راء کے ضمہ اور خاکے سکون کے ساتھ) اس کے معنی ہیں: ارزاں، ستا۔غلاءاس کی طرر ہے(۳۱)۔

<sup>(</sup>۲۷) سرح صحيح مسلم للنووى: ٣٦/٢، كتاب الهبات، باب كراهة شرا. الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، فتح الباري: ٤٤٥/٣، كتاب الزكوة، باب هل يشترى صدقته؟

<sup>(</sup>۲۸) تكلة فتح الملهم: ۲/۱ه

<sup>(</sup>٢٩) تكمية فتح الملهم: ١/٢٥

<sup>(</sup>٣٠) صحيح مسلم: ٣٦/٢، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

<sup>(</sup>۳۱) مجمع لبحار: ۳۱۰/۳

فساًلت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: "لاتشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبة كالكلب يعود في قيئه"

'' میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ ایک درہم میں بھی مت خرید و، اس لئے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ، کتے کی طرح ہے جوتے کرکے پھراسے کھا جائے''۔

علامة سطلانی فرماتے ہیں کہ "لاتشترہ" میں نہی تنزیبی ہاور مبالغہ برجمول ہے۔وان بدرھم کے الفاظ بھی مبالغتا استعال ہوئے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ اگر اس قدرار ذان فرخ پر ملے، تب بھی اسے تنزیدہ (۳۲)۔

روایت میں صدقہ یا ہیہ سے متعلق یقیم دی گئی ہے کہ اس میں رجوع کرنا انتہائی ناپندیدہ اور فتی عمل ہے۔ اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے، جوقے کر کے اسے چائے۔مطلب یہ ہے کہ صدقہ یا ہیہ میں رجوع کرنا ایسانا پندیدہ عمل ہے جیسا کہ آدمی قے کر کے اسے چائے۔

علامة سطلانی رحمه الله فرماتے ہیں که یہاں صدقہ میں رجوع کرنے والے کو کتے کے ساتھ، صدقہ یا ہمپکوتے کے ساتھ، صدقہ یا ہمپکوتے کے ساتھ الصدقه کورجوع الکلب فی قینه سے تشبیددی گئی ہے۔ خلاصہ بیہ کہ اس تشبیہ سے رجوع نی الصدقه کی قباحت بیان کرنامقصود ہے (۳۳)۔

#### ترجمة الباب سيمناسبت

صدیث باب میں ہے" لا تشترہ مسسس فان العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه"۔ اس میں عَود فی السحد فی الباب کی جوتوجید کی میں عَود فی الصدقة کی کراہت بیان کی گئی ہے، حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے ساتھ روایت کے اس جملہ کی مناسبت واضح ہے۔

١٣٦ - باب : ٱلْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ .

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بہہے کہ جہاد کے لئے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے احکام مختلف احوال وظروف میں تبدیل ہوتے ، ہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣٢) إرشاد الساري: ١٣٩/٥

<sup>(</sup>٣٣) إرشاد الساري: ١٣٩/٥

اوران میں ائمہ کے اختلاف کی تفصیل بھی ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ کومطلق رکھا اور تفصیل غدا ہب کی طرف اشارہ نہیں فر مایا (1)۔

٢٨٤٢ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ! حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ ، وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهْهَادِ ، فَقَالَ : (أَحَيُّ وَالِدَاكَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (فَضَهَمَا فَجَاهِدُ) . وَالاَ : (فَضَهَمَا فَجَاهِدُ) . وَ٢٧٢٥

تراجم رجال

ا–آ دم

سابوالحن آدم بن ألى اياس عبدالرحن العسقلاني رحمه الشعليه بين الن كاتذكره كتاب الايمان ميس كزرچ كاب (m)\_

#### ۲-شعبة

بياميرالمؤمنين شعبة بن الحجاج بصرى رحمه الله عليه بين ان كاتذكره بهى كتاب الإدمان مين كزر چكاب(١٨)\_

# سو-حبيب بن أبي ثابت

بیابویجیٰ قیس بن دیناراسدی کوفی رحمة الله علیه بین،ان کا تذکره کتابالصوم میں گزر چکاہے(۵)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٥١/١٤، قال: "كذا أطلق، ولكن فيه خلاف وتفصيل، فلذلك أبهم".

<sup>(</sup>٢٨٤٢) وعند البخاري ايضا (٢٨٣/٢) في الأدب، باب لايجاهد إلا بإذن الأبوين (رقم: ٢٨٤٧)، وعندمسلم في صحيحه (٢٨٣/٢) في كتاب البر والصلة والأدب، باب برالوالدين وأيهما أحق به (رقم: ٢٠٥٢)، وعندالترمذي في جامعه (٢٦٢١) في الجهاد، باب ماجاء فيمن خرج إلى الغزو وترك أبويه (رقم: ٢٥٠١)، وعند أبي داود في سننه (٢٩٤١)، في الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبراه كارهان (رقم: ٢٥٢٩)، وعند النسائي في سننه (٢٥٢١)، في الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدان (رقم: ٣١٠٥)

<sup>(</sup>٣) كشف الباري، كتاب الإيمان: ١ /٦٧٨

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب الإيمان: ١ /٦٧٨

<sup>(</sup>٥) كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، (رقم: ١٩٧٩)

#### س-ابوعباس الشاعر

بيهائب بن فروخ شاعر كلى رحمه الله عليه بين، ان كا تذكره كتاب التهجد مين گزر چكا ب(٢) \_

104

### وكان لايتهم في حديثه

لین سند کے راوی ابوالعباس پر روایت حدیث میں تہمت نہیں لگائی جاتی تھی ۔ شعراء عمو ما مبالغہ آ رائی کرتے ہیں۔ یہاں سند میں حبیب بن ابی ثابت کے شخ ابوالعباس سائب بن فروخ محدث ہونے کے ساتھ شاعر بھی تھے،"وکان لایتھ مفی حدیثه" سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہیہ ہے کہ ابوالعباس راست گوتھے، شاعر تو تھے، لیکن ان کا شاعر انہ کلام عام شعراء عرب کی طرح مبالغہ آ رائی اور افتر اپر دازی سے پاک تھا (ے)۔ شاعر تو تھے، لیکن ان کا شاعر انہ کلام عام شعراء عرب کی طرح مبالغہ آ رائی اور افتر اپر دازی سے پاک تھا (ے)۔ اپنے اس وصف کی بناء پر وہ روایت حدیث میں اعلیٰ مقام کے حال شھے اور متہم بالکذب ٹہیں تھے۔ مختصر میہ دوک ن لایتھ مفی حدیثه "کی قیدلگا کرامام بخاری رحمہ اللہ نے ابوالعباس کی توثیق کی ہے کہ ان کی روایات مقبول ہیں اور انہیں عام مبالغہ گوشعراء کی صف کا شاعر نہ تہجا جائے۔

## ۵-عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما

ان کے حالات بھی کتاب الإیمان میں گزر چکے ہیں (۸)۔

جاء رجل إلى النبي صلى الله تعانىٰ عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحيّ والذاك؟ قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد".

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول اکرم صلی الله تعالیٰ ملیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے جہادیں جائے کی اجازت جاہی۔ آپ نے فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے فرمایا، تو پھرانہی دونوں میں جہاد کر۔

<sup>(</sup>٦) كتاب التهجد، باب بعد مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه (رقم: ١١٥٣)

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ٢٤٨/١٤، وإرشاد الساري: ٥/٣٩، وتحفة الباري: ٤٨٦/٣

<sup>(</sup>٨) كشف الباري، كتاب الإيمان: ١ /٦٧٩

## رجل سے کون مراد ہے؟

باب کی روایت میں نام کی تفریح نہیں کہ بیکون تھے، البتہ دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیہ جاہمہ بن عباس تھے، جو جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

چنانچیامام احمداورامام نسائی رحمهما اللہ نے معاویہ بن جاہمہ کے طریق کی ایک روایت نقل کی ہے۔اس میں ہے:

"أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يارسول الله! أردتُ الغزو وجئتُ لأستشيرك، فقال: "هل لك من أم؟" قال: نعم. قال: "الزمها"(٩).

جاہمہرسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کی میا رسول اللہ! مجھے جہاد میں جانے کی خواہش ہے، آپ سے مشورہ طلب کرنے حاضر ہوا ہوں، آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں (زندہ) ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اس کے یاس ہی رہو۔

اس روایت میں تصریح ہے کہ جہاد میں جانے کی اجازت لینے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے جاہمہ ہی تھے۔

ای طرح امام بہن رحمہ اللہ نے عن ابن جریج عن محمد بن طلحہ بن رکانہ عن معاویة بن جاہمہ السلمی عن أبيه کے طریق سے روایت نقل کی ہے جس کے راوی خود جاہمہ ہیں، وہ کہتے ہیں:

"أتيتُ النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أستأذنه في الجهاد" (١٠)-

'' میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا''۔

<sup>(</sup>٩) رواه النسائي في سننه: ٥٣/٢ ، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، وأحمد في مسنده: ٢٩/٣ ، وفتح الباري: ١٧٣/٦

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبري للبيهقي: ٢٦/٩، كتاب السير، باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنها.

#### ففيهما فجاهد

مفہوم کی ادائیگی کے لئے تو "ف جاهد فیهما" کی تعبیر بھی درست تھی ایکن "فیہما" جار مجر ورکواختصاص کے لئے امرے مقدم کیا گیا۔ جس سے والدین کی اہمیت اوران کی خدمت کو مقدم رکھنے کی تاکید مقصود ہے۔

حافظ ابن جر ، علام عینی اور علامہ قسطلانی رحم م اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فجاهد کے ظاہری معنی مراز ہیں ،
جو إضرار لیعنی کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ بلکہ بیلفظ مشاکلت کے طور پر وار دہوا ہے ، جاہمہ جہاو کی اجازت لینے آئے تھے ، تو آپ نے اس مناسبت سے "احدمهما" کی بجائے مشاکلت کے لئے "ف جاہمہ جہاد کی اجائے مشاکلت کے بھاری طور پر وار دہوا لیے "ف جا ہمہ جہاد کی اجازت ہوئے شاکلت کے ہوتا ہے اور جہم تھک جاتا ہے ، گویا آپ نے جاہمہ کو والدین کی خدمت کرتے ہوئے نفس اور مال سے جہاد کا تھم ویا ، "ف جاہد کہ اینا مال خرچ کرواور جسم کو تھا وہ اللہ ین کی خدمت کرتے ہوئے نفس والدیك " (۱۱)۔ دیا ، "ف جاہد کی کو کھا وہ "۔ ۔

لیکن علامه شوکانی رحمه الله اس پررد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"لا يمخ على أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إن ما يصح قبل دخول لفظ في عليها، وأما بعد دخولها، كما هو الواقع في النحديث، فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها، فإنه لايقال جاهد في الكفار بمعنى جاهدهم كما يقال جاهد في الله، فالجهاد الذي يراد منه إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو "جاهده" لاحاهد فيه وله (١٢)-

لینی صیغه "فجاهد" کا استعال إیسال الصرر بالأبوین کے معنی میں تب درست ہے جب اس پر "فی" حرف جرداخل ہو۔ مطلب ہے کہ مطلقاً صیغه "فجاهد" تو ایصال ضرر والے معنی پرولالت کرتا ہے، کیکن اگراس پر "فی" حرف جرداخل کردیا جائے ، جیسا کہ حدیث باب میں وارد ہے تو پھراس کے معنی ایصال ضرر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ "جاهد الکفار" (جوایصال ضرر کے معنی میں مستعمل ہے) کی بجائے جاهد فی الکفار کہنا ہوں گے۔ چنانچہ "جاهد الکفار" (جوایصال ضرر کے معنی میں مستعمل ہے) کی بجائے جاهد فی الکفار کہنا

<sup>(</sup>١١) عمدة القاري: ١٤٨/٨١، وفتح الباري: ١٧٣/٦، وإرشاد الساري: ١٣٩/٥

<sup>(</sup>١٢) نيل الأوطار للشوكاني: ٤٠/٩

درست نہیں مخضریہ کہ مطلقا صیغہ "جاهد" سے ایسال ضرر کامتی مراد ہوتا ہے لیکن "جاهد فیه" یا"جاهد له" محنت و مشقت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ گویاعلامہ شوکانی رحمہ اللہ کے زدیک "فیفیه میا فجاهد" سے ایسال ضرر کے معنی مراز نہیں، بلکہ یہ محنت وکوشش کے معنی میں ہے۔

روایات میں اس طرح کے اور واقعات بھی منقول ہیں کہ جہاد کی اجازت لینے کوئی آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جہاد کی بجائے والدین کی خدمت گاتھم دیا۔

صحیح مسلم میں من ناعم مولی اُم سلمة عن عبدالله بن عمره کے طریق سے روایت مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھرت اور جہاد کی بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے اس سے بوچھا"فھ ل من والدیك اُحد حیٰ ؟" کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ، دونوں زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا" إرجع إلى والدیك فأحسن صحبتها" (۱۳)۔ اپنو والدین کے ہاس جاو اوران کے ہاس رہ کران کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

ایک ادرطریق سے یہی راویت سنن ابوداود میں بھی منقول ہے۔ اس میں ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا" جئے۔ اُب یعك علی الهجرة و ترکث أبوي یہ کیان" یعنی میں آپ سے جہاد پر بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کواس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ یہ کیان" یعنی میں آپ سے جہاد پر بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کواس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ رور ہے تھے۔ آپ نے فرمایا:"ارجع فاضح کھما کما أب کیتهما" (۱۶)۔" اپنے والدین کے پاس جاؤ، تم نے جس طرح انہیں رُلایا، اب انہیں ہنداؤ"۔

ندکورہ روایات میں رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سائل کو جہاد کے بجائے والدین کی خدمت کا تھم دیا ہمکن سیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کی آبیک روایت ہے:

"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلوة. قال ثم مه؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين، قال آمرك بوالديك خيرا. فقال والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولاً

<sup>(</sup>١٣) صحيح مسلم: ٣١٣/٢، كتاب البر والصطة، باب بر الوالدين وأيهما أحق به (رقم: ٢٥٤٩)

<sup>(</sup>١٤) سنن أبي داود: ٢/١، ٣٤٢، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو لغيره وأبواه كارهان (رقم: ٢٥٣٠)

تركنهما. قال: فأنت أعلم"(١٥).

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد۔ اس نے عرض کیا میرے ماں بار پہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، بخدا جس نے آپ کوئ کے ساتھ نبی بنا کرمعبوث کیا، میں ضرور جہاد کروں گا اور والدین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ جانے ہو۔

اول الذكررواليات كے ساتھ اس روايت كى تطبق ديتے ہوئے شراح حديث فرماتے ہيں كہ يروايت فرض عين جہاد پرمحمول ہے۔ جب جہاد كى نفير عام ہواور فرض عين ہوجائے تو والدين كى خدمت كاتھم ساقط ہوجا تا ہے (١٩) ـ اس لئے اس روايت ميں والدين كى خدمت كاتھم ملنے كے باوجود جب سائل نے جہاد ميں جانے كى خواہش ظاہر كى تو آپ نے نگير نہيں فرمائى ۔ جن روايات ميں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے والدين كى خدمت كاتھم ديا تھا، اس وقت جہاد فرض عين نہيں تھا، فرض كفاية تھا، نفير عام نہ ہونے كى صورت ميں كي خدمت كاتھم ديا تھا، اس وقت جہاد فرض عين نہيں تھا، فرض كفاية تھا، نفير عام نہ ہونے كى صورت ميں كي حدمت كاتھم ديا تھا، الله تعالى عليه وسلم نے والدين كى خدمت كاتھم ديا۔

## جهاد میں اون والدین کی حیثیت

چنانچہ جمہور فقہاءامام ابو حنیف،امام مالک،امام شافعی،امام احمداور سفیان توری رحمہم الله فرماتے ہیں کہ اگر نفیر عام نہ ہواور جہاد فرض کفامیہ ہوتو والدین کی خدمت فرض میں اور جہاد فرض کفامیہ ہوتو والدین کی خدمت فرض میں اور جہاد فرض کفامیہ ہوتو کر فرض کفامیہ اداکرنا گناہ ہے (کا)۔ان کا استدلال عدیث

<sup>(</sup>١٥) صحيح ابن حبان، باب فضل الصلوات الخمس (رقم ١٧١٩)

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٧٣/٦، وعمدة القاري: ١٤٨/١٤، وفتح القدير: ١٩١/٥، وتكملة فتح الملهم: ٥٠.٣٣ (١٩) فتح الباري: ١٩١/٥، وعمدة القاري: ١٩١/٥، وفتح القدير: ١٩١/٥، وتكملة فتح الملهم: ٥٠.٣٣

باب مجیح مسلم اورسنن ابوداود کی ندکورہ روایات سے ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سائل کو جہاد کی بجائے والدین کی خدمت کا حکم دیا۔

البنة اگرنفیر عام ہواور جہا دفرض عین ہو، تواس صورت میں سب مسلمانوں پرخروج واجب ہوجا تا ہے، والدین کا ختیار باقی نہیں رہتا،ان کی اجازت کے بغیر جاناواجب ہے (۱۸)۔

علامه ابن حزم "مراتب الإحماع" میں فرماتے ہیں کہ اگر جہاد میں شرکت کی وجہ ہے والدین کی ملاکت یا الدین کی ملاکت یا اندیشہ ہوتو بالا جماع جہاد کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ تاہم اگر جان کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتب ہم جمہ در کے زدی خروج والدین کی اجازت پرموقوف ہے (۱۹)۔

علامه ابن حزم نے یہاں جمہور کی طرف جس مذہب کی نسبت کی ہے اس میں ان سے تسامح ہوا ہے۔
صحیح یہ ہے کہ جمہور کے نزویک اگر والدین کے ضیاع کا اندیشہ ہوتو فرضت جہا دسا قطنہیں ہوتی ، ان کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز ہے۔ چنانچ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں عمر و الغفاری کی مرفوع روایت ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة خالق" (۲۰)۔ علامة ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فيه دلالة على أنه لا حاجة إلى إذن الوالدين، إذا كان الجهاد فرض عين، وإن منعاه عنه فلا طاعة لهما"(٢١).

یعنی'' بیروایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب جہاد فرض مین ہو، تو والدین کی اجازت ضروری نہیں،'۔ اجازت ضروری نہیں،اگر وہ خروج سے منع کریں تو ان کی اطاعت جائز نہیں''۔ احناف اور شوافع کے نز دیک جد اور جدہ دونوں والدین کے حکم میں ہے (۲۲)، یعنی جہاد کے فرض

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ١٧٣/٦، وعمدة القاري: ٣٤٧

<sup>(</sup>١٩) عمدة القاري: ٢٤٧/١٤

<sup>(</sup>٢٠) مسند أحمد: ٦/٥، ومستدرك حاكم: ٤٤٣/٣، مناقب الحكم بن عمر الغفاري

<sup>(</sup>٢١) إعلاء السنن: ١٣/١٢

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ١٧٣/٦، وإعلاء السنن: ١١/١٢

کفا ہے ہونے کی صورت میں ان کی خدمت واجب ہوگی اور فرض عین ہوتو خروج واجب ہوگا اور ان کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔

### اگروالدين مسلمان نه مون؟

جمہور فقہاء کے نز دیک اگر والدین غیر مسلم ہوں تو ان سے فرض کفایہ بہاد کی صورت میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں (۲۳)۔

سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین کا وہی تھم ہے جومسلمان والدین کا ہے، لہذا غیر مسلم والدین سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ جن روایات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سائل کو جہاد کے بجائے والدین کی قدمت کا تھم دیا، ان میں عموم ہے والدین کا فرہوں یا مسلمان، ان کی خدمت کا مطلقاً تھم ہے، جس میں کا فراور مسلمان والدین دونوں شامل ہیں۔ لہذا جس طرح مسلمان والدین سے بھی اجازت لینا ضروری ہوگی (۲۲)۔

جہور کا استدلال بیہ کہ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی ایک بڑی نغداد نے جہاد میں شرکت کی ، جن کے والدین مشرک یا کا فرتھے۔ جیسے ابو بکر صدیق ، ابو حذیفہ بن عتبہ اور ابو عبیدة رضی اللہ نہم ۔ ابو حذیفہ بن عتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے ، ان کے باپ رئیس المشرکین تھے ، اس طرح ابوعبیدرضی اللہ عنہ کے باپ کی موت خودانہی کی تلوار کی ضرب سے واقع ہوئی (۲۵)۔

جمہور نے سفیان توریؓ کے استدلال کا جواب بید یا ہے کہ جن روایات سے عموم تھم ٹابت ہور ہاتھا، مذکورہ واقعات کی وجہ سے وہ عموم باقی ندر ہا، اس لئے فرض کفایہ جہاد کی صورت میں سٹرک والدین کی اجازت کوئی حیثیت نہیں رکھتی (۲۲)۔

<sup>(</sup>٢٣) المغنى لابن قدامة: ١/٣٧٨، والمجموع شرح المهذب: ٢٧/٢١

<sup>(</sup>۲٤) المغنى لابن قدامة: ١٠ /٣٧٨

<sup>(</sup>٢٥) المغني لابن قدامة: ١٠ /٣٧٨

<sup>(</sup>٢٦) المغني لابن قدامة: ١٠/٨٧١

روایت باب میں والدین سے اجازت لینے کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے، اس کے ترجمۃ الباب کے ساتھ بظاہراس کی مناسبت نہیں۔

علاسین ایز کریاانصاری رحمهماالله نفرمایا که بطریق استنباط"فیهه سافههاهد" کی ترجمه کے ساتھ مناسبت ہے۔ رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے روایت میں والدین کی خدمت کا حکم دیا، اس حکم کا اقتضاء یہ ہے کہ والدین کی رضاحاصل کی جائے، اور جب رضاحاصل ہوگئ تو گویا اجازت مل گئ (۲۷)۔

١٣٧ – باب : مَا قِيلَ فِي الجَرَسِ ۚ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ .

### ترجمة الباب كامقصد

اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیرہ النکانے کا عرب معاشرے میں عام رواج تھا، اس تر جمہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد رہے ہے کہ اونٹوں کی گردن میں گھنٹی وغیرہ النکا نا مکروہ ہے (۱)۔

الْجرس جيم اورراء كِ فتى كے سائھ مَنْ كوكتے ہيں ، جوجانور كى گردن ميں باندهى جاتى ہے۔البت راء كے سكون كے ساتھ البجز س مَنْ بجنے سے پيدا ہونے والى آ واز كوكتے ہيں (٢)۔

ونحوہ: اس سے تانت کے بیٹے ہوئے ہار مراد ہیں (۳)،امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ یہ کراہت صرف گھنٹی میں نہیں، بلکہ تانت سے بنائے گئے ان ہاروں میں بھی ہے، جونظر بدسے مفاظت کے لئے اونٹ کے گئے میں لٹکائے جاتے ہیں۔

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اوئٹ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ قلادے دوسرے جانوروں کے گلے میں بھی لئکائے جاتے ہیں۔ استخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث میں اہل کا ذکر

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ٤ / ٣٤٧، وتحفة البارى: ٤٨٦/٣

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٧٤/٦ فتح للباري: ١٧٤/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢١/ ٣٤٩

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٣٤٩/١٤

ہوا ہے (سم)۔امام صاحب کی عادت ہے کہ صدیث کے کسی لفظ یا جملہ سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہوتو اسے ترجمہ کا جز بنالیتے ہیں۔دوسری وجہ ابل کی تخصیص کی یہ بھی ہوسکتی ہے کہ عرب کے ہاں غالب استعال اونٹ کا ہوتا تھا ادراس کے گلے ہیں ہارڈ الے جاتے تھے۔

٣٨٤٣ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسَفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ أَللهِ عَلَيْهِ فِي عَبْدِ أَللهِ عَلَيْهِ فِي مَنِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قال عَبْدُ ٱللهِ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ : وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ وَسُولًا أَنْ: (لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقِبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ – أَوْ قِلَادَةً – إِلَّا قُطِعَتْ) .

## تراجم رجال

### ا-عبدالله بن يوسف

بیعبدالله بن بوسف تنیسی دمشقی رحمه الله بین ،ان کے حالات بدء الوحی میں گزر چکے بیں (۲)۔

#### ۲- ما لک

بابوعبدالله ما لك بن انس بن ما لك المجى مدنى رحمه الله بين ان كے حالات بھى گزر چكے بين (2)\_

# ٣-عبرالله بن الي بكر

یے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم الصاری مدنی رحمہ اللہ ہیں ، ان کا تذکرہ کتاب الوضوء میں گزر چکاہے(۸)۔

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٤٠/٥ من ارتشاد الساري: ٥/٠١٠

<sup>(</sup>٣٨٤٣) الحديث أخرجه مسلم: ٢/٢، ٢٠، في اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (رقم: ٢٨٤٣) وأبوداود في الجهاد باب تقليد الخيل بالأوتار (رقم: ٢٥٥٢)

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢٨٩/١

<sup>(</sup>۷) كېشف البارى: ۲ /۸ ۸

<sup>(</sup>٨) كتاب الوضوء باب الوضو مرتين مرتين

## ۴-عباد بن تميم

يه عباد بن تميم بن زيدالماز ني رحمه الله عليه بين -ان كاتذ كره بھي كتاب الوضوء ميں گزر چكاہے (٩) -

## ۵- ابوبشير انصاري رضي الله عنه

· ميصحابي رسول ابوبشيرالا نصاري الساعدي الحارثي المدنى رضي الله عنه بين \_

جمہورمؤ خین اور شراحِ حدیث فرماتے ہیں کہ ان کا شیح نام معلوم نہیں۔ ایک تول کے مطابق ان کا نام قیس بن عبید اللہ بن الحرُ مربن عُمر و بن الجُعد بتایا گیا ہے (۱۰) لیکن بیقول ضعیف ہے، حقیقت بیہ ہے کہ ان کا نام پرد و خفامیں ہے، اس لئے حافظ ابن عبد البرنے فرمایا:

"لايوقف له على اسم صحيح وقيل اسمه قيسٍ بن عبيد ولا يصح"(١١).

"ان کا صحیح نام معلوم نہیں ہوسکا، کہا گیا ہے کہان کا نام قیس بن عبید ہے، میسی نہیں"۔

۔ اس طرح ابواحد حاکم رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ ان صحابہ کی فہرست میں کیا ہے، جن کے نام معلوم نہیں (۱۲)۔

علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ واقعہ کرہ کے بعد ان کا انقال ہوا، اور کمی عمر پائی (۱۳)۔ واقعہ حرہ ۹۳٪ ہجری میں پیش آیا۔

ایک قول بہ ہے کہ ۴۴ ہجری میں ان کا انتقال ہوا (۱۴)۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واقدی کے قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات ۲۳ ہجری میں ہوئی (۱۵)۔

<sup>(</sup>٩) كتاب الوضو، باب لايتوضأ من الشك حتى يتيقن

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكمال: ٧٩/٣٣، وتهذيب التهذيب لابن حجر ٢٢/١٢

<sup>(</sup>١١) الاستيعاب لابن عبدالبر على هامش الإصابة: ٢٤/٤

<sup>(</sup>١٢) الإصابة في تميير الصحابة: ٢٠/٤، وتهذيب الكمال: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>۱۳) تهذيب الكمال: ٨٠/٣٣، وتهذيب التهذيب: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>١٤) الإصابة في تميير الصحابة: ٢١/٤

<sup>· (</sup>١٥) تهذيب التهذيب: ٢٢/١٢

انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تین حدیثیں روایت کی ہیں، ایک صحیح بخاری کی یہی ترجمة الباب کی روایت ہے باقی دوروایتیں صحیح مسلم اور سنن ابوداود میں منقول ہیں (۱۲)۔

علامه يمنى رحم الله في النسخدي مختلف خصوصيات بيان كى بين، چنانچ وه تحرير فرمات بين:

"فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإخبار كذلك في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه ثلاثة مدنيَّون مالك وشيخه وشيخ شيخه، وثلاثة أنصاريون وهم عبدالله وعباد وأبوبشر. وفيه تابعيان وهما عبدالله وعباد رأبوبشر. وفيه تابعيان وهما عبدالله وعباد. وفيه أنه ليسس لأبي بشير في البخاري غير هذا الحديث.

''روایت کی سند میں ایک جگہ تحدیث جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے، ایک جگہ صیغہ اخبار کے ساتھ اور ایک جگہ عند نہ ہے اور اس میں تین رادی مدنی ہیں، امام مالک، ان کے شخ اور شخ کے شخ ، اسی طرح اس میں تین انصاری ہیں یعنی عبداللہ، عباداور آبو بشیر اور دوتا بعی ہیں، عبداللہ، عباداور آبو بشیر رضی اللہ ہیں، عبداللہ اور عباد ۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری شجے بخاری میں حضرت ابو بشیر رضی اللہ عنہ سے علاوہ اس روایت کے دوسری روایت منقول نہیں (کا)۔

أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في بعض أسفاره ابوبشرانصارى رضى الله عنفرماتے بين كه وه رسول اكرم على الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ كى سفر ميں تھے۔ شرّ اح حديث بين سے كى كومعلوم نبين ہوسكا كه اس سے كون ساسفر مراد ہے (١٨)۔

قال عبدالله : حسبتُ أنه قال: والناس في مبيتهم

عبداللہ کہتے ہیں کہ میراخیال ہےانہوں نے یہ ( بھی ) کہا کہاس وقت لوگ اپنی خوابگا ہوں میں تھے۔

<sup>(</sup>١٦) تهذيب الكمال: ٨٠/٣٣

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۰۲/۱٤

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۱٤١/٦ ، عمدة القاري: ٣٥٠/١٤

عبداللہ سے مرادخودراوی حدیث عبداللہ بن الی بکر ہیں۔ انہیں "والساس فی مبیتہم" کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ بن جمر رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ بیروایت عبداللہ کے طریق سے جہال بھی مردی ہے، اس میں بیالفاظ شک موجود ہیں (19)۔

فأرسل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رسولا: "لايبقينَ في رَقَبةِ بعيرٍ قِلادةً من وترٍ-أو قِلادةً- إلا قطعت

رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک قاصد کے ڈریعے پیغام ارسال فرمایا، کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہاریا (فرمایا) ہار ندرہے، اسے کاٹ دیا جائے گا۔ '

حافظ ابن عبدالبررحمه الله فرمات میں کہ یہ قاصدرسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے(۲۰)۔

لفظ"أو" يہال شك يا تنويع كے لئے ہے (٢١) \_

ابوداود کی روایت میں "أو قلادة" کی جگه "ولا قلادة" مذکور ہے۔ بیعطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے (۲۲)۔ رائح "أو قلادة" ہے،علامہ مہلب نے بھی اس کی تائید کی ہے (۲۳)۔

قِلادہ: تاف کے سرہ کے ساتھ۔اس کے معنی ہیں: ہار، جانور کے گھے کا پٹا۔انعا می تمغہ جوگرون میں الکا یا جاتا ہے،اس پر بھی قلادہ کا اطلاق ہوتا ہے (۲۳)۔

(١٩) فتح الباري: ١٤١/٦

(۲۰) التمهيد لابن عبدالبر: ١٦١/١٧

(٢١) فتح الباري: ١٤١/٦، عمدة القارى: ٣٥٠/١٤

(٢٢) فتح الباري: ١٤١/٦، وعمدة القاري: ٣٥٠/١٤

(٢٣) فتح الباري: ٦/١ ١/١، وعمدة القاري: ٣٥٠/١٤

(٢٤) قبال العلامة الفيروز آبادى "القلادة ما جعل في العنق" انظر القاموس المحيط، ص: ٢٨٢، باب الدال، فصل القاف. وفي المعجم المحيط (القلادة): ما يجعل في العنق من حَلْى ونحوه و وسام يجعل في العنق تمدحه الدولة الهن تشاء تقديراً له ، ص: ٧٥٤، ماده (قلد)

وتر: واواورتا کے زبر کے ساتھ کمان کی تانت کو کہتے ہیں (۲۵)،اس کی جمع "اُوتار" اور "وِتار" آتی ؓ ہے (۲۷)۔

وترتمام روایات میں تاءمثنا قر کے ساتھ منقول ہے ( ۲۷ )۔

بعض حضرات نے تاکے بجائے باکے ساتھ "وبسسر" روایت کیا ہے،علامہ ابن النین کہتے ہیں کہ داؤدی نے اس پر جزم کیا ہے کہ پیلفظ "وبسر" ہی ہے۔وبراونٹ سے نکالے گئے بال کو کہتے ہیں، جواُون کے مشابہ ہوتے ہیں۔

علامه آبن التين كتيم بين كه بيداودى كي تقيف ہے - ميحيح" و تر" بى ہے (٢٨) \_ چنانچ علامه ابن جوزى رحمه الله في الله في الله على الله على الله في الله على الله في الله

## فلاده باندصخ سےممانعت کی وجہ

حدیث باب اور دیگر روایات میں جانور کے گلے میں قِلا دہ باندھنے کی جوممانعت وارد ہوئی ہے، شراح حدیث نے اس ممانعت کی مختلف توجیہات کی ہیں۔

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ تانت کا قلادہ فظر بدسے محفوظ رکھتا ہے اس کے گلے میں قلادہ باندھتے تھے۔ رکھتا ہے اس کے گلے میں قلادہ باندھتے تھے۔ اوراس کوموثر بالذات سمجھتے تھے، اس بناء پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ قلادہ قطعاً موثر

<sup>(</sup>۲۵) فتح الباري: ٦/٥٧٦

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ٦/٥/٦

<sup>(</sup>٢٧) فتح الباري: ١٧٥/٦، وعمدة القاري: ٢٥٠/١٤

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۱۷٥/٦، وعمدة القاري: ۲۸، ۳٥

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١٧٥/٦، وعمدة القاري: ٣٥٠/١٤

نہیں، وہ کسی حکم خداوندی کونہیں ٹال سکتا (۳۰)، اللہ تعالی نے جو پھی مقدر کردیا، قلادہ میں ایسا کوئی اثر اور قوت نہیں جواسے تبدیل کر سکے۔اس کی تائیہ عقبہ بن عامر کی اس مرفوح حدیث سے ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں: "من علّق نمیمة فلا أنم الله له"(۳۱)

تعویذ قلادہ میں باندھ کرعموماً نظر بدہی سے بیخے کے لئے گلے میں باندھاجا تا ہے۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قلادہ جانوروں کونظر بدوغیرہ سے بچانے کے لئے ان کے گلوں میں لئکائے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قلادہ جانبر رحمہ اللّٰد فرمائے ہیں:

"إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك . لا يجوز اعتقاده "(٣٢)-

یعنی جس شخص نے قلادہ اس عقیدہ کے ساتھ جانوروں کے گلے میں لٹکا یا کہ وہ نظرِ بدسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کا پیاعتقاد بھی ضرور ہوگا کہ قلادہ تقدیر کو تالتا ہے۔ طاہر ہے کہ بیعقیدہ جائز نہیں کہ قلادہ تقدیر کو تالتا ہے۔

امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ قلادہ باند سے سے اس لئے ممانعت کی گئی کہ جب جانور تیز دوڑتا ہے تو قلادہ کی وجہ سے اس کا گلا گھنتا ہے (۳۳)۔

حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ امام محدر حمہ اللہ کی اس تو جیہ کی تائید ابوعبیدہ رحمہ اللہ تے قول سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ ابوعبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''قلادہ باندھنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ اس سے چو پایوں کو اربت ہوتی ہے، ان کا گلا گھٹتا ہے اور چرنے میں علی محسوس ہوتی ہے اور جب انہیں کسی درخت کے ساتھ باندھا

<sup>(</sup>٠٠٠) موطا إمام مالكُ: ٢/٩٣٧، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٧٠/، ٦، وفتح الباري: ٦/٥٧٦

<sup>(</sup>٣١) رواه أحمد في مسنده: ٤/٤ ١٥٠ والحاكم في المستدرك: ٢١٦ والطبراني في معجمه: ١٠/١٧ من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه -وما قال الحافظ في الفتح (١٧٥/٦): "أخرجه أبوداود أيضاً" فقد أخطأ، لم نعثر عليه في سنن أبي داود ولا في الصحاح.

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ٦/٥٧٦

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري: ١٧٥/٦ فتح الباري: ١٧٥/٦

جائے تواس سے گلا گھٹتا ہے یا چلنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے' (۳۴)۔

تیسرا تول علامہ خطابی رحمہ اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلادہ باند ھنے کی ممانعت اس لئے فرمائی کہ اس میں گھنٹی لئکائی جاتی تھی (۳۵)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب بھی اس قول کی تائید کرتا ہے، اس لئے کہ حدیث باب میں جرس کا لفظ وار ذہیں ہوا ہے، صرف قلادہ کا ذکر ہے، کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ میں جرس کی تصریح فرمائی ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے جوتو جیہ کی ہے کہ حدیث میں قلادہ سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں گھنٹی لئکائی جاتی تھی اس کی تائید سنے جوتو جیہ کی ہے کہ حدیث میں ام المومنین حضرت ام حبیب کی اس مرفوع روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

"لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس" (٣٦).

یمی حدیث امام نسائی رحمہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت کی ہے (۳۷)۔

حافظ ابن جرر حمد الله فرمات بين كه بظاهر بيم علوم بوتا بيك كرتهمة الباب مين لفظ جرس بنام بخارى في حديث باب عين لفظ جرس بنام واقطنى في حديث باب كه دوسر عطر بي كي طرف اشاره كيا به جس مين جرس كي تصرح من وتر ولا جرس في رحمد الله في عنو بعير إلا قطع "(٣٨)-

# قلادہ کی ممانعت تحری ہے یا تنزیبی؟

علامہ نو وی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نز دیک بین ہی کراہت تنزیمی بیمحمول ہے (۳۹)۔

(٣٤) فتح الباري: ١٧٥/٦، وعمدة القاري: ٣٥٠/١٤

(٣٥) فتح الباري: ١٧٥/٦

(٣٦) سنن أبي داود: ٢٤٦/١، كتاب الجهاد، بابّ في تعليق الأجراس، (رقم: ٥٢٥٤)

(٣٧) سنن نسائي ٢٩٠/٢ كتاب الزينة، باب الجلالة

(۳۸) فتح الباري: ۲/۵۷۸

(٣٩) شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٠٢/٢، كتاب اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

ایک تول یہ ہے کہ یہ ہی تحریم ہے (۴۰)۔

تیسرا قول سے ہے کہ ضرورت ہوتو قلادہ باندھنا جائز ہے۔ضرورت نہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں (۴۸)۔

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیکراہت صرف تانت سے بنے قلادہ میں ہے، جو قلادہ تانت سے نہیں ہاں میں نظرِ بدسے نیچنے کی نیت نہ ہو۔ نہیں بنا ہو، اس میں کراہت نہیں لیکن میہ جواز بھی اس شرط پر ہے جب اس میں نظرِ بدسے نیچنے کی نیت نہ ہو۔ نظر بدسے نیچنے کے لئے تو اس قلادہ کا استعمال بھی ناجا مُزہے جو تانت سے بنانہ ہو (۲۲)۔

حقیقت میں یہ نہی ان قلا دوں اور تعویذوں سے متعلق ہے، جن میں قر آن کریم کی آیات وغیرہ نہ کھی گئی ہوں، تا ہم جن قلا دوں اور تعویذوں میں قر آئی آیات یا مسنون دعا ئیں لکھی گئی ہوں، انہیں جانوروں کے گلے میں لٹکا نابلا کراہت جائز ہے۔ کیونکہ اس سے مقصود اللہ کی پناہ اور تیمرک کا حصول ہوتا ہے (۳۳)۔

اس طرح قلا دوں کوزینت کی غرض سے لٹکانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اس میں اسراف و تبذیر ینہ ہواور دکھلا وامقصود نہ ہو ( ۴۴۴ )۔

# جرس النكاني كالحكم

اس میں مختلف اقوال منقول ہیں:

- ایک قول بیہ کے تعلیق جرس مطلقانا جائز ہے (۴۵)۔
- 🗗 بعض حضرات نے کہا کہ بلاضرورت تعلیق جرس ناجائز ہے، البتہ ضرورت کے وقت جائز

<sup>(</sup>٤٠) فتح الباري: ٦/٥٧٦، وعمدة القارى: ١٤/٥٠/٦

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٧٥/٦، وعمدة القاري: ١٤/٠٥٣

<sup>(</sup>٤٢) فتح الباري: ٦/١٧٥، وعمدة القاري: ١٤٥٠/١٤، ٣٥١

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري: ١٧٦/٥، وفتح الباري: ٦٧٦/٦

<sup>(</sup>٤٤) عمدة القاري: ١٧٦/٦، وفتح الباري: ١٧٦/٦

<sup>(</sup>٤٦) عمدة القاري: ١٧٦/٦، وفتح الباري: ١٧٦/٦

ے(۲۷)ہ

تیسرا قول یہ ہے کہ جرسِ صغیر کولٹکا نا جائز ہے کیکن جرسِ کبیر لیتنی بڑا گھٹٹللٹکا نا جائز نہیں (۴۸)۔ والڈ اعلم۔

## جرس کے ناپسندیدہ ہونے کی دجہ

جرس کو کیوں ناپسندیدہ قرار دیا گیاہے؟اس کی دووجہیں ہیں:

● تصحیح مسلم میں علاء ابن عبد الرحمٰن عن أبی هریره کے طریق سے مرفوعاً بیر وایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الجرس من مزامير الشيطان"(٤٩).

''گُفنی شیطان کی بانسری ہے''.

شراح مديث اس سے استدلال كرتے ہوئے كہتے ہيں:

"هذا يدل على أن الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيه شبها بصوت النا قوس وشكله" (٥٠)-

یعنی تیجے مسلم کی مذکورہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیرکراہت جرس کی آواز کی وجہ ہے ہے

کیونکہ جرس کی آواز اور ظاہری صورت، دونوں ناقوس کی آواز اور صورت ہے مشابہ ہیں۔

€ جرس عموماً اونٹ اور گھوڑے کے گلے میں لڑکائی جاتی تھی۔ اُس زمانہ میں جباد کے ووران گھوڑے اور اونٹ سے سواری کا کام لیا جاتا تھا، اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ سواری کا کام لیا جاتا تھا، اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ سواری کا کام لیا جاتا تھا، اس لئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلق جرس سے مزح فرمایا (۵۱)۔

<sup>(</sup>٤٧١) عمدة القاري: ١٧٦/٥، وفتح الباري: ٦٧٦/٦

<sup>(</sup>٤٨) عمدة الفاري: ١٧٦/٦ وفتح الباري: ١٧٦/٦

<sup>(</sup>٤٩) صحيح مسلم: ٢٠٢/٢، كتاب النباس، باب كراهة الكلب والجرس

<sup>(</sup>٠٠) فتح الباري: ١٧٥/٦، وعمدة القاري: ٣٥٠/١٤

<sup>(</sup>١٥) إعلاء السن: ١٢/٥٨٥

## ترجمة الباب سيطيق

باب میں امام رحمہ اللہ نے لفظ جرس کا ذکر فرمایا ، نیکن صدیث باب میں جرس کی تصریح نہیں۔اس کئے یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ ترجمہ میں جرس کی تصریح ہے اور صدیث باب میں کوئی لفظ ایسانہیں جوتر جمہ کے اس جزیر دلالت کرے؟

علامہ خطابی رحمہ اللہ کا قول پیچھے گزرا کہ جرس قلادہ وغیرہ ہی میں لئکائی جاتی تھی، اس لئے تعلیق قلائد کے بارے جونہی حدیث میں وارد ہے، یہ نہی حقیقت میں اس جرس ہی کی وجہ سے ہے۔

علامه مینی رحمه الله نے اس قول کوتر جیج دی ہے اور مذکورہ اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

"وما قيل في وجه المطابقة بقول الخطابي أوجه، لأن الجرس لا يعلو في أعناق الإبل إلا بعلاقة، وهي الوتر ونحوه، فذكر البخاري الجرس الدي يعلق بالفلادة، فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإبل يذخر نبه النهي عن الجرس بالضرورة، والأصل هو النهي عن الجرس ألا ترى أنه ردد "أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس" (٥٢)

١٣٨ - بات مَنِ ٱكْتَنِبَ فِي جَبْشِ فَخَرَجِتِ ٱمْرَأَتَهُ حَاجَّةٌ ، وَكَانَ لَهُ عُذَرٌ ، هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ . اكتتب: بابائتعال سے معروف ومجبول دونوں طرح بر صنا درست ہے۔ حاجةً: يفخر جت امرأته عال واقع مونى كى وجه مصوب إلى

او کے ان: ابوذر کے نسخہ میں اسی طرح ضبط ہوا ہے (۲) بعض نسخوں میں "أو" کے بجائے "واو" نہ کور ہے (۳) ۔ اُ

### ترجمة الباب كامقصد

مطلب یہ ہے کہ ایک آ دمی کا نام کشکر جہاد میں لکھا گیا ہے، دوسری طرف اس کی بیوی سفر حج پر جارہی ہے، یاا سے کوئی اور عذر لاحق ہوگیا ہے، کیاا یسے آ دمی کو جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے گی؟

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جور وایت نقل کی ہے، اس میں اس کا جواب آگیا ہے (۴)۔ اس کا جواب آگیا ہے (۴)۔

٢٨٤٤ حدّثنا قُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ : (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِآمْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ : (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِآمْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ اللّهِ ، أَكْتَبَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ الْمُرَأَقِي حَاجَّةً ، قالَ : (أَذْهَبْ ، فَحُجَّ مَعَ آمْرَأَتِكَ ) . [ر : ١٧٦٣]

روایت میں ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مردکسی اجنبی عورت کے ساتھ وخلوت نہ کرے، نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، یہ بن کر ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا، فلاں جہاد میں میرانا م لکھا گیا ہے لیکن میری بیوی حج کے لئے جارہی ہے۔

قال: إذهب، فعج مع امرأتك: آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه جاوًا ورا پي بوي كساته هج كرور

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١/١٤ ٣٥

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٦/٦ ٤٧

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٦/٦ ٤٧٦

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١/١٤ ٣٥

فعُجنے: اس میں ادعام ہے۔ بعض نسخوں میں "احجہ" فائے ادعام کے ساتھ مذکورہے(۵)۔ مطلب رہے کہ اگر بیوی پر جج فرض ہواور جہا دفرض مین نہ ہونو بیوی کے ساتھ سفر رقح کے لئے شوہر کا جانا ضروری ہوگا اور اسے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ جہاد میں کوئی دوسرا شخص اس کے قائم مقام بن کر جاسکتا ہے۔

روایت میں رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوہرکواس کی بیوی کے ساتھ جج کرنے کا حکم دیا اور جہاد کرنے سے منع فرمایا، اس لئے کہ بیوی پر جج فرض تھا، اور سفر جج میں اس کے لئے محرم ضروری تھا، جبکہ جہاد فرض میں نہ تھا، گویا جہاد کے مقابلہ میں جج زیادہ اہم تھا، اس لئے آپ نے فرمایاتم جہاد جھوڑ کر بیوی کے ساتھ جج کرنے چلے جاؤ (۲)۔

#### ترجمة الباب كيساته مناسبت

علامه عیبی رحمه الله فرمات ہیں:

"معلىابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "إذهب فحج مع امر أتك؟ لأنه كتتب في حيس وأرادت امر أته أن تحج الفرض، فأذِن له صلى الله نعالى عليه وسلم، أن يحج مع امر أته؟ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامر أته، فكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره (٧).

یعنی ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کا یہ جملہ مطابقت رکھتا ہے" إذهب فحج مع امر أنك " جس كا خلاصہ بہ ہے كہ اس آ دمی ئے اپنا نا م شکر جہا دمیں لکھوا دیا تھ اوراس كى بيوى جج فرض اوا كرنا عیا ہتی تھی و تورسول اكرم صلی انلہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بیوی کے ساتھ جج كرنے كا اس لئے تھم قر ما با فراسے بيك وقت دو فا كدے حاصل ہوئے بيوں كا جج فرض اوا أر مان بيوى كے ساتھ حودائے لئے نفلی جج ادا كرنا۔ ان دو فا كدول كو ججع

<sup>(</sup>٥) حواله بالاوإرشاد الساري. ٦٠/٦ ٣٧

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٦/٦٧٦، وإرشاد الساري: ٦/٦/٦

<sup>(</sup>٧) عمدة القارى: ١/١٤ ٥٣

کرنا اس کے لئے مجرد جہاد میں جانے سے افضل تھا، کیونکہ جہاد کا مقصد تو اس کے علاوہ کوئی کسی اور کے جہاد میں جانے سے بھی حاصل ہوسکتا تھا۔

### حديث سيمستنبط فوائد

حدیث باب سے دوفا کدے معلوم ہوئے:

- ایک بیک کشکر جہاد میں شامل سب افراد کے نام لکھے جائیں (۸)۔
- 🗗 دوسرے بیرکہ حاکم وقت یاامیروغیرہ آپنے رعایا کے مصالح اور ضروریات پر نظرر کھے (۹)۔

#### ١٣٩ - باب : الجَاسُوس .

وَقُوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: «لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ» /الممتحنة: ١/. التَّجَسُسُ: التَّنَجُّثُ.

#### ترجمة الباب كامقصد

جاسوں کی دوقتمیں ہیں،ایک میر کہ وہ کفار کی طرف سے ہو۔ دوسرے میر کہ مسلمانوں کی طرف سے ہو۔اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللّٰد دونوں کے احکام بتانا جا ہیں۔

السجاسوس: بیفاعول کے وزن پرہاور تجس سے ہے بجس کے معنی ہیں: خفیدا مور کا سراغ لگانا تفتیشر کرنا۔ایک قبل میہ ہے کہ تجسس (جیم کے ساتھ) کے معنی ہیں: کسی اور کے لئے سراغ لگانا اور تحسس (حاکے ساتھ) کے معنی ہیں: اپنے لئے سراغ لگانا (۱۰)۔

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابوعبیرہ کا قول نقل کر کے بجس کی تشریح تہدے۔ سے کی ہے۔ تبحث باب تفعل سے ہے، اس کے معنی سراغ لگانے اور تفتیش کرنے کے ہیں۔ بحث الفقیہ بھی اسی سے لیا گیا ہے کیونکہ فقیہ بھی مسائل کی تفتیش کرتا ہے، ان کا سراغ لگا تا ہے (۱۱)۔

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١٧٦/٦

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١٧٦/٦

<sup>(</sup>١٠) النهاية لابن الأثير: ٢٦٦/١

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۵۲/۱٤

وقول الله تعالىٰ: ﴿لاتتخدو عدوّي وعدوكم أولياء﴾.

وتول جاسوس پرعطف ہونے کی وجہسے مجرور ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں آیت کو ذکر کرنے کی مناسبت میہ کہ اس سے جاسوس کا تھم متنبط ہوا ہے، بیتھم حاطب بن الی ہلتعہ رضی اللہ عنہ کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے (۱۲)۔

عافظ ابن حجرر حمد الله نے فرمایا کہ حدیث باب میں جوقصہ ذکر ہواہے، وہی اس آیت کا سبب نزول ہے۔اس لئے آیت کوذکر کرنے کی ایک مناسبت ریجی ہوسکتی ہے (۱۳)۔

# جاسوس كاحكم

جاسوس کی مختلف قتمیں ہیں مثلاً کا فرحر بی ، معاہد ، ذمی ،مسلمان اور مستاً من۔ علامہ نو وی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کا فرحر بی جاسوس کوتل کر نابالا جماع جائز ہے (۱۲۳)۔

معاہداور ذی اگر مسلمانوں کے خلاف جاسوی کرے، توجمہور فقہاء کے زدیک جاسوی کرنے کی وجہ سے اس کا عہد ختم نہیں ہوگا۔ شرح السیر الکبیر میں علامہ سرتھی رحمہ اللہ نے اس کی بیدوجہ بیان کی ہے کہ جس طرح جاسوی کرنے کی وجہ سے مسلمان جاسوں کا ایمان نہیں جاتا ،اسی طرح ذمی کا عبد بھی جاسوی کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا (۱۵)۔ احناف وشوافع کہتے ہیں کہ بیدا گرچی تقضِ عہد نہیں ،لیکن حاکم وفت کوچا ہے کہ اسے تحت سز اوے اور قید میں رکھے (۱۲)۔ شوافع کہتے ہیں کہ اگر ذمی یا معامد سے جاسوی نہ کرنے کی شرط پر معامدہ ہوا ہو، تو پھر ریفتض قید میں رکھے (۱۲)۔ شوافع کہتے ہیں کہ اگر ذمی یا معامد سے جاسوی نہ کرنے کی شرط پر معامدہ ہوا ہو، تو پھر ریفتض

نہدہے اور اس کونل کرنا جائز ہے ( ۱۷ )۔

<sup>(</sup>۱۲) غمدة القاري: ۲۰/۱٤

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ١٧٧/٦

<sup>(</sup>١٤) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢/٢ ، ٣٠ كتاب الفضائل، باب فصائل أهل بدر وفتح الباري: ٥٢/١، وإعلاء السنن: ٥٦/١٥

<sup>(</sup>١٥) إعلاء السنن: ١٤/٧٥

<sup>(</sup>١٦) إعلاء السنن: ١٤/٦٥

<sup>(</sup>١٧) شرح النووي على صحيح مسلم: ٣٠٢/٢، كتاب الفضائل، باب فضائل أهل بدر.

امام مالک اورامام اوزاعی کہتے ہیں کہ جاسوی کی وجہ سے معاہداور ذمی کاعہد باقی نہیں رہتا۔ لہذااس کو قتل کرنا جائز ہے(۱۸)۔

اگر اہل اسلام کے خلاف جاسوی کرنے والامسلمان ہوتو احناف وشوافع اور جمہور فقہاء کے نزدیک اسے سزا (تعزیر) دی جائے گی قبل کرنا جائز نہیں (١٩)۔

پھرتعزیر میں ان حضرات نے تفصیل کی ہے امام شافعی رحمہ الله روایت باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان جاسوس صاحب حیثیت ہوتو اسے معاف کر دیا جائے (۲۰)۔امام ابوعنیفہ اور امام اوزاعی نے فرمایا کہ "یاسعز ویسطال حبسیہ" اسے سزادی جائے اور طویل عرصہ کے لئے قید میں رکھا جائے (۲۱)۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں" یہ جنہد فیہ الامام" (۲۲) حاکم وقت اس کے بارے میں اجتہاد کرے مطلب میہ کہ اسے تعزیر اور تل دونوں کا اختیار ہے۔ چاہے تو سزادے کرچھوڑ دے یا پھرتل کردے۔ اسے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمان جاسوس کافتل جائز ہے۔

علامہ سرشی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ مستأ من کے ساتھ اگر معاہدہ کے وقت بہ شرط رکھی گئی کہ وہ مسلمانوں کی جاسوی نہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ، مسلمانوں کی جاسوی نہیں کر ہے گا،اس کے باوجوواگر،س نے جاسوی کی ،تواسے قبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ، بلکہ بہتر بیہے کہ اسے قبل کردیا جائے تا کہ دوسروں کے لئے نشانِ عبرت بنے (۲۳)۔

٢٨٤٥ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ٢٠٧/١ إعلاء السنن: ٦/١٤

<sup>(</sup>١٩) شرح صحيح مسلم للنووي: ٣٠٢/٢، وعمدة القاري: ٣٥٦/٦

<sup>(</sup>٢٠) شرح صحيح مسلم للنووي: ٣٠٢/٦، وعمدة القاري: ٣٥٦/٦

<sup>(</sup>٢١) شرح صحيح مسلم للنوي: ٢/٢ . ٣٠ وعمدة القاري: ٣٥٦/٦

<sup>(</sup>٢٢) شرح صحيح مسلم للنووي: ٢/٢ ٣٠٠ وعمدة الفاري: ٦/٦٥٣

<sup>(</sup>٢٣) إعلاء السنن: ١٢/٧٥

<sup>(</sup>٢٨٤٥) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات =

رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم أَنَا وَالزَّيْرُ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، قالَ . (انْطَلِقُوا حَمِّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخِ ، فَإِنَّ بِهَا ظَهِينَةً ، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا) . فَأَنْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا ، حَبِّى انْبَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّهِينَةِ ، فَقُلْنَا : أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : غَلَنَا لَبُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ ، فَقَالَتْ ، فَقَالَتْ ، فَقَالَتْ ، فَقَالَتْ ، فَقَالِمَ ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَ الْكِتَابِ أَوْ لَنُلْقِينَ إِللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، وَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : (يَا حاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : يُمْرُهُم بِيعْضِ أَمْرٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : (يَا حاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : (يَا حاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (يَا حاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : وَكَانَ مَنْ مَعْكُ مِنَ الْمُهْجِلُ عَلَى ، إِنَّى كُنْتُ أَمْرُ أَمْلُوهُ فَلَى مَنْ أَمْلُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا) . قالَ : وَكَانَ مَنْ مَعْكُ مِنَ اللّهُ عَنِهُ أَمْلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ ) . قالَ عُمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلْكُمْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (لَقَدْ صَدَقَكُمْ ) . قالَ سُقَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هٰذَا . وَمَا يَدُرِيكَ لَكُمْ ) . قالَ سُقَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هٰذَا . وَاللّهُ مَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَهُولُ اللهُ اللهُه

تزاجم رجال

ا – على ابن عبدالله

یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابوالحسن علی ابن عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ علیہ ہیں ، جو ابن المدینی کے نام سے معروف ہیں ،ان کا تذکرہ گزر چکا ہے (۲۵)..

= إذا عصين الله وتجريدهن (رقم ٣٠٨١) وفي المغازي، باب فضل من شهد بدراً (رقم ٣٩٨٣) وباب غزره الفتح (رقم ٤٧٤) وفي التفسير سورة الممتحنة، باب لاتتخدوا عدوي وعدوكم أوليا، ررقم ٤٧٥) وفي الإستئذان باب من نظر في كتاب يحذر على المسلمين ليستبين أمره (رقم ٢٥٩٩) وفي استتابة اللم تدبن والمعاندين وقتالهم، باب ماجاء في المتأولين (رقم ٢٩٢٩) ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل حاطب بن أبي يلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم (رقم ٢٥٤١) والترمذي في التفسير، باب ومن سورة الممتحنة (رقم ٣٣٠٥) وأبوداود في الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما (رقم ٢٩٢٥). ٢٦٥)

#### ۲-سفیان

بدابو محد سفیان بن عیدیند کوفی رحمدالله علیه بین،ان کا تذکره کتاب العلم کے تحت گزر چکاہے (۲۱)۔

ľAT

### ۳-عمروبن دینار

یے عمر و بن دینار کی بیں ،ان کا تذکرہ کتاب انعلم کے تحت گزرچکا ہے (۲۲ ﷺ)۔

### ہم حسن بن محمد

بیدس بن محدر حمد الله علیه بین ، ان کے حالات بھی گز ر چکے ہیں۔

# ۵-عبيداللدين الي رافع

یدرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابورا فع اسلم کے بیٹے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کا تب تھے(۲۷)۔ان کے خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ابن سعد نے ان کا شار مکثرین فی الحدیث میں کیا ہے (۲۸)۔ تمام ائمہ جرح وتعدیل نے ان کی توثیق کی ہے (۲۹)۔

انہوں نے اپنی والدہ ام رافع سلمی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شُقر ان ، حضرت علی اور حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہما سے احادیث روایت کی ہیں (۳۰)۔اور ان سے در نُ ذیل حضرات نے روایت حدیث کی ہے:

ابراجیم بن عبیدالله بن الی رافع ، بسر بن سعد، جعفر بن محمد بن علی بن الحسین ،حسن بن محمد بن الحسنیفة ، تحکم بن عنبه، سالم البوالنضر ، عاصم بن عبیدالله ،عبدالله بن الفضل الهاشی ،علی بن الحسین زین العابدین ، ابوجعفرمحمد

<sup>(</sup>۲۶) کشف الباري: ۱،۲/۳

<sup>(</sup>۲۲ 🖒 کشف الباري: ۳۰۹/٤

<sup>(</sup>۲۷) تهذیب الکمال: ۳٤/۱۹

<sup>(</sup>۲۸) طبقات: ٥/١٨٥

<sup>. (</sup>٢٩) ثقات ابن حبان: ٥٨٦، تهذيب الكمال: ٣٥/١٩، طبقات: ٥٨٢/٥

<sup>(</sup>۳۰) تهذیب الکمال: ۲٤/۱۹

بن على بن الحسين ، محمد بن المنكد ر،معاويه بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب (٣١) \_

## ٢- على رضى الله عنه

يعلى بن الى طالب رضى الله عنه بين ، ان كحالات كتاب العلم كتت تفصيل على أر يك بين وسلم أنا سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا والم والم مقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، ومعها كتاب فخذوه منها سسالخ.

رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے، زبیراور مقدا دبن اسود کو بھیجا نے مالیا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہال تنہیں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گ، اس کے یاس خط ہے، وہ اس سے لے لو۔

#### روضة خاخ

ریمکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور مدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پرواقع ہے (۳۲)۔ علامہ میلی فرماتے ہیں کہ مشیم تصحف کرکے خاخ کوخاج پڑھتے تھے۔ ہشیم کی طرح ابوعوائہ سے بھی یمی تلفظ منقول ہے (۳۳)۔

ظعینة: اس کے معنی بیں اونٹ کے کجاوے میں بیڑ کرسفر کرنے والی عورت ۔

ینطعن سے شتق ہے جس کے معنی چلنے اور سفر کرنے کے ہیں۔ پھراس کا اطلاق ہودج لینی اونٹ کے کجادے اوراس میں بیٹھی مسافرعورت، دونوں پر ہونے لگا (۳۳)۔ ۰

ظعینہ کے بارے میں دواقوال مردی ہیں:

<sup>(</sup>٣١) تهذيب الكمال: ١٩/٥٩

<sup>(</sup>۳۲) ارشاد الساري: ۲/۸۷

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري: ١٤/٢٥٣

<sup>(</sup>٣٤) القاموس المحيط، باب النون، فصل الطَّاء، وشرح النووي على صحيح مسلم: ٣٠٢/٢

ایک تول بیہ کواس کانام سارہ تھا (۳۵)، دوسرا قول بیہ ہے کہاس کانام کنود تھا (۳۲)۔ بہلا قول رائج ہے (۳۷)، علامہ نووی ، علامہ کرمانی اور علامہ نسفی وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے (۳۷)۔

## سارهمسلمان تهين يامشركه؟

حافظ ابونیم، ابن منده (۲۸) اور حافظ ابن جرحم مالله (۲۹) نے آئیس جمله صحابیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ قاضی اساعیل رحمہ اللہ نے ''کتاب الاحکام'' میں حاطب بن ابی بلتعہ کے قصہ کے ممن میں جوروایت نقل کی ہے اس میں ہے:قبال الدیس أرسلهم: "إن بها امرأة من المسلمین معها کتاب إلی المسلم کین ، و أنهم لما أر ادوا ان یخلعوا ثیابها. قالت: أو لستم مسلمین ؟ (۶۰) یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارہ کو گرفتار کرنے کے لئے جن صحابہ کوروانہ کیا، ان سے فرمایا کہ روضہ خاخ کے مقام پر ایک مسلمان عورت ہوئے کہا کیاتم مسلمان نہیں ؟

کیکن علامہ مینی رحمہ اللہ نے جوتاریخی شہادئیں پیش کی ہیں، ان معلوم ہوتا ہے کہ سارہ مسلمان نہیں تھی، تو پھر آنہیں صحابیات کی فہرست میں شار کرنا عجیب ہے۔ مثلاً علامہ مینی کہتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب" الإکلیل" میں لکھا ہے:

"وكانت، مغنّية نِوّاحة تُغني بهجاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

<sup>(</sup>۳۵) عمد القارى: ۲۰/۱٤ و إرشاد السارى: ۲۷۸/٦

<sup>(</sup>٣٦) عمدة القاري: ١٤/٣٥٣، وإرشاد الساري: ٢٧٨/٦

<sup>(</sup>۳۷) إرشاد الساري: ٦/٨٧٤

<sup>(</sup>٣٨) شرح صحيح مسلم للنووي: ٢/٢، ٣٠، في فضائل أهل بدر، وعمدة القاري: ٣٥٣/١٤، وشرح الكرماني: ١٩/١٣

<sup>(</sup>٣٩) الإصابة في تميير الصحابة: ٣٢٣/٤

<sup>(</sup>٤٠) عمدة القاري: ١٤/٣٥٣

وسلم فأمر بها يوم الفتح، فقتلت "(١٤).

یعنی ساره مغینه (گلوکاره) اورنوحه گرخی ، رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے بجووز میں اشعارگاتی خصی ، اس لئے آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے آل کرنے کا حکم دیا ، تو وہ آل کردی گئی۔

اس طرح ابوعبیدہ البکری کی روایت میں "فیان بہا امسر أہ من المسشر کبن" کے الفاظ وارد ہیں۔

اس روایت میں خودرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زبان مبارک ہے تصریح ہے کہ وہ مشرکہ تھی (۲۲)۔

حاطب این ابی بلتعہ کے مذکورہ واقعہ کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی تھی ﴿ بِیا المندین "منوا المندین "منوا المندین وعدو کے ماولیاء ﴾ علامہ واحدی تحریفر ، تے ہیں:

"إن هذه الآية تزلت في حاطب ابن بلتعة، ودلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاسم بن عبدمناف أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة من مكة وهو يتجهز لفتح مكة، فقال: ماجاء بك؟ قالت: المحاجّة. قال. أفأين أنت عن شباب أهل المكة؟ وكانت مغنية، قالت: ماطلب مني شي بعد وقعة بدر، فكساها وحملها، وأتاها حاطب بن أبي بلتعة مطلب مني ألى أهل مكة، وأعطاها عشرة دنانير، وكتب في الكتاب كتب معها كتابا إلى أهل مكة، وأعطاها عشرة دنانير، وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: إن رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم يريدكم فخذوا عذركم. فنزل جبريل الملام بخبرها، فبعث عليًا وعمارا وعمر والنبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد، وكانوا كلهم فرسانا، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب إلى المشركين فخذوه وخلو سبيلها فان لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها كتاب إلى المشركين.

"بیآیت حاطب بن بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس واقعہ کا سبب بیتھا کہ عمر و بن میں بن ہاشم کی آزاد کردہ باندی" سارہ" کمہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت

<sup>(</sup>۱۶) عمدة القاري: ۲۵۳/۱٤

<sup>(</sup>٤٢) عمدة القاري: ٢٥٣/١٤

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري: ٢٥٣/١٤

میں حاضرہ و نے کے لئے مدینہ آئی، اس وقت آپ فتح کمد کی تیاری کررہے تھے، آپ نے سارہ سے فرمایا: کو ہوانان سے فرمایا: کیوں آئی ہو؟ سارہ نے کہاکی ضرورت کی وجہ ہے آنا ہوا۔ آپ نے فرمایا: ٹو ہوانان کہ کہاں اور تم کہاں؟ سارہ مغنیتی اس لئے آپ نے یہالفاظار شاد فرمائے۔ سارہ نے جواب دیا کہ واقعہ بدر کے بعد مجھ ہے کسی نے (گانے وغیرہ) کا مطالبہ ہیں کیا اس کے بعد آسے ، حاطب سارہ کو پہننے کے لئے لباس اور سواری دی پھر اس کے پاس حاطب بن ابی ہلتعہ آئے ، حاطب بن ابی ہلتعہ آئے ، حاطب بن ابی ہلتعہ نے اسے اہل مکہ کے نام خط دیا، اس کے علاوہ دس دینار بھی و ہے۔ خط میں انہوں نے کہ حافظ کہ رسول اکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم تمہارے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، الہذا تم بچاؤ کے اسباب کرو۔ اس موقع پر جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور واقعہ کی خبر دی۔ بیس کر رسول اللہ تعلیٰ علیہ وکلم بھار، بھر، غرزیہ بطاحی مقداد بن اسوداور ابوم ثدکو، جو رسول اللہ تعلیٰ علیہ وکلم بھار، بھر، زیبہ طلحہ مقداد بن اسوداور ابوم ثدکو، جو عرب کو اچھے گھڑ سوار تھے، سارہ کا تعاقب کرنے بھیجا۔ اور فرمایا کروضہ خاخ جاؤ، وہاں اونٹ پرسوارا یک عورت ہوگی، اس کے پاس مشرکین کے نام خط ہے، خط کے کراسے بلام زاحمت جھوڑ دو۔ آگروہ خط دینے سے انکار کرے آواس کی گردن اڑ اور وا

اسى طرح تفسير سفى ميں ايك روايت ہے:

أتت ساره من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنين ورسول الله صلى الله تعالى عليه تعالى عليه وسلم يتجهز لفتح مكه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمسلمة جئت"؟ قالت: لا، قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا

یعنی جنگ بدر کے چند سال بعد سارہ مکہ سے مدینہ منورہ آکر رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ،اس وقت آپ فتح کمہ کی تیاری میں مصروف تھے، آپ نے سارہ سے دریافت فرمایا، کیاتم مسلمان ہوکر آئی ہو؟ سارہ نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ سارہ نے کہا، نہیں۔

علامہ واحدی اور علامہ نفی رحمہ اللہ کی مذکورہ دونوں روایات اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں (۴۴۳)۔ان

روایات سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ سارہ مسلمان نہیں تھی ،علامینی رحمہ اللہ نے بھی بیروایات نقل کی ہیں۔ان کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ خودان کار جحان بھی یہی ہے کہ سارہ مسلمان نہیں تھی۔(واللہ اعلم)۔

فِانطِلَقْنا تعاديٰ بنا خيلنا، حَتّى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة.....

**راوی کہتے ہیں کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے ہمیں دورتک لے گئے، جب دیکھا تو واقعی ہم اونٹنی پرسوار** عورت کے یاس تھے، ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دو،اس نے کہامیرے یاس تو کوئی خطنبیں۔ہم نے کہا کہ خط نکال کردوگی یا پھرتمہارے کپڑے اتاردیئے جائیں اس نے (مجبوراً) خط اپنے جوڑے سے نکال کردیا، اسے کے کرہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو اس میں تحریر تھا: حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے ابل مکہ کے چندمشرکین کے نام۔جس میں حاطب نے اپنے متعلقین کورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض عزائم کی خبر دی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یو جھا حاطب! بیکیا کہانی ہے؟ حاطب نے کہا '' آپ جلدی نہ فرمایئے، میں ایسا شخص ہوں جو قریش میں آ کرمل گیا، حالانکہ میں اصالاً قریش میں سے نہیں ہوں،آپ کے باس جومہا جرین ہیں،ان سب کی اہل مکہ سے رشتہ داریاں ہیں ۔ان کے طفیل و واپنے اہل وعیال اور اموال کے ساتھ محفوظ ہیں ، میری رشتہ داری تو ان کے ساتھ ہے نہیں ، اس لئے میں نے حیا با کدان پر کوئی احسان کردول جس کے نتیجہ میں وہ میرے رشتہ داروں کو پچھنہیں کہیں گے۔ میں نے پیکا م کفر کی وجہ ہے کیا نہ ہی ارتد اد کی وجہ ہے، یا اسلام لانے کے بعد کفر کو پیند کرنے کی وجہ ہے!''رسول آ سرمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے تم لوگوں کو پیج بات بتائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ، یار سول اللہ! مجھے جھوڑ ویجئے، (لیعنی اجازت دیجئے ) کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے، تمہیں معلوم نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فر مایا کہتم جے ہو جیسے اعمال کرو، میں تمہاری بخشش کرچکاہوں۔

### إلى أناس من المشركين

راوی نے کتوب الیہم کے نام ذکر کرنے کی بجائے ''الی أناس مشر کین'' کہدیا۔ علامہ کرمانی رحماللہ فرماتے ہیں: 'هو كلام الراوي، وضع موضع: "إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب"(٥٥).

" يراوى كا كلام ها أنهول في خط مين مذكور" فلان وفلان ' يعنى نامول كى فلام عنى المول كى فلام كا كلام من المشركين كهديا' والمعنى المعنى المعنى

"لم يطلع الكرماني على أسماء المكتوب إليهم، فلذلك قال هكذا. والذين كتب إليهم هم: صفوان بن أمية، وسهل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل"(٤٦).

مطلب بير هم كم خووعلامه كرماني كوبهي مكتوب اليهم كي نام معلوم نبيل موسك اس لئ انهول في فلال فلال كهدديا، الرمعلوم موتة تو تصريح بهي ضرور كرت والمدين في رحمه الله كمتم بين كه حاطب ابن الي بلاعه فلال كهدديا، الرمعلوم موقوان بن امير سبيل بن عرواور عكرمه بن الى جبل تص

قال سفيان: وأي إسناد هذا

''سفیان نے کہا، کیاخوپ (عمرہ) سندہے ہے!''۔

سفیان بن عیمینہ نے روایت باپ کی صحب بسنداور ثقابت پررشک کا اظہار کیا ہے۔ اس لئے کدروایت کے نام راوی اکا بر ثقاب میں مور اور دفعاظ میں اور سدیں کہیں بھی انقطاع نہیں (۲۷)۔

### حدیث ہے متنط فوائد

طب بن ابی بلتعد کے واقعہ سے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس عظیہ واقعہ کی پوری تفصیلات آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ کو وحی معلوم ہوئیں (۳۸).

<sup>(</sup>٥٤) شرح الكرماني: ١٣/ ٢

<sup>(</sup>٢٤) عمدة القاري ٢٥٣/١٤

<sup>(</sup>٤٧) شرح لكرماني ١١/١٢ ٢ فتح الباري. ١١/١١ وعمد العاري. ١٥٠/١٥

<sup>(</sup>٨٨) عمدة التاري ٢٥٦/١٤، شرح مسلم للنووي ٣٠١/٢١ ٣٠

- 🗗 جاسوں چاہے مرد ہو یاعورت ،راز اگلوانے کے لئے اس سے خط وغیرہ لیناضر وری ہے (۴۹)۔
- صدیث باب سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جاسوی کرنے سے مسلمان دائرہ ایمان سے نہیں نگا (۵۰)۔
  - ضرورت کے دفت عورت کو بےلباس کرنا جائز ہے(۵۱)۔
- ۵۲ حضرت عمر رضی الله عند نے حاطب بن ابی بلتعه رضی الله عنه گوتل کرنے کا اراد ہ کیا تو آپ سلی الله تعالیٰ
   علیہ وسلم نے منع فر مایا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ امام کی اجازت کے بغیر کسی گوتل نہیں کرنا چاہیے (۵۲)۔
- ت حاکم وقت کے سامنے اہل معاصی سے درشت لہجہ میں بات کرنا اور ان کے قبل کی اجازت مانگنا جائز ہے (۵۳)۔
- الله تعالی نے اہل بدر کے گناہوں کی بخشش کی ، اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کو اپنی وعیدیں نافذ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے (۵۴)۔

### ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث باب میں لفظ ' نظعینہ'' کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ ظاہر ہے۔ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جاسوس کا قائم کیا ہے، حاطب بن الی بلتعہ کا خط لے جانے والی روعورت بھی جاسوس کا تقائم کیا ہے، حاطب بن الی بلتعہ کا خط لے جانے والی روعورت بھی جاسوس کا تقلیم کیا ہے، حاطب بن الی بلتعہ کا خط لے جانے والی روعورت بھی جاسوس

<sup>(</sup>٩٤) شرح مسلم للنووي: ٣٠٢/٢

<sup>(</sup>٥٠) شرح مسلم للنووي: ٣٠٢/٢، وعمدة القاري: ٤٥٦/١٤

<sup>(</sup>١٥) شرح مسلم لينووي: ٣٠٢/٢، وعمدة القاري: ١٤/٦٥٦

<sup>(</sup>٥٢) شرح مسلم للنووي: ٣٠٢/٢، وعمدة القاري: ٦/١٤،

<sup>(</sup>٥٣) شرح ابن بطال: ١٦٣/٥

<sup>(</sup>٤٥) شرح ابن بطال: ١٦٣/٥

<sup>(</sup>٥٥) ممدة القاري: ١٤/١٤ ٢٥

### ١٤٠ - باب : الْكِسْوَةِ لِلْأُسَارَى .

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ قیدیوں کا حکم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قیدیوں کے جسم پرلباس نہ ہو تو آئہیں کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ آئہیں بے لباس حالت میں لے جانا صحیح نہیں۔ ستر کے حکم میں مسلم وغیر مسلم برابر ہیں، جس طرح مسلمان کے ستر کودیکھنا جائز نہیں، اسی طرح غیر مسلم کے ستر کودیکھنا بھی جائز نہیں ہے(ا)۔

٢٨٤٦ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو : سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، أَتِيَ بِأَسَارَى ، وَأَتِي بِالْهَبَّاسِ ، وَلَمْ بَكُنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، أَتِي بِأَسَارَى ، وَأَتِي بِالْهَبَّاسِ ، وَلَمْ بَكُنْ عَلَيْهِ وَهُمَ بَدْرٍ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، أَتِي بِأَسَارَى ، وَأَتِي بِالْهَبَّاسِ ، وَلَمْ بَكُنْ عَلَيْهِ وَلَمْ بَكُنْ عَلَيْهِ مَنْ فَكَسَاهُ النّبِي عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النّبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النّبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْنَ عُيْنَةً : كَانَتْ لَهُ عَنْدَ النّبِي عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبْنُ عُيْنَةً : كَانَتْ لَهُ عِنْدُ النّبِي عَبْدِ اللهِ بَنْ أَنْ يُكَافِئَهُ . [ر : ١٢١١]

### ا-عبدالله بن محمه

بابوجعفرعبدالله بن محرجه على بين،ان كاتذكره يملي كزرچكا إس)\_

### ۲-ابن عيينه

بيسفيان بن عيينه ابومحمد الكوفي رحمه الله بين، ان كے حالات يہلے گزر چكے بين (٣)\_

#### ۳-عمرو

بيعمروبن ديناررحمهالله بين،ان كاتذكره يهلي گزرچكاب\_

## ٨- جابر بن عبدالله رضى الله عنهما

ان کے مالات بھی گزر چکے ہیں (۵)۔

(١) فيض الباري: ٤٤٢/٣

(٢٨٤٦) مر تخريجه في كتاب الجنائز، باب الكفن في القميض يكف أولا يكف

(٣) كشف الباري: ١/٧٥٧

(٤) كشف الباري: ١/٢٣٨

(٥) كتاب الوضوء، باب صبّ النبي الوضوء على المغمى عليه

لما كان يومُ بدر، أُتِي بأسارى، وأنى بالعباس، ولم يَكُن عليه تُوب، فنظر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم له قيمصاً، فوجدوا له قميص عبدالله بن أبي يَقدُر عليه، فكساه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إيّاه

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا اور کفار کے قیدی لائے گئے اور عباس رضی الله علیہ وسلم نے ان عباس رضی الله علیہ وسلم نے ان کے بدن پرکوئی لباس نہیں تھا، رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے قیص اللہ کی مصابہ نے عبدالله بن ابی کی قیص ان کے بدن کے موافق پائی تو آپ نے وہی قیص ان کو بہنادی۔

#### يقدر عليه .....

عرت عباس رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بلند خیمے کی طرح طویل القامت تھے۔قد میں وہ این بینے باپ پر گئے تھے۔ چنانچہ ان کے والد عبداللمطلب ان سے زیادہ طویل تھے۔ خود حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بھی قد آور تھے، جب وہ دوسر بےلوگوں کے ساتھ چلئے ، تو دیکھنے والا ایسامحسوس کرتا گویا عبداللہ سوار ہیں اور دوسر بےلوگ بیدل چل رہے ہیں (۵ ہے)۔ جضرت عباس رضی اللہ عنہ توان سے بھی زیادہ دراز قد تھے (۲)، بہی وجھی کہ ان کے قد کے برا برقیص دستیا بہیں تھی ،عبداللہ بن ابی بن سلول دراز قد تھا۔اس لئے اس کی قیص موزوں تھم ہی ور سال سے بیں انہ عنہ کو بہنادی۔

فلذلك نزع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قميصه الذي ألبسه "اس وجه عدر الرم صلى الله تعالى عليه وسلم في الني قيص اتار كرعبدالله بن الى كوپهنادى "-

مطلب یہ ہے کہ جب عبداللہ بن الی بن سلول مراتورسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرت اتار کراسے بہنا دیا، اس لئے کہ جنگِ بدر میں جب حضرت عباس قیدیوں کے ساتھ پکڑے گئے تو ان کی اپنی قیص

<sup>(،</sup> ١٦٠) عمدة القاري: ١٤/٧٥

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ٢ /٣٥٧

ان کے بدن پر تاکافی تھی، اس لئے عبداللہ بن ابی ہے قیص لے کر انہیں پہنائی گئی۔ بید سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عبداللہ بن ابی کا احسان تھا، اس کا بدلہ آپ نے اس طرح دیا کہ جب عبداللہ ابن ابی مراتو آپ نے اپنی قیص اسے بہنادی۔

اس روایت مے متعلق کچھ تفصیل کتاب الجنائز کے تحت بھی گزر بھی ہے۔

### حديث سےمستنط فوائد

- علامہ مہلب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت باب سے معلوم ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ سن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔اگروہ بے لباس ہوں یاجسم ڈھا نکنے کے لئے ان کالباس ناکافی ہوتو انہیں لباس فراہم کیا جائے۔نگا نہ چھوڑا جائے،اس لئے کہ سلمان کی طرح غیر مسلم کے سترکود کھنا بھی گناہ ہے (ے)۔
- جس طرح زندگی میں کسی کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، روایتِ باب میں رسول آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرزِ عمل سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد بھی احسان کا بدلہ دیا جاسکتا ہے (۸)۔

١٤١ – باب : فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ .

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ اس آ دمی کی فضیلت بیان کرنا جا ہے ہیں ، جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کرلیا ہو( ا )۔

٢٨٤٧ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْبَنِ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْفَارِيُّ ، عَنْ أَبِي حازِمِ قالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، يَعْنِي ٱبْنَ سَعْدٍ ، قالَ : قالَ النِّيُّ عَيْلِكَ بَوْمَ خَيْبَرَ : (لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَدًا رَجَّلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ أَللهُ وَرَسُولُهُ ) . فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتُهُمْ : أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَعَدَوْ اكُلُّهُمْ يَرْجُونَهُ ، فَقَالَ : (أَيْنَ عَلِيٌّ .

<sup>(</sup>٧) شرح ابن بطال: ١٦٦/٥، عمدة القاري: ٣٥٧/١٤

<sup>(</sup>٨) شرح ابن بطال: ١٦٦/٥، عمدة القاري: ١٤ /٣٥٧

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٥٧/١٤

<sup>(</sup>٢٨٤٧) الحديث أخرجه البخاري في النفسير ، باب كنتم خير أمة أخرجت للناس (رقم ٧٥٥٧)، وأبوداه د في الجهاد، باب الأسير يوثق (رقم ٢٦٧٧)

فَقِيلَ : يَشْتَكِي عَيْنَهِ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ ، فَقَالَ : أَقَالَ : (أَنْهُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ آدْعُهُمْ إِلَى أَقَالِهُمْ حَتَّى يَكُونُ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ آدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّهَمِ) . [ر: ٢٧٨٣]

## تزاجم رجال

## ا-قتيبه بن سعيد

بدابورجاء تتيبه بن سعير تقفى رحمه الله بين، ان كے حالات كتاب الإيمان كے تحت كر ر چكے بين (٣)\_

## ٢- يعقوب بن عبدالرحلن

یہ یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبداللہ بن عبدالقاری القُرُشی الإسکندَ رانی ہیں،ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں (۴)۔

#### ۳-ابوحازم

بابوحازم سلمة بن ديناررحمه الله بي، ان كاتذكره يهلي كزر چكاب

## ىم - سهيل ابن سعد رضى الله عنه

ان كے حالات بھى پہلے گزر چكے ہيں (۵)۔

ردوایت کتاب الجهادی میں باب دعاء الرسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم إلی الإسلام والنبوة كتحت تفصيل كساتھ كرر چى ہے۔

### ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت

صريث باب من به يه دي الله بك رجلا خيرٌ لك من أن يَكُون لك حُمْرُ النَّعَم"

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٨٩/٢

<sup>. (</sup>٤) وكيم كتاب الجهاد، باب الخطبة على المنبر (رقم ١٧)

<sup>(</sup>٥) ابوحازم اور مهيل بن سعيدو فول كيزكره ك لئ و كيس كتاب الوضوء، باب غَسل المرأة أباها المدم عن وجهه (رقم ٢٤٣)

بخداا گرتمہارے سبب کسی آدمی کو اللہ تعالی ہدایت (ایمان) دے توبیتمہارے لئے لال اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے'۔ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت واضح ہے۔ ہے'۔ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت واضح ہے۔ الأساری فی السّاد سیل .

### ترجمة الباب كامقصد

شرعاً تعذیب فلق الله حرام ہے، اس لئے کسی کو وہم ہوسکتا تھا کہ قیدی کو زنجیروں میں با ندھنا اس قاعدہ کی روسے حرام ہونا چاہیے۔ شخ الحدیث مولا نامحمدز کریار حمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وہم کی تر دید فرمائی اور بیٹا بت کیا کہ قید یوں کو زنجیروں سے با ندھنا جائز ہے اور اس میں فلق اللہ کی تعذیب نہیں (۱)۔
یہی رائے امام ابوداو در حمہ اللہ کی بھی ہے، انہوں نے کتاب الجہاد، باب الا سیریوثق کے تحت ثمامہ بن اُٹال اور مارث بن برصاء کے واقعہ سے متعلق سنن ابی داود کی مارث بن برصاء کے واقعہ سے متعلق سنن ابی داود کی روایت ہوں ہے:

"بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبدالله بن غالب اللينى في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بَني المُلَوّح بالكديد في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بَني المُلَوّح بالكديد في فخرجنا، حتى إذا كنا بالكديد، لقينا الحارث بن البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت، إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقلنا: إن تك مسلما لم بضرّك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا" (٢).

جندب بن مكيف كيت بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في عبدالله بن عالب كوايك سريكا امير بناكر بنوالمُلَقِ سيقال كي ليّن كديد كمقام كى جاب بهجا، جب بم سفر كي لئے نكلے اور كديد كے مقام پر پنج تو وہاں ہمارى ملا قات حارث بر برصاء ليثى سے ہوئى، ہم نے اسے پكر ليا تواس نے كہا، ميں تو اسلام ہى كاراده سے آيا

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم للمحدث زكريا الكاندهلوي، ص: ٢٠١

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٧/٢، امداديه

ہوں اور حقیقت میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے نکلا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا کہ اگرتم مسلمان ہو چکے ہو، تو صرف ایک دن اور ایک رات کے لئے ہما راتہ ہیں باندھنا تہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اگرتم اسلام نہیں لائے ہوتو پھر ہم تم سے المینان چاہتے ہیں، لہذا ہم نے اسے باندھ دیا۔

اور ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ سے متعلق سنن ابوداو د کی روایت کے رادی حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہیں ، اِس بیں ہے .

"بعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خيلًا قِبَلَ نجدٍ، فجاء ت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامةُ بن أثال -سيَّدُ أهلِ البمامة- فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: ماذا عنىدك يا تمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذادم، وان تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئتَ، فتركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ماعندك ياثمامة؟ فأعاد مثل هذالكلام، فتركه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، حتى إذا كان بعد الغدِ، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : أطلقوا تمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل فيه تم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبدهُ ورسونه" (٣). حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتنے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم نے ا یک سربهنجد کی طرف بھیجا، تو وہ سربہ قبیلهٔ ہنوحنیفیہ کے ایک آ دمی کو پکڑ کر لایا ، بنس کا نام ثمامیہ بن اثال تھا جواہل کیامہ کا سر دارتھا، ان لوگوں نے اس کو بدینہ میں لا کرمسجد نہوی کے ایک ستون سے باندھا،رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس كے ياس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ثمامہ! تمہارے ذہن میں کیاہے؟ ثمامہ نے عرض کی،اے محد : میرے اِس خیر ہے ( یعنی اسلام لانے کا ارارہ ہے ) اگر آپ مجھے قبل کردیں گے تو آپ ایسے آ دمی کوئل کریں

<sup>(</sup>٣) سنر أبي داود: ٨٠٧/٢ كتاب الجهاد، باب الأسيريوتق

گے جوذودم ہے، اگرآپ مجھ پرانعام فرماتے ہیں تو آپ ایسے خص پرانعام فرمائیں گے جو آپ ایسے خص پرانعام فرمائیں گے جو آپ کا شکر گزار ہوگا، اگرآپ مال چاہتے ہیں تو آپ جتنا چاہیں عطا کیا جائے گا۔ آپ اسے جھوڑ کر چلے گئے، اگلے دن وہی سوال جواب ہوا تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تیسرے دن بھی وہی سوال جواب ہوا تو آپ نے فرمایا، ثمامہ کور ہا کردو۔ ثمامہ بیر کی سے آزاد ہوتے ہی، معجد کے قریب ایک باغ میں گئے، جہاں پائی تھ، وہاں غسل کیا اور پھر محد میں آگئے کھوٹ کرکامہ شہادت بڑھا۔

امام ابودا و درحمه الله نے ان دونوں روایات سے ربط الاسیر کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

٢٨٤٨ : حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (عَجِبَ ٱللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ) .

### ا-محربن بشار

بیخربن بثار عبدی بھری ہیں۔ان کا تذکرہ کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل کے تحت پہلے گزر چکا ہے(۵)۔

#### ۲-غندر

ميا بوعبد الله محربن جعفر مذلى بين ، غندر كے لقب سے مشہور بين دان كے حالات كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم كے تحت يہلے كر رہي ہيں (٢) -

#### سا-شعب

يشعبد بن الحجاج واسطى بصرى بين -ان كح حالات كتاب الإيمان، باب المسلم عن سلم

(٨٤٨) أخرجه البخاري أيضا: ٢٥٧/٢، في كتاب التفسير، باب: كنتم خير أمّة أخرجت للناس (رقم ٥٨٨٧) وعند أبي داود في سننه: ٧/٢، في كتاب الجهاد، باب الأسير يوثق (رقم ٢٦٧٧)

(٥) كشف الباري: ٢٥٨/٣

(٦) كشف البارى: ٢/ ٢٥١،٢٥

المسلمون من لسانه ويده كي تحت يهلي كزر كي بي (2)\_

### ٣-محربن زياد

یابوالحرث محد بن زیاد جحی مدنی ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزرچکاہے ( ۲۵ )۔

## ۵-ابو هرريره رضي الله عنه

ان كَنْفُصِلى حالات كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان كي تحت يبل كرر مي مين (٨).

# عجب الله من قوم يدخلول الجنة في السلاسل

اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پر تعجب فر مایا جوزنجیروں میں بند سے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تعجب یہاں رضا وخوشنو دی کے معنی میں ہے اور مطلب سے ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے، جوزنجیروں میں بند ھے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔

اکثرشُر اح حدیث نے کہا کہ اس سے وہ کفار مراد ہیں جنہیں اہل اسلام قیدی بنا کر زنجیروں میں باندھے ہوئے دارالاسلام لائے اوراس حالت میں وہ مسلمان ہوگئے۔

جنت سے یہاں بعض حضرات نے کہا کہ اسلام مراد ہے۔ چونکہ اسلام دخولِ جنت کا سبب ہے، اس لئے علی سبیل المجاز سبب بول کر مسبّب مرادلیا گیا (9)۔

علامدابن جوزی نے وضع سلاسل کو مجاز پرمحمول کرتے ہوئے کہا کہ "یسد خسلسون السجانة فسی السسلاسل" کا مطلب میں کہ وہ لوگ زنچیروں میں باند سے ہوئے اسلام میں داخل ہوں گے، بلکہ بہ اِکراہ سے کنامیہ ہے اور مطلب میں کہ وہ لوگ قیدی بن کر، حانت اکراہ میں دارالاسلام لائے جا کہیں گے لیکن جب

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ١/٨٧٨

<sup>(</sup>٧١٠) ان كمالات ك لئة وكيض كتاب الوضوء، باب غسل الاعقاب

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ١/٩٥٦

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ٤٨٢/٦، إرشاد الساري ٤٨٢/٦

اسلام کی حقانیت کے معترف ہوں گے تو اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوں گے (۱۰)۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ اوران کے اتباع میں علامہ بر ماوی نے فر مایا کہ'' قوم''سے یہاں وہ مسلمان قیدی بھی مراد ہوسکتے ہیں جو کفار کے پاس زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں، اور پھر دورانِ اسا ہوئے مرجا ئیں، یاتل کردیئے جائیں تو حشر کے دن وہ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ چونکہ ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھنی ہے اس لئے حدیث میں یوم حشر کو اٹھائے جانے کی تعبیر دخولِ جنت سے کی گئی (۱۱)۔خلاصہ یہ کہ ان حضرات کے نزد یک "ید خلون ال جنة فی السلا سل" حشر سے کنا ہے ہیں۔

ليكن علامه عينى رحمه الله في أرمه الله في المرانى كى بيقوجيه بجاز كتبيل سے ہے، جب لفظ جنت كواس كے حقیقی معنى پرمحول كيا جاسكتا ہے تواس كومجاز پرمحمول كرنے كى ضرورت نہيں، اوركوكى مانع بھى نہيں كە" جنت" سے بہال مصداق حقیقی ہى مراد ہواور" يدخلون الجنة في السلاسل"كى تقدير ہو:" يد خلون الجنة، و كانوا في الدنيا في السلاسل"كى اللہ اللہ سلاسل " (١٢) -

علامہ طبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سلاس سے مراد جذب کی وہ کیفیت ہے جو اُللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کو ضلالت سے ہدایت کی طرف اور پر کو گھنچہ۔ بندوں کو ضلالت سے ہدایت کی طرف اور پر کو گھنچہ۔ فلا ہر ہے کہ اس تو جیہ کی صورت میں بھی حدیث کے الفاظ حقیقت پر محمول نہیں۔ اس لئے حافظ ابن جر اور علامہ عنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ طبی رحمہ اللہ کی بیتو جیہ بھی مجاز کے قبیل سے ہے (۱۳)۔

حقیقت یہ ہے کہ لفظ جنت سے یہاں حقیقی معنی مراد لینا رائے ہے، جیسا کہ علامہ عینی کی رائے ہے اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار ، مسلمانوں کو میدانِ جہاد میں پکڑ لیس اور بیڑ یوں میں باندھ کرقتل کر دیں تو وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہان کے لئے اعز از کا باعث ہوگا کہ انہوں نے اس طرح کی تکلیفیں اوراذیتیں برداشت کر کے راوخدامیں اپنی جان قربان کردی۔ والتداعلم،

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ١٧٩/٦ إر شاد السارى: ٤٨٢/٦

<sup>(</sup>١١) شرح الكرماني: ٢٢/١٣، عمدة القاري: ٣٥٨/١٥، إرشاد الساري: ٤٨٢/٦

<sup>(</sup>۱۲) عمدة القاري: ۲۰۸/۱۵

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۱۷۹/٦، عمدة القاري: ۳٥٨/١٥

ای طرح وضع سلاسل بھی حقیقت پرمحمول ہے۔ یہی رائے حافظ ابن ججر اور علامہ قسطلانی کی بھی ہے۔ حافظ ابن جوزیؒ کے نزدیک اس سے جذب کی کیفیت مراد ہے۔ یہ خفیک نہیں۔ حافظ ابن جوزیؒ کے نزدیک اس سے جذب کی کیفیت مراد ہے۔ یہ شھیک نہیں۔ حافظ ابن ججر اور علامہ عسقلانی نے فر مایا کہ آگے کتاب النفیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وضع سلاسل حقیقت پرمحمول ہے۔ چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو کنتم خیر امة أخر جت للناس "کیفیریوں کی ہے: "خیر الناس للناس یاتون بہم فی السلال فی أعناقهم حتی ید خلوا فی الإسلام "(۱۶)۔

حافظ ابن مجررحمہ اللہ نے ایک اور روایت سے بھی استدلال کیا ہے جو ابوالطفیل ضی اللہ عنہ کے طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مرفو عانقل کی ہے، روایت ہے:

"رأيت ناسا من أتمتي يُساقون إلى المجنة في السلاسل كُرهاً. قلتُ يارسول الله من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخولنهم في الإسلام مكرهين"(١٥).

#### ترجمة الباب سيمناسبت

علامه ابن منير فرمايا كه اگرروايت سے حقيقتا وضع سلاسل مراد به و، تب تو ترجمة الباب كے ساتھ اس كى مناسبت نبيس كى مناسبت نبيل اگر ميحققت برمحمول نه به وبلكه اكراه سے كناميه بوتو پھر دونوں ميں كوئى مناسبت نبيل به وگل: إن كان المراد حقيقة وضبع السلاسل في الأعناق فالتر جمة مطابقة، وان كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة (١٦)-

جب كه علامة مطلانى رحمه الله فرمايا كه بيرهقيقت پر بى محمول باوراس كى تائيدسوره آل عمران كى آيت ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ كتحت حضرت ابو بريره رضى الله عنه كاس قول سے بوتى ہے:

<sup>(</sup>١٤) صحيح بخارى: ٢٥٤/٢ كتاب التفسير، باب: كنتم خير أمّة أخرجت لذاس (رقم ١٨٨٧)

<sup>(</sup>١٥) فسح الباري: ٦/١١ ١٧

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۱۷۹/٦، إرشاد الساري ٤٨٢/٦

"خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل مكرهين" (١٧) - البذاترجمة الباب اورحديث من مناسبت موجود ب-

## ١٤٣ -- باب : فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ .

اہلِ کتابین بعنی بیہودونصاری کے سکتابین شنیہ ہے اوراس سے تورات وانجیل مراد ہیں۔ ترجمۃ الباب کا مقصد بیہ ہے کہ اگر بیہودونصاری ایمان لائیس تو ان کودو ہرا ثواب ملے گا۔

٢٨٤٩ : حدّثنا عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَي أَبُو حَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ قَالَ : (ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا ، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ، ثُمَّ آمَنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَلِيلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلِيلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي حَقَّ آللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ) .

ثُمَّ قالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كانَ الرَّجُلُ بَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ . - [د : ۲۹۷

## ا-علی بن عبدالله

یعلی بن عبدالله بن جعفرابن المدین بین ان کے حالات کتاب العلم، باب الفهم في العلم کے تحت بہلے گرر چکے بیں (۲)۔

#### ٢-سفيان

بيابو مرسفّيان بن عييز الكوفى بين، ان كحالات كتاب العلم باب قول المحدت - اثنا أو أخبرنا وأنبأنا كتحت يهلي لرريك بين (٣).

<sup>(</sup>۱۷) إرشاد الساري: ۲۸۲/۱

<sup>(</sup>٢٨٤٩) قد مرّ تخريجه الحديث في كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٠٦/١-٢١٦

# ٣-صالح بن حيّ ابوالحن

بیصالح بن صالح بن حیان توری به دانی بین، ان کے حالات کتاب العلم، باب تعلیم الرجل أمته وأهله كتحت يَهل كرر يك بين (م)\_

## ۷ شعمی

بدابوعمروعامر بن شراحیل معنی کونی ہیں۔ان کے حالات کتاب الإیمان، باب امور الإیمان کے تحت پہلے گزر کے ہیں (۵)۔

#### ۵-ابويروه

بيعامريا حارث بن موى اشعرى رضى الله عنه بيل ان كحالات كتاب الإيسان، باب أي الإسلام أفضل كتحت يمل كرزر يك بيل (٢) \_

# ٧- أنهم اباه

اس سے ابو بردہ کے والد حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عند مرادیں۔ان کے حالات بدہ الوحی کے تعت پہلے گزر کے ہیں (ے)۔

ثلثة يؤتّون أجرهم مرّتين: الرجل تكون له الأمة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدّ بها فيُحسن أدبها، ثم يُعتِقُها فيتزوّجُها، فله أجران

ثلاثه: تقدير عبارت ب: ثلاثه من الرجال، يمبتداب، يؤتون أجرهم مرتين أس كي خرب للاثه: الكوم فوع يرضح كي حالت مين دوصورتين بين، ياتو ثلاثة سے بدل واقع بود، يا پهر مبتداء

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٩٣/٣

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٦٧٩/١

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ١/٠١٩

<sup>(</sup>۷) كشف البارى: ۱/۲۹۰

محذوف كى خربو، اور تفدير عبارت مو، أولهم الرجل (٨) ـ

روایت میں ہے کہ تین آ دمیوں کو دوہرا تواب ملے گا، ایک وہ آ دمی جس کی باندی ہو، اس نے اسے تعلیم دی اور چھی طرح تعلیم دی، اس نے اسے ادب سھایا اور خوب اچھی طرح سکھایا، پھر اسے آزاد کر دیا اور پھر اس کے ساتھ نکاح کیا تواسے دوہرااجر لے گا۔

علامہ کر مانی نے فر مایا کہ تعلیم کا تعلق امویشرعیہ سے ہے اور تا دیب کا تعلق اموید دنیا سے ہے (۹)۔
مطلب سے ہے کہ احکام آخرت کی تعلیم بھی دی اور دنیا میں رہن ہن اور تہذیب و تدن کے طور طریقے بھی سکھائے
اور پھر آزاد کر کے اس کے ساتھ تکا ح کرلیا تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ یِق اور کُڑیت دومتنا فی امور ہیں، ہردو
کے الگ الگ تقاضے ہیں، اس لحاظ سے اس آ دمی کو دواجر دیئے جائیں گے (۱۰)۔

علامة تسطلانی نے فرمایا کہ اُجران سے اِعمّاق اور تزویج مراد ہے، بینی ایک اجر باندی کوآزاد کرنے کا اور دوسرا اُجر، اس سے نکاح کرنے کا (۱۱)۔

ومومن أهل الكتاب الذي، كان مؤمنا، ثم آمن بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فله أجر ان

'' دوسرے،مومن اہلِ کتاب جو پہلے ہے(اسپنے پیٹمبر پر)ایمان رکھتا تھا، پھررسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برایمان لایا،تواہے بھی دوہراا جرملے گا''۔

## ابل كتاب كامصداق

اہل کتاب سے عموماً یہود ونصاریٰ مراد ہوتے ہیں،لیکن یہاں ابوعبدالملک اورعلامہ تو ریشتی رحمہا اللہ نے فرمایا کہاس سے صرف عیسائی مراد ہیں۔ یہی روایت دوسر ے طریقے سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ٤٨٣/٦

<sup>(</sup>٩) شرح الكرماني: ٨٩/٢

<sup>(</sup>١٠) شرح الكرماني: ٨٩/٢

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ۲۸۳/٦

کتاب أحادیث الانبیا، کے تحت بھی نقل کی ہے، اس میں بیالفاظ بھی وارد ہیں: "و إذا آمن بعیسی ٹم آمن بسی "دان الانبیا، کے تحت بھی نقل کی ہے، اس میں بیالفاظ بیں، جن میں بیسی علیہ السلام اور پھررسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تقریح ہے۔

دوسری دلیل میہ کہ یہودیت،عیسائیت کی وجہ سے منسوخ ہوگئ ہے، دینِ منسوخ پرایمان لانا نافع نہیں۔لہذاروایتِ باب میں اہل کتاب سے عیسائی ہی مراوہوں گے(۱۳)۔

علامہ طبی، علامہ کر مانی، حافظ ابن حجر اور ملاعلی قاری رحمہم اللہ نے فر مایا کہ اہل کتاب سے یہاں یہود ونصاری دونوں پر ہوتا ہے۔
ونصاری دونوں مراد ہیں (۱۲۳) ۔ کیونکہ کتاب وسنت میں اہل کتاب کا اطلاق یہود دنصاری دونوں پر ہوتا ہے۔
خود امام بخاری رحمہ اللہ کا رجح ان بھی یہی ہے۔ ترجمۃ الباب میں "کتیابین" تثنیہ وارد ہے، باب کے
تحت جور وایت امام نے نقل کی ہے: و مؤمن أهل الکتاب الذی کان مؤمنا نم آمن بالنبی فله أجران"
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے نزدیک بھی روایت باب میں اہل الکتاب کا مصداق یہود ونصاری دونوں
ہیں اور اسی بناء پر ترجمۃ الباب میں صیغہ بھی تثنیہ کا لائے، اگر روایت میں " اہل الکتاب "سے ان کے نزدیک صرف عیسائی مراد ہوتے تو بجائے تثنیہ کے مفرد کا صیغہ ذکر کرتے۔ واللہ اعلم۔

### فله أجران كامطلب

مطلب بیہ کے درسول اکرم کمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یا پھر بعثت کے بعکد ، اہل کتاب کو جب تک پیغامِ رسالت نہیں ملاتھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرائیمان رکھتے تھے اور کسی نبی کی تکنہ یب نہیں کی ، جب رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معبوث ہوئے تو آپ پر بھی ائیمان لائے۔اسی وجہ سے فرمایا کہ انہیں دو ہرا ثواب ملے گا۔

ثم قال الشعبي: وأعطيتُكها بغير شيَّ وقد كان الرجل يَرحَلُ في أهُونَ منها إلى المه ينة " پهرشعى رحمه الله نے فرمایا كه بم نے ته بیس بیروایت مفت دی ہے، جب كه پہلے آ دى اس سے بھى كم كے لئے مدینه كاسفركیا كرتا تھا''۔

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري: ١/ ٩٠/١ كتاب أحاديث الانبياء، باب واذكر في الكتاب مريم ..... (رقم ٣٤٤٦). (٢٠) ضعيح البخاري: ١/ ١٩ (

<sup>(</sup>١٤) شوح الطيبي: ١٢٦/١، شوح الكوماني: ١٨٨/٢ فتح الباري: ١٩١/١، الموقاة. ١٨٨١

ایک روایت میں "و اعطینہ کھا" کے بجائے صیغہ استقبال کے ساتھ "و اُعطیکھا" وارد ہے (۱۵)۔
یہاں بظاہر عامر شعبی رحمہ اللہ کاروئے تن (خطاب) صالح کی طرف ہے، علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے
مجمی صالح کوشعبی کا شاگر د قرار دے کراس پر جزم کیا ہے (۱۲)۔

لیکن حقیقت به می که یهال خطاب صالح کی طرف نبیل بلکه ایک خراسانی شخص کی طرف ہے، چنانچه صحیح بخاری بی کی ایک روایت میں خود صالح نے تصریح کی ہے: "أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي: أخبرنا أبو بردة عن أبي موسيٰ رضي الله عنه "(۱۷)-

فائده

علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که اس کلام سے امام شعبی رحمه الله کی غرض طلب علم کی حرص اور جذبه بیدا کرنامقصود ہے ،خصوصاً جب معلم حاضر ہو (۱۸) مطلب میہ ہے کہ جب معلم موجود ہوتو اس موقع کوغنیمت سمجھ کر معلم سے استفادہ کرنا چاہیے۔

١٤٤ – باب : أَهْلِ آلدَّارِ يُبِيَّتُونَ ، فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَآلَذَّرَارِيُّ . «بَيَاتًا» /الأعراف: ٤/ : لَيْلاً . «لَنْبَيَّتَنَهُ» /النمل: ٤٩/ : لَيْلاً . « بَيَّتَ » /النساء: ٨١/ · لَيْلاً .

أهل الدار: اس السال حبرادين

ییتون: بی تبیت باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ ہے۔ بیّت العَدُو کے معنی ہیں، تیمن بی ففات میں اچا تک رات کے وفت غور وفکر کرنے کھی آئے رات کے وفت غور وفکر کرنے کھی آئے ہیں (۱)۔ چنانچ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے"لا صیام لمن لم یُبیّت الصیام"(۲) أي لم ینوبه من اللیل.

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٣٥٩/١٤

<sup>(</sup>١٦) شرح الكرماني: ٩٠/٢

<sup>(</sup>١٧) صحيح البخاري: ١/ ٠٤٩٠ كتاب أحاديث الأنبياء، باب: واذكر في الكتاب مريم ..... (رقم ٢٤٤٦)

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القاري: ۲۸۹/۱۶

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: ١٧٢/١

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف النافلين، (رقم ٢٣٣٠) وأخرجه الدارمي في كتاب =

الدوالدان: فعیل کے وزن پرولید کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں، نومولود بچہ یا غلام (۳)، مؤنث کے لئے ولیدة استعال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ولا کدہ (۳)، علامه ابن اثیر رحمہ اللہ نے فرمایا" وقد تبطلق الولیدة علی والیمة وان کانت کبیرة"(٥) ولیده کا اطلاق لونڈی اور باندی پر بھی ہوتا ہے اگر چہوہ بڑی عمر کی ہول"۔

السندراري: یاء کی تشدید کے ساتھ ذریة کی جمع ہے، جمعیٰ سلِ انسانی ، مردوعورت دونوں کوشامل ہے۔ اس کی اصل ذریعة ہے، چونکہ عرب اس کوغیرمہوزی استعال کرتے ہیں، اس لئے تخفیف کی وجہ سے ہمزہ حذف کردیا گیا ہے (۲)۔

ایک قول میہ ہے کہ اس کی اصل ذرہ ہے، اس کے معنی تفریق اور پھیلنے کے ہے، نسل انسانی کو بھی اللہ تعالی نے روئے زمین پر پھیلایا، اس لئے اسے ذریۃ کہتے ہیں (۷)۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ کفار پر رات کے وقت، بے خبری کے عالم میں ،ا جا تک شب خون مارنا جائز ہے ،اگر تبعاً عورتیں اور بچے تل ہو جائیں تو یہ معفوٰ عنہ ہے ، تا ہم قصداً ان کا قتل جائز نہیں۔

امام بخاری رحمه الله نے باب قائم کیا ہے" أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان والذاريُّ" شارعين نے کہا که يہاں عبارت محذوف ہے، تقرير عبارت ہے۔ "هل يجوز ذلك أم لا؟ " ليمن: "ابل حرب پر اگر شب خون مارا جائے اور اس كے نتيجہ ميں بچے اور عور تيں ہلاك ہوجا كيں توبيجا كرنے يانہيں؟ "

<sup>=</sup> الصوم، باب من لم يجمع الصيام (الحديث: ٧/٢)

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير: ٢/٨٧٨، والقاموس الوحيد، ص: ١٧٩٧، مادة: ولد

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير: ٢/٩٧٨

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير: ١/٩٧٨

<sup>(</sup>٦) النهاية: ٢٠٢/١، قال ابن الأثيرُّ: الذريّة اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وأصلها الهَمْزُ، وتجمع على ذُرّيات وذراريّ مشدداً

<sup>(</sup>٧) النهاية: ١/٢/١

اس مسلکا تھم حدیث باب میں تقریح کے ساتھ آرہا ہے، اس لئے ادام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں تصریح نہیں کی (۸)۔

#### "بياتا "لبلا

امام بخاری رحماللدی عادت ہے کہ گرحدیث کا کوئی لفظ قرآن مجید کی کسی آیت میں واردلفظ کے ہم معنی ہوتواس کی تفییر اسی آیت میں واردلفظ سے کردیۃ ہیں (۹)، اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی امام بخاری نے ایساہی کیا ہے کہ بیا تاکی تفییر "لیلا" سے کردی اس لئے کہ قرآن مجید کی جن آیات میں ہیماوہ واردہہوہ نے ایسا بی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ حدیث باب میں لفظ "بیبتون" واردہوا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی تین آیات قل کی ہیں جولفظ" بیبتون" میں صدیث باب کے موافق ہیں۔ اسات سے سورہ نے قرآن مجید کی تین آیات قل کی ہیں جولفظ" بیبتون" میں صدیث باب کے موافق ہیں۔ اسات سے سورہ اعراف کی آیت ہوگہ کہ من قریة اُھلکنا ھا فجاء ھا باسنا بیاتا اُوھم قائلون کی را) مرادہ (۱۱)۔ آیت کا ترجمہ ہے " کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کردی ہیں ، جن پر ہماراعذاب رات کو آیا، یاالی جالت میں کہ دو پہر کوسونے والے تھیں۔

## علامهابن منير كاتسامح

علامه ابن مغیر رحمه الله في "بيات" كى بجائة "نيام" نقل كيا ہے۔ ان كن و بَيتر جمة الهاب كى عبارت السطر ح ہم "نياما ليلا" كا الفاظ بھى عبارت السطر ح ہم "نياما ليلا" كا الفاظ بھى ترجمه كا حصه بين، چنانچه ام بخارى پراعتراض كرتے ہوئے ابن مئير كہتے بين كه يہ بيب بات ہے كه امام بخارى . في ترجمه ميں "نياما" كا اضافه كيا ہے۔ حالانكه حديث باب ميں "نياما" كى تصريح نہيں ، اگر چه ضمناً اس كا ذكر أكبا ہے، ظاہر ہے كه نبييت نينى شب خون مارتے وقت اكثر لوگ سور ہے ہوتے ہيں، تو گويانياما كاذكر

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١٨١/٦، وعمدة القاري: ٣٥٩/١٤، وإرشاد انساري: ٢٥٩/٦

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١٨١/٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الاعراف: ٤

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ٦/٥٨٦

"يبيتون" كضمن مين آگيا ليكن نوم كى قيدلگانے كى آخر كياضرورت تھى؟ مشركين جا ہے "نيام" يعنى سور ہے ہوں يا"أيقاظ" يعنى جاگ رہے ہوں ، و دنول صورتوں ميں ان پرشب خون مارنے كا ايك ہى تكم ہے، لہذا تقييد بالنوم كى ضرورت ہى نہيں۔

خلاصہ یہ کہ علامہ ابن مغیر رغمہ اللہ ہے یہاں دوفر وگذاشتیں ہوئیں۔ ایک بیہ کہ انہوں نے "بیات" کی بیجائے "نیام" نقل کر دیا، حالانکہ میچے "بیات" ہی ہے۔ یا تو بیخودان کی تقیف ہے یا پھر نیہ کہ ان کے پاس میچے بخاری کا جونسخہ تھا، دوم صحّف تھا۔ دوسری فروگز اشت ان ہے یہ ہوئی کہ انہوں نے "بیاتا لیلا" کو ترجمۃ الباب کا جزیم بیس بلکہ قرآن کی آیت ہے (۱۲۸)۔

علامه ابن منیر رحمه الله نے اس کا بیہ جواب دیا کہ عالم بیداری کے مقابلہ میں حالت نوم میں شب خون مارنا اور اچا تک حملہ کرنا چونکہ دھوکہ فریب میں آتا ہے، اس لئے "نیام" سے امام بخاری رحمہ الله نے س کے جواز کی طرف اشارہ کیا کہ حالت نوم میں شب خون مارنا دھوکہ کے ذیل میں تو آتا ہے، کیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج اور مضا کہ نہیں (۱۲)۔

لنبيتنه

## اس يه ورفملكي آيت ﴿قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنَّ لوليّه ما شهدنا

(カリ۱) عمدة القاري: ۳٦٠/۱٤

(١٢) قال العينى رحمه الله: "وقال بعض الشراح، موضع بياتاً، نياما، بنون وميم، من النوم، وجعل هذه النفظه من الترجمة، في الترجمة نياما، وما هو في الحديث إلاضمنا؛ لأن الغالب أنهم إذا أوقع بهم في الليل لم يخلوا من نائم، وما الحاجة إلى كوبهم نياما أو أيقاظ وهما سواء؟ وكأن هذا العائل وقعت له نسخة مصحفة أو تصحف عليه: بياتا بنياماً". (عمدة القاري: ١٤/١٠)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأغرب ابن المنير فصحّف "بياتاً" فجعلها نياما بنون وميم من النوم فسصارت هكذا: "فيصاب الولدان والذراري نياما ليلا" ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نباما وما هو في الحديث إلا ضمنا، إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياماً، ولكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوم، والحكم سوا، نياما كانوا أو أيقاظاً؟ إلا أن يقال: إن قتلهم نياماً أدخل في الاغتيال من كونهم أيقاظا، فنبه على جواز مثل ذلك انتهى. وقد صحّف ثم تكلّف. (فتح الباري: ١٨١/٦)

مَهلك أهله وإنا لصادقون ﴿ (١٣) مراد ہے، آیت كاتر جمد ہے: ''وہ كہنے گئے، آپس ميں الله كي شم كھاؤكه صالح اوراس كے گھر والوں پرشب خون ماريں پھراس كے وارث سے كهدديں ہم تو اس كے كنبه كي ہلاكت كے وقت موجود ندھے اور بے شك ہم سچے ہيں''۔

ابوذرکی روایت میں بیلفظائ طرح بغیراضا فے کے ہے، تا ہم دوسر ٹے سخوں میں ہے: ''لے نبیت نے لیک''، اس میں لیلا کا اضافہ بھی ہے (۱۴)۔

#### "بيّت" ليلا

بیت سے سورہ نساء کی آیت ﴿ بَیَّتَ طائفةٌ منهم غیر الذي تقول ﴾ (١٥) مراوب (١٧) ۔ آیت کا ترجمہ ہے: ''توان میں سے ایک گروہ رات کوجمع ہوکر تہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے''۔

٢٨٥٠ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ : مَرَّ بِي النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ : مَرَّ بِي النَّبِيُّ عَيْلِيَةٍ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ يُبَيِّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، قالَ : بودًانَ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : (لَا حِمْى إلَّا لِللهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ - عَلَيْلَةٍ -) .

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ : كَانَ عَمْرٌ و يُحَدِّثُنَا ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِلْهِ . فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الشَّيِّ عَلِيْلِلْهِ . فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ قالَ : أَهُمْ مِنْ اللهِ ، عَنِ الصَّعْبِ ، قالَ : (هُمْ مِنْهُمْ ) . وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قالَ عَمْرُّو : (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ) . وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قالَ عَمْرُو : (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ) . وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قالَ عَمْرُو : (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ) . وَرَ : ٢٢٤١]

<sup>(</sup>١٣) سورة النمل: ٤٩

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٨١/٦

<sup>(</sup>١٥) سورة النساء: ٨١

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٨١/٦

<sup>(</sup>٧٨٠٠) مرّ تخريج الحديث في كتاب المساقاة، باب لاحمى إلا لله ولرسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم (٢٨٠)

## ا على بن عبدالله

ريابوالحسن على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح سعدى بهرى بين -ان كحالات كتساب السعلم، بداب الفهم دي العلم كتحت بهل كرر يك بين (١٨)-

### ۲-سفیان

ريابومحرسفيان بن عيينكوفى بين دان كحالات كتباب العلم، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا كرا على بيل كرر على بين (١٩) د

#### ۳-زهري

به شهور محدث عبدالله بن شهاب زمری ہیں۔ان کے حالات بدء الوجی کے تحت گزر چکے ہیں (۲۰)۔

### ٧-عبيداللد

ر عبیداللد بن عبداللد بن عتبه بن مسعود بین ان کے حالات بھی بدہ الوحسی کے تحت پہلے گزر چکے میں (۲۱)۔

## ۵-ابن عباس رضي التدعنهما

میمشهور صحافی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیں۔ان کے حااات بھی بدہ الوحی کے تحت پہلے گزر کے بیں (۲۲)۔

<sup>(</sup>۱۸) كشف الباري: ٣٠٢/٣

<sup>(</sup>۱۹) كشف الباري: ۱۰۲/۳

<sup>(</sup>۲۰) کشف الباری: ۲۲۲/۱

<sup>(</sup>۲۱) كشف الباري: ١/٢٦٦

<sup>(</sup>۲۲) كشف الباري: ۲۸ (۲۲)

### ٧-صعب بن جثامه

بیصحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت صعب بن حثامه لیثی رضی الله عنه بین، - ان ئے حالات پہلے گزر کے بین (۲۳)۔

مرّبي النبيُّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالأبواء -أو يوَدَان

لفظِ أو یہاں شک کے لئے ہے۔راوی کو یا دنہیں رہاس نئے شک کا اظہار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمُ ابواء یاوُوان میں میرے یاس سے گز رہے۔

#### أبواء:

ابواء فرع (فا کے ضمہ اور رائے سکون کے ساتھ) کے ریمانظام آبیہ علاقہ نفا (۲۲)، جیسے شلع کی سخصیل ہوتی ہے اور وہ انتظامی طور پر شلع کے ماتحت ہوتا ہے۔ بیرندیند مئورہ کے مضافات میں ایک وسخ اور باٹر وت بستی تھی۔ انصار قریش اور مزینہ یہاں آباد تھے (۲۵) فرع میں رَبَسے اور نجف ٹام کے دوجیشنے تھے، یا تو تحوی نے کھا ہے کہان سے ہیں ہزار کھجور کے درخت سیراب ہوتے تھے (۲۲)۔

تبواً المحان وبه کے معنی ہیں تھ ہرنا، تقیم ہونا، جگہ بنانا (۲۷) چونکہ اس مقام پرسیاب کا پانی تھ ہرتا اور جمع ہوتا ہے، اس لئے اس کا نام ابواء پڑگیا (۲۸)۔ رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال اس مقام پر ہواتھا (۲۹)۔

و دان: ودان ایک بڑے گاؤں کا نام ہے،، جوابواء ہے آٹھ کیل کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہ جھی فرع کے زیرا نظام تھا(۳۰)۔

(٢٣) كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحسيا نم يقبل

(٢٤) معجم البلدان للحموي: ٢٥٢/٤

(٢٥) معجم البلدان للحموي: ٢٥٢/٤

[ (٢٦) معجم البلدان للحموي: ٢٥٢/٤

(۲۷) القاموس الوحيد، ص: ١٨٥

(۲۸) عمدة القاري: ۲/۱۱، ۳۲، وإرشاد الساري: ۲/۸۶، ۶۸۶

(۲۹) عمدة القاري: ۲۹/۱٤

(۳۰) عمدة القاري: ١٤/١٤ وإرشاد الساري: ٤٨٦/٦

فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکینِ اہل حرب کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان پرشب حُون مارا جائے توان کی عورتیں اور نیچ بھی ہلاک ہوں گے، مطلب بیتھا کہ اس کا کیا تھم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، عورتیں اور نیچ بھی انہی میں سے ہیں۔

#### فسئل

بسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنے والاکون تھا؟ حافظ ابن ججر رحمہ اللہ نے فر مایا کہ پہلے بین اس کے نام سے واقف نہیں تھا، پھر صحیح ابن حبان میں مجھے محمد بن عمر و بن الزهری کے طریق سے صعب بن جثامہ بھی کی بیدوایت ملی جس میں وہ کہتے ہیں:"سئلت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن أولاد السمنسر کین أنقتلهم معهم؟ قال نعم" (۳۱) "میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کے بول کے بارے میں بوجھا کہ شرکین کے ساتھ، کیاان کے نیچ بھی ہم قل کرسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں قل کرسکتے ہیں؟ آپ نے معلوم ہواکہ راوی خود سائل ہیں (۳۲)۔

## هم منهم كامطلب

آپ نے فرمایا عور تیں اور بچے بھی انہی میں سے ہیں۔اس کا مطلب سے ہر گرنہیں کہ عور توں اور بچوں کو بطریقِ القصد قتل کرنامباح اور جائز ہے، بلکہ مطلب سے ہے کہ بچوں کوروندے بغیران کے آباء تک پہنچناممکن نہ ہواوراختلاط کی وجہ سے بچے بھی مارے جارہے ہوں تو عبعاً ان کے بچوں کوتل کرنا جائز ہے (۳۳۳)۔وریداً صالتاً

<sup>(</sup>٣١) مجمع الزوائد للهيثمي: ٥/٥ ٣١

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ١٨١/٦، وإرشاد الساري: ٦/٦/٦

<sup>(</sup>٣٣) قبال الحيافظ ابن حجر رحمه الله: ""هم منهم" أي في حكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القبصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم"، فتح البارى: ١٨١/٦

قدرت کے باوجود بچوں اورعورتوں کوعلی طریق القصدقل کرناجائز نہیں۔ کیونکہ دوسری صریح روایات میں بچوں اورعورتوں کے قبل کی ممانعت وارد ہے۔

## ٔ حدیث باب اوراس سے معارض روایات میں تطبیق

اس بحث كواشكال وجواب كى صورت ميس بجهيل .. اگركسى كويدا شكال بوكد صعب بن بشامه كى روايت باب سے نساء اور صبيان كتل كا چائز بونا ثابت بوتا به جب كداس سے آگے باب يعنى باب قتل النساء في المحرب ميس حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها كى روايت ميں ہے: "نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غن قتل النساء والصبيان" "رسول اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في عورتوں اور بچون فيل سيمنع فرمايا" ــ اسى طرح صحيح مسلم ميں بريده سے منقول حديث ميں ہے: "اغزوا فلا تنقتلوا وليدا، وسيروا ولا تمثلوا" (٣٤).

جامع ترمذی میں سمرة رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فے فرمایا" افتہ نوا شبوح المستو کین کے بروں بینی جوانوں کوتل کرواور بچوں کور ہنے دو" ۔ لفظ شیخ کا استعال شاب اور مبی دونوں کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ جب بیمبی کے مقابلہ میں استعال ہوتو اس سے شاب ہی مراد ہوتا ہے، جبیبا کہ اس روایت میں لفظ شیخ صبی کے مقابلہ میں وارد ہوا ہے۔ شرخ شارخ کی جمح ہے، شارخ کے میں اور صغیر کے ہیں (۳۲)۔

رباح بن ربیج رضی الله عند کی روایت میں ہے ایک غروہ میں رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خالد بن ولید کی طرف کی شخص کو بھیجا اور فر مایا" فیل لے خالد: لا تفتلن امر أة ولا عسیفاً "(۳۷) ... عسیف وہ اجراور خادم، جو مجاہد کی خدمت کرتا ہے۔ یعنی خالد سے کہنا کہ کی عورت یا مجاہد کے خادم کو ہرگر قتل نہ کرنا۔

<sup>(</sup>٣٤) صحيح مسلم (٨٢/٢) كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (رقم ١٧٣١)

<sup>(</sup>٣٥) جامع الترمذي: ٢٨٥/١، كتاب السير، باب ماجا في النزول على الحكم. وقال حديث حسن صحيح غريب (رقم ١٥٨٣) وسنن أبي داود: ٢٦/٢، كتاب الجهاد، باب: في قتل النساء (رقم ٢٦٧٠)

<sup>(</sup>٣٦) النهاية لابن الاثير: ١/٥٣/١ دارالمعرفة

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه أبوداود في سننه: ٦/٢ في الجهاد، باب في قتل النساء (رقم ٢٦٦٩)

حضرت أبوسعيد خدرى كى روايت يين بي تنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "(٣٨) الى طرح حضرت السرضى الله عندكى روايت بين بي كه. ول اكرم على الله تعالى عليه وسلم فقر مايا: "لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة "(٣٩) -

ان سبروایات میں بچوں اور عورتوں کے تل کی ممانعت وارد ہے۔لیکن روایتِ باب کے الفاظ "هم منهم" سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دیے ہوئے فرمایا کہ "ھے منہے" کا مطلب بیہ ہے کہ نساء اور ولد ان ، دین اور مذہب کے اعتبار سے رجالی مشرکین کے حکم میں ہیں ،اس لئے کہ کا فرکا میٹا دین اور مذہب کے لوظ سے حکماً اپنے باپ کے تالع ہوتا ہے۔ اس قول سے رسول اکرم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کا منشا نساء اور ولد ان کو مباح الدم اور علی طریق القصد ان کے قل کو جائز قرار دینا نہیں تھا، بلکہ منشا یہ تھا کہ جب رجال مشرکین تک رسائی حاصل کرئے ہیں نساء اور ذراری کے قل کے سواء کوئی دوسرا چارہ نہ ہوتو جبا نساء اور ولد ان کو مشرکین تک رسائی حاصل کرئے ہیں نساء اور ذراری کے قل کے سواء کوئی دوسرا چارہ نہ ہوتو جبا نہیں کا شرعاً کوئی موجود نہیں ہوگا۔ نہی والی روایات اصالہ بالقصد ان کے مارے جائے سے متعلق ہیں (۴۳) ۔ لہذا" ہے منہ ہوتا کا مطلب ہے کہ مشرکین کی عور تیں اور بیچ اس صورت میں رجال مشرکین ہی کے حکم میں ہیں اور ممانعت نہی والی روایات کی وجہ سے اب بھی موجود ہے، نیکن یہ مما نعت بالقصد ان کے قل سے متعلق ہے۔ شب خون مار نے سے متعلق ہیں ، بلکہ اس صورت میں جو ان کا مارا جانا معفق عنہ ہے۔

# شب خون مارنے کا حکم

ایک ہے شب خون مارناءاس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں۔ چنانچدامام احمد رحمہ الله فرمایا

<sup>(</sup>٣٨) مجمع الزّوائد للحافظ نور الدين الهيثمي: ٣١٨/٥، باب ما نهي عن قتله من النساء وغير دلك.

<sup>(</sup>٣٩) أبوداود، كتاب الجهاد، باب دعاه المشركين (رقم ٢٦١٤)

<sup>(</sup>٠٤) "قال الخطابي: قوله: ((هم عنهم)) يريد في حكم الدين، فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر، ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمدا لها، وقصدا إليها، وإنما هو إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلابهم، فإذا أصيبوا لاختلاط مالابا، لم يك عليهم في قتلهم شر ". وكصح:عمدة القاري: ٣٦٣/١٤

"لاباس بالبیات ولا أعلم أحداً یکرهه" (٤١) لینی شبخون مارنے میں کوئی مضا کقتیبیں۔اسے مکروہ کہنے والا میرے علم میں نہیں۔ دوسرا ہے شبخون میں عورتوں اور بچوں کا مارا جانا کاس مسلم میں فقہاء کا ختلاف ہے۔

امام ما لک اورامام اوزاعی رحم ہما اللہ نے فرمایا کہ بچوں اورعورتوں کاقتل مطلقاً نا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر قبال کرنے والے مردان کو ڈھال بنا کر استعمال کریں یا قلعہ میں پناہ لیس یا کشتی میں سوار ہوں اوران کے ساتھ عورتیں اور بیچ بھی ہوں تب بھی انہیں تیر سے مارنا جائز ہے نہ ہی تحریق جائز ہے (۴۲)۔ان کا استدلال احادیث نہی سے ہے، جو بیچھے تفصیل سے گزر چکی ہیں۔

ابن صبیب مالکی نے فرمایا" لا بد جوز القصد إلى قتله إذا قاتلت ، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه ، و كذلك الصبى المراهق "(٤٣) - مطلب بير به كدا گر ورت لر ي تواس كل كا قصد داراده كرنا جا تزنيين ، البتة اگر اقدام قل كرے توجا تزہ اور يهى تمم صبى مراحق كا بھى ہے -

عمہور نقبہاء امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی ، توری وغیرہ نے فرمایا کہ اگرعورتوں اور بچوں کوتل کئے بغیر مردوں تک پہنچنام کن نہ ہوتوان کاقتل جائز ہے (۴۴۴)۔

ان کا پہلاا "بدلال حدیثِ باب سے ہے کہ جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے شب خون مار نے کے دوران عورتوں اور بچوں کے قل کا حکم پوچھا گیاتو آپ نے "ھے منہے منہے منہ فرما کران کے قل کی اجازت دی۔

<sup>(</sup>٤١) المغنى لابن قدامه: ١٠/٥٩٥، (رقم الفصل: ٧٥٧٥).

<sup>(</sup>٤٢) "قال مالك والأوزاعى: "لايجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أمل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينه وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم وتحريقهم" انظر فتح البازي. ١٨٢/٦ء وعمدة القارى: ٢٦/٦، وأوجز المسالك: ٦٢/٩

<sup>(</sup>٤٣) وقـال ابـن حبيـب من المالكية: "لايجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إذا باشرت الةتل وقصدت إليه" انظر فتح الباري: ١٨٢/٦

<sup>(</sup>٤٤) عمدة النفاري: ٣٦٢/١٤، وفتح الباري: ٦/٢٨، وبنل المجهود ١٢/٠ ٢، وأرجز الم لك: ٩٣/٩

ان كادوسرااستدلال سنن ابوداؤد ميس رباح بن الربيح رضى الله عنه كى روايت سے ہے: "كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة فرأى الناس

مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلا؟ فجاء فقال

على امرأة قتيل فقال: ماكانت هذه لتقاتل"(٥٥).

رباح بن رہیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ساتھ غزوہ میں شریک سے (اس سے غزوۃ الفتح مراد ہے) تو آپ نے لوگوں کا ایک جمع دیکھا، اور ایک شخص کو بھیج کرفر مایا کہ دیکھویلوگ کیوں جمع ہیں، اس نے آکر جواب دیا کہ ایک عورت مقتول پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو قال نہیں کر دہی تھی۔ شراح حدیث نے اس جملہ کا یہ فہوم بیان کیا ہے کہ آپ کامنشا کہ تھا کہ عورت تو قال نہیں کرتی ، لیکن اگر قال کرے تو پھراس کا قل جائز ہے (۲۲)۔

حافظ ابن تجرر حمد الله نے فرمایا کہ جمہور فقہاء نے جمع بین الحدیثین بڑمل کیا ہے ( ۲۷ )۔ ترجمۃ الباب اورسنن ابوداود کی ان دوروایات سے استدلال کرتے ہوئے جمہور نے فرمایا کہ شب خون مار نے کے دوران عورتوں کوتل کئے بغیر مردوں تک رسائی ممکن نہ بوتو پھران کاقل جائز ہے۔ تا ہم جن روایات میں نساءاور صبیان کے قتل کی ممانعت وارد ہے ، ان روایات کے پیش نظر جمہور فقہاء کے نزد یک بھی جہاد میں نساءو صبیان کے قتل کی ممانعت وارد ہے ، ان روایات کے پیش نظر جمہور فقہاء کے نزد یک بھی جہاد میں نساءو صبیان کے قتل کی ممانعت وارد ہے ، ان روایات کے پیش نظر جمہور فقہاء کے نزد کے بیش نظر میں الربی قتل کریں تو بھر ترجمۃ الباب اورسنن ابوداود میں رباح بن الربی رضی اللہ عنہ کی روایت کے پیش نظر میں ممانعت باتی نہیں رہے گی اوران کے قبل کا قصد جائز ہوگا۔ چنانچے علامہ باجی رحمہ اللہ نے فرمایا

"إن قاتلوا فإنهن يقتلن؛ لأن العلة التي منعت من قتلهن عدم القتال منهن، فإذا وجد منهن وجدت علة إباحة قتلهن"(٤٨).

<sup>(</sup>٥٥) سنن أبي داود: ٢/٢، كتاب الجهاد، باب في فتل النساء

<sup>(</sup>٤٦) فتح الباري: ١٨٢/٦ و وبذل المجهود: ٢٠٠/١٢ ، وأوجز المسالك: ٦٣/٩

<sup>(</sup>٤٧) ذح الباري: ١٨٢/٦، والمغنى لابن قدامه: ١٥/٥٠، (رقم الفصل: ٧٥٧٥)

<sup>(</sup>٤٨) أوجز الما الله: ٦١/٩

مطلب سے کہ اگر عورتیں قال کریں تو ان کا قل جائز ہوگا ،اس لئے کہ عورتوں کے تل سے جوممانعت وارد ہوئی ہے، اس ممانعت کی علت عورتوں کی طرف سے قال کا نہ پایا جانا ہے، البتہ جب عورتوں کی طرف سے قال کا عمل پایا جائے گا تو پھران کے تل کے مباح ہونے کی علت بھی پائی جائے گی۔

وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يستقل مديث إدركتاب الشرب مين بهاتفصيل عرز رچى بـ-

کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ حدیث کا یہ جملہ اس باب کے تحت کس مناسبت سے روایت کیا گیا ہے؟ علامہ عینی اور علامہ قسطلانی نے اس کا یہ جواب دیا کہ محدثین کی عادت تھی کہ وہ اپنے شخ سے روایت جس طرح سنتے تھے، بعینہ اسی طرح دوسروں سے بھی روایت کرتے تھے (۴۹)، یہاں بھی راوی نے اپنے شخ سے روایت جس طرح سنی، اسی طرح نقل کردی۔

> وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس ........... پيروايت بابكي پهلي روايت كي سند كيما تحم تصل بــــ

> > وكان عمرو يحدثنا عن الزهري.....

علامہ کر مانی فرماتے ہیں کہ اس جملہ سے سفیان ابن عیندر حمد اللہ کا مقصد بدیتانا ہے کہ بدروایت ہمیں عمروبن وینار
عمروبن وینار، امام زہری رحمد اللہ سے مرسلاً روایت کرتے تھے(۵۰)، بعد میں بدروایت ہم نے عمروبن وینار
کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست امام زہری سے تی تو انہوں نے عن عبید الله عن ابن عباس عن الصعب کے طریق سے متصلاً روایت کی، چنانچ عمروبن وینار نے انہی سے روایت کرتے ہوئے "ھے من آبائهم" کے جو الفاظ قل کئے تھے، اس کے بجائے زہری نے "ھے منہ منہم" کے الفاظ روایت کئے۔ یہاں روایت بن الفاظ کے فرق کو بیان کیا ہے، مطلب دونوں الفاظ کا ایک ہی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمه الله نے علامه کر مانی رحمه الله کی رائے کو وہم قر اردیتے ہوئے فر مایا کہ عمر و بن دینار

<sup>(</sup>٤٩) عمدة القاري: ٣٦٣/١٤، وإرشاد الساري: ٢٨٦/٦

<sup>(</sup>٥٠) شرح الكرماني: ٢٤/١٣

عن الزهری کے طریق سے سفیان بن عیدنہ کی اس روایت کوم سل کہنا درست نہیں، دیگر شُر اح نے بھی اسے مرسل کہا، اسے مرسل کہنا فلط ہے(۵۱)۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عمر و بن دینار کی اس روایت کے ایک اور طریق سے آخر نئے طریق سے تخریخ سفیان کے طریق سے تخریخ کئے ہے۔ کہنے میں :
کی ہے، سفیان بن عیدنہ کہتے ہیں :

"كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري، عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة"(٥٢)\_

لین این شہاب زہری کے مدین آنے سے پہلے عمروین دیناریدروایت ہمیں عن السزهري عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة کے طریق سے روایت کرتے تھے۔

حافظ ابن مجررحمہ اللہ کا مقصد بہ بتلانا ہے کہ عمر ودینار کی بیروایت ایک طریق ہے موصولاً بھی مروی ہے، الہذا ترجمۃ الباب کے اندرعمرو بن دینار کی بیروایت بھی موصول ہے اوراسے مرسل کہنا غلط ہے۔

اس پررد کرتے ہوئے علامہ عیٹی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ کی رائے ۔ ۔ ست ہے کہ یہاں عمرو بن دینار کی روایت یہاں صور تا کہ اس کی صورت ارسال ہی کی ہے، جب روایت یہاں صور قامسل ہی ہے تا کہ اس کی سے ارسال کی بیصورت ختم نہیں ہو کتی (۵۳)۔

#### ترجمة الباب كساته مطابقت

صديث باب يس م "وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم

<sup>(</sup>١٥) قال الحافظ ابن حجر: "قوله في سياق هذا الباب: "عن الزهري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال، وبذلك جزم بعض الشُرَاح، وليس كذلك فقد أخرج الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال: "كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدبنة الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب، قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه" فتح الباري: ١٨٢/٦

<sup>(</sup>٥٢) فتح الباري: ١٨٢/٦

<sup>(</sup>٥٣) عمدة القاري: ١٤/١٤، وقد تبعه القسطلاني أيضا، انظر إرشاد الساري: ٢٨٦/٦، ٤٨٧

وذراريهم، قال هم منهم". ترجمة الباب كساتهاس كى مطابقت ظامر ب(۵۴)

١٤٥ – باب : قُتْلِ الصُّبْيَانِ في الْحَرْبِ .

بابسابق سےمناسبت اور ترجمة الباب كامقصد

باب سابق میں شب خون مارنے کے دوران بچوں کے تل کا تھم بیان کیا گیا تھا۔ یہاں دورانِ جنگ ان کے تل کا تھم بیان کیا جارہا ہے۔

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ دورانِ جنگ بچوں کو قل کرناممنوع ہے۔ اس کی مختلف وجوہ ہے۔ ایک توبیہ کہ وہ طفولیت کی وجہ سے ارتکا بِ کفر سے عاجز ہیں، دوسر ہے یہ کچوں کو زندہ حجور نے کی صورت میں ان کوغلام بنانے کا فائدہ ہے۔ تیسر ہے یہ جوحضرات بچوں کے بدلے فدید لینے کے جواز کے قائل ہیں تو ان کے قول کے مطابق بچوں کے عوض فدید لینے کا بھی فائدہ ہے (ا)۔

٢٨٥١ · حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ اَمْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ عَيْقِيْهِ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ عَبْقِيْهِ قَتْلَ النِّسِيِّ عَيْقِيْهِ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ عَبْقِيْهِ قَتْلَ النِّسِيِّ عَيْقِيْهِ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ عَبْقِيْهِ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ . [٢٨٥٢]

تراجم رجال

ا-احدين يونس

باحد بن يوس بن يوس يربوع كوفى بين،ان كحالات كتاب الايمان، باب من قال ان

<sup>(</sup>٤٥) عمدة القاري: ٣٦١/١٤

<sup>(</sup>١) عمدة المقاري: ٣٦٤/١٤، قال العيني رحمه الله: "هذا بابٌ في بيان النهي عن قتل الصبيان في الحرب لقصورهم عن فعل الكفر؛ ولأن في استبقائهم انتفاعا بالرقبية أو بالفداء عند من يجور أن بفادي بهم". (وتبعه القسطلاني أيضا. انظر إرشاد الساري: ٤٨٧/٦

<sup>(</sup> ٢٨٥ ) أخرجه البخاري أيضا ( ٢٣/١) في الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (رقم ٢٠١٥)، وعند مسلم في صحيحه ( ٨٤/٢) في كتاب الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (رقم ٤٥٤٧)، وعند أبي داود في

الإيمان هو العمل كتحت يهلي كزر يكي بين (٣).

۲-لیث

یا بوالحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمٰن نبی ہیں۔ان کے حالات بدء الوحی کے تحت پہلے گزر چکے ہیں۔

س-نافع

بیر حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے آزاد کر دہ غلام ابوعبداللہ نافع عدوی مدنی ہیں (۵)۔

### ٧-عبدالله رضي الله عنه

ي صلى الله تعالى عليه وسلم بُنى الإسلام على خمس كتحت يمل كرر يك مين (٢) ـ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بُنى الإسلام على خمس كتحت يمل كرر يك مين (٢) ـ

أن امرءة وُجِدَت في بعض مغازي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم قتل النساء والصبيان.

ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں ایک مقتولہ عورت پائی گئی ، تورسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کے تل سے منع فرمایا۔

اموءة: شراح حديث كبتي بين كهاس عورت كانام معلوم نهين بوسكا (٤)\_

<sup>-</sup> سننه (٦/٢)، في كتباب النجهاد، بناب في قتل النساء (رقم ٢٣٦٦٨)، وعند ابن ماجة في سننه(، ص:

٢٠٣)، في كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٣٢٥، ٣٢٥

<sup>(</sup>٥) ان كمالات كے لئے و كي كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

<sup>(</sup>٦) كشف البارى: ١/٦٣٧

<sup>(</sup>٧) إرشاد الساري: ٦/٧٨٤

فی بعض مغازی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

امامطرانی کی "أوسط" میں تقری کے کہ اس غزوہ سے فتح کمہ مراد ہے (۸)۔

مراسیلِ ابوداود میں عن عکرمۃ کے طریق سے ایک روایت میں اس طرح کا ایک واقعہ منقول ہے،
روایت ہے:

"إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتُها، فأرادت أن تصرعني، فتقتلني فقتلتها، فأمربها أن توارى "(٩).

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے طائف میں ایک مقتولہ عورت دیکھی تو فرمایا، ''میں نے مہیں عورتوں کے تل سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کا قاتل کون ہے؟'' ایک شخص نے عرض کی، یا رسول الله! میں نے اسے سواری پراپنے پیچھے بٹھایا، اس نے مجھے سواری سے گرا کرتا چا ہاتو میں نے اسے تل کر دیا۔ یہ من کررسول الله تعالی علیه وسلم نے مقتولہ عورت کو فرن کرنے کا تھم دیا''۔

اں روایت میں تصریح ہے کہ قتلِ نساء ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر ممانعت فرمانعت فرمائی تھی، جب کہ حدیثِ باب میں ہے کہ بیر ممانعت فتح مکہ کے موقع پر وار دہوئی تھی۔

شُراحِ حدیث طبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ واقعات ہوسکتے ہیں (۱۰)۔ ...

گذشتہ باب کے تحت صعب بن جثامہ کی روایت گزر چکی ہے، یہی روایت سیح ابن حبان میں منقول ہے اور اس میں بیاضافہ بھی ہے" شم نھسی عنھم یوم حنین"(۱۱)۔ اس میں تصریح ہے کہ بیر مما نعت غزوہ حنین کے موقع پر ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ مدرج من الراوی ہے (۱۲)۔

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ٤٨٧/٦، وأوجز المسالك: ٩٠/٩

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١٨٢/٦

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ٦/٦٦، وأوجز المسالك: ٨٠/٩

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ١٨٢/٦

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۱۸۲/٦

# کیا جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کاقتل جائزہے؟

دورانِ جنگ بچوں اور عورتوں کا قتل ناجائز ہے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ہے(۱۳)۔

تا ہم اس میں پچھ تفصیل ہے، امام مالک اور امام اوزاعی رحمہما اللہ کے نزویک عورتوں اور بچوں کا قتل مطلقاً ناجائز ہے، یہاں تک کہا گرم دان کوڈ ھال کے طور پر استعال کریں، یا جب لڑنے والے مر دقلعہ میں پناہ لیں، یا کشتی میں سوار ہوجا کمیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوں، تب بھی ان حضرات کے نزویک بچوں اور عورتوں کو تیرسے مارنا جائز ہے نہ ہی تحریق جائز ہے (۱۲) ۔ ان کا استدلال ان روایات سے ہے، جن میں عورتوں اور بچوں کے تن میں گرمانعت وارد ہے۔ یہ سب روایات گذشتہ باب کے تحت تفصیلاً گذر چکی ہیں۔

جمہور نفتہاء کے نز دیک بھی جنگ میں عور توں اور بچوں کا قتل نا جائز ہے، تا ہم بید حفرات فرماتے ہیں کہ اگر نساء اور صبیان مردوں کے ساتھ مل کر ہتھیا راٹھا کر مسلمانوں کے خلاف قال کریں تو پھریہ ممانعہ ن باقی نہیں رہے گی اور ان کا قتل چائز ہوگا (۱۵)۔

ان کا پہلااستدلال سور ہ بقرہ کی ان آیات سے ہے: ﴿ وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلو كم ﴾ ، ﴿ واقتلو هم حيث ثقفت موهم ﴾ ان آیات میں عموم ہے كہ سلمانوں سے جو بھی قال كرے، اسے قل كردیاجائے۔ ظاہر ہے كہ اس عموم میں عورتیں اور بيج دونوں شامل میں (١٦)۔

جمہوری دوسری دلیل سنن ابی داود میں رباح بن الربیج رشی اللہ عندی روایت ہے۔ بیروایت باب سابق میں گزر چی ہے کدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقتولہ عورت دکھے کرفر دایا"ما کانت هذه لنت قاتل" (۱۷) شراح حدیث نے فرمایا کہ اس جملہ سے آپ کا منشا بیتھا کہ عورت تو قال نہیں کرتی ،لیکن اگر قال

<sup>(</sup>۱۳) شرح ابن بطال: ۱۷۰/۵

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٨٦/٦، وعمدة القاري: ٣٦٢/١٤، وأوجز المسالك: ٩٢/٩

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٨٢/٦، وعمدة القاري: ٣٦٢/١٤، وبذل المجهود: ٢٠٠/١٢، وأوجز المسالك: ٦٣/٩

<sup>(</sup>١٦) أ- بكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن عربي: ١٠٤/١

<sup>(</sup>١٧) سنن أبي ناه د: ٢/٢، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء

ارے تو پھراس کاقل جائز ہے(۱۸)۔

تیسری دلیل میہ کے درسول اکرم ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے غزو و بنوتر یظہ اورغزو و خندق میں عورتوں اور بچوں کے قبل کا حکم فر مایا تھا، اس طرح فتح مکہ کے موقع پر دوگانے والی عورتوں کو، جورسول اکرم سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو پر شتمل اشعار گاتی تھیں قبل کردیا گیا تھا (19)۔

علامها بن عربی رحمه الله فرماتے ہیں:

"وللمرءة آثار عظيمة في القتال: منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، فقد كُنّ يخرجن ناشرات شعور هن، نادبات، مثيرات للثأر، معيّرات بالفرار، وذلك يبيح قلتهن"(٢٠).

مطلب بیہ ہے کہ جنگ میں عورت کا کردار بہت مؤثر ہوتا ہے۔ جیسے مانی امداد فراہم کرنا، اپنے مردوں کو دشمن کے خلاف لڑائی پر ابھارنا، چنانچہ کفار کی عورتیں میدانِ جنگ کی طرف بال کھول کر نکلتی تھیں، اپنے مقتولین پر نوے اور مرجیے پڑھتیں اوران کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرتیں اور قال سے بھا گئے پر عارد لائیں، یہی امورعورتوں کے فل کے مباح ہوئے کا سبب ہیں۔

#### ترجمة الباب سےمطابقت

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب جنگ کے دوران بچوں کے تل کی ممانعت بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے، چنانچے وہ بیث باب کے لفظ "والصبیان" کی مطابقت ترجمۃ الباب کے ساتھ ظاہر ہے (۲۱)۔

۱۶۶ - باب : قَتْلِ النِّسَاءِ في الحَوْبِ . امام بحارى رحمه الله كامقصديه بي كه جنگ مين عورتون كاقتل جائز بمين بي

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ١٨٢/٦، وبذل المجهود ١٨٠٠، ٢، وأوجز المسالك ٦٣/٩

<sup>(</sup>۱۹) شرح ابن بطال: ۱۷۰/۰

<sup>(</sup>٢٠) أحكام القرآن لأبي بكر محمد عن عبدالله المعروف بابن عربي: ١٠٥/١

<sup>(</sup>٢١) عمدة القاري: ٢٤/١٤

٢٨٥٧ : حدّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ : قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ : حَدَّنَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ اَنْفِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : وُجِدَتِ آمْراًةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْبَانِ . [ر : ٢٨٥١]

### تراجم رجال

## ا-اتحق بن ابراہیم

بیمشهورامام فقدوحدیث ایخی بن ابرا ہیم بن مخلد خطلی بیں ، ابن را ہویہ کے نام مے مشہور بیں۔ کتاب العلم ، ماب فضل من علِم وعلَّم کے تحت ان کے حالات گزر کے بیں (۲)۔

#### ۲-ايوأسامة

بیابواسامه حمادین اسامه بن زیرقرش بین، ان که دارت بهی کتباب العلم، باب فضل من علِم وعلَم کتب گرر چکے بین (۳)۔

### ٣-عبيداللد

بيعبيدالله بن عبدالله بن عمر رحمه الله بين ،ان كالله الله بيع زرچا ہے (٣)\_

### ۾ – نافع

بیابن عمر رضی الله عنهما کے آزاد کردہ غلام ابوعبد لله مافع عدون ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے (۵)۔

(۲۸۰۲) مرّ تخريجه في الباب السابق

- (٢) كشف الباري: ٢٨/٣
- (٣) كشف الباري: ٣/٤١٤
- (٤) وكيص كتاب الصلوة، باب الحلق والجلوس في المسجد
  - (٥) وكيح :باب العلم والفتيا في المسجد

#### ۵-ابن عمر رضى التدعنهما

ان کے حالات کتاب الایمان کے تحت گزر چکے ہیں (٢)۔

قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيدالله عن نافع .....

یبال اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابو اُسامہ حماد بن اسامہ سے بوچھا کہ کیا عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عرضی اللہ عنہما کی وہ روایت تمہیں بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں مقولہ عورت پائی گئ تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا؟

اس روایت میں ابواسامہ نے اسحاق بن ابرائیم کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سکوت اختیار کیا ہے۔

# كياسكوت شيخ اجازت كي عمم ميس بي؟

علامه كرمانى رحمه الله فرمات بين:

"وفيه أنه إذا قبال لشيخه حدثكم أو أخبركم فلان، وقال نعم، أو

سكت في جوابه مع قرينة الإجابة جاز الرواية عنه"(٧).

یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر شاگر داینے شخ سے بوچھے کہ کیا فلاں نے آپ کو بیہ حدیث روایت کی ہے؟ اس کے جواب میں شخ اقرار کرے یا اقرار کا قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے سکوت اختیار کرے تو ایسی صورت میں شاگردکواپنے شخ سے روایت کی اجازت ہوگی۔

# علامه كرماني برحافظ ابن ججركارد

حافظ ابن حجر رحمه الله،علامه كر إنى پرردكرتے ہوئے فرماتے ہيں كه الحق بن ابراہيم نے بيروايت اپنى

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٦٣٧/١

<sup>(</sup>٧) شرح الكرماني: ٢٥/١٣

سند میر نقل کی ہے، جس کے آخر میں بیاضا فہ میں ہے: فاقر به أبو أسامة وقال: نعم".

چونکہ اس وایت میں اقرار کی تصریح ہے، اس لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت باب علامہ کرمانی کی اس رائے کے لئے دلیل ٹبیس بن عتی کہ قریعۂ اقرار کے ہوتے ہوئے ، شیخ کا سکوت اجازت پر محبول ہوتا ہے، اس لئے کہ روایت کے دوسر بے طریق میں آگئی بن ابرا ہیم کے سوال کے جواب میں ان کے شخ ابر سلمہ کے اقرار کی نصریح ہے (۸)۔

#### ترجمة الباب بيساته مطابقت

ترجمة الباب كما ته "عن قتل النساء" كي مطابقت ظاهر بـ

١٤٧ – باب : لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ .

٣٨٥٣ : حدّثنا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ فِي بَعْثٍ فَقَالَ : (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ) . ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ · (إِنِّي أَمَرْنُكُمْ فُلَلانًا وَفُلَانًا ، وَإِنَّ النَّارِ ) . ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ · (إِنِّي أَمَرْنُكُمْ أَلُو هُمَا) . أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا) .

### تراجم رجال

#### القنيبه بن سعيد

يدابورجاء تنيه بن سعير بن جميل بن طريف تقفى بين -ان كحالات كناب الإيمان عاب إفشاء السلام من الإسلام كرت كرر كي بين (٢) -

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١٨٣/٦

<sup>(</sup>٢٨٥٣) مرّ تخريجه في كتاب الجهاد، باب التوديع

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٨٩/٢

#### ۲-کیث

بیا بوالیا، شایش بن سعد نبمی میں ۔ان کے حالات بدء الو حی کے تحت گزر چکے میں (۳)۔

۳- بگیر

يه بكير بن عبدالله بن الاشح بين -ان كے حالات بہلے گزر چكے بين (م) -

#### ه-سليمان بن بيبار

یہ حضرت میمونہ کے آزاد کروہ غلام سلیمان بن بیار ہیں۔ ان کے حالات پہلے گزر کھیے ہیں (۵)۔

### ۵-ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ

ال كحالات بهي كتاب الإيمان باب، أمور الأيمان كتحت تفييلاً ثر ريكي إن (٢)\_

بعثنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجنتم فلانا وفلانا فأحر قوهما بالنار .....

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شکر میں بھیجا اور فرمایا ، اگرتم فلاں فلاں کو پاؤ تو ان دونوں کوآگ ہیں جلاڈ النا ، پھر جب ہم نظنے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مہمیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو جلاڈ النا ، مگر آگ ہے صرف اللہ تعالی عذاب دیتے ہیں ، لہذا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو ان کوتل کردو۔

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٢٤/١

<sup>(</sup>٤) ويكيم كتاب الوصوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

<sup>(</sup>٥) وكيم كتاب الوضو، باب غسل المني وفركه .....

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ١/٩٥٩

اس واقعه کے ایک راوی حمزه بن عمر والاسلمی رضی الله عنه بھی ہیں۔ ابو ہریره رضی الله عنه جس الشکرکا فرکیا ہے، حمزه اسلمی رضی الله عنه اس کے امیر سے ، سنن ابود اود میں بیروایت منقول ہے، اس میں ہے:

"عن محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمّره على سرية، قال: فخر جت فيها، وقال: ان وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار . فولیتُ فناداني فرجعت إلیه، فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه، ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلار بُ النار (٧).

حمزہ بن عمروائلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، چلتے وقت آپ نے فرمایا کہ اگر فلاں شخص کو پاؤتو اس کوآگ میں جلادینا، جب میں جانے لگاتو آپ نے آواز دے کر بلایا، میں واپس پلٹاتو آپ نے فرمایا، اگرتم اس شخص کو پاؤتو قتل کردینا اور اسے آگ میں نہ جلانا، اس لئے کہ آگ کا عذاب وہی دیتا ہے جوآگ کا خالق ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے کتاب الجہاد، باب التو دیع میں بھی ذکر کی ہے،
اس روایت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس پر تفصیلی بحث باب التو دیع میں گزر چکی ہے۔ یہاں مخضراً سمجھ لیس
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دوآ دمیوں نے آل کا حکم وار د ہے۔ ایک کا نام هبار بن اسو داور دوسرے کا
نام نافع عبد قیس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے آل کا حکم اس لئے دیا تھا کہ آپ کی صاحبز ادی
نیب رضی اللہ عنہا جب اونٹی پر سوار ہوکر مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف محوسفر تھی تو ان دونوں نے حضر ت
نیب کی سواری کو نیز امار کران کو گرادیا تھا۔ جس سے ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا تھا (۸)۔

### روايت باب پرايك اشكال اوراس كاجواب

يہاں بياشكال ہوسكتاہے كەحدىث باب ميں 'نفسلانسا و فسلانسا'' كےالفاظ وارد ہيں!وراس ميں دو

<sup>(</sup>٧) سنن أبيداود: ٧٠٦/٢ كناب الجهاد، باب في كراهية حرق العدوّ بالنار

<sup>(</sup>٨) نصب الراية للزيلعي: ٣/٧٠٤

آ دمیول کے قبل کا تھم دیا گیا ہے، جب کہ شن ابی داود میں حمزہ اسلمی رضی اللہ عند کی روایت میں صرف ایک شخنس تے قبل کا تھم وار دہے؟

حافظ ابن حجر رحمہ الله دونوں روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنن ابوداود کی روایت میں"فلانا"سے هبار بن اسود مراد ہے،اور صرف هبار کا ذکر اس لئے کیا کہ اصل حملہ آوریبی تھا، نافع عبد قیس تو تالع تھا (9)۔

### وإن النار لإيعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما

يخرجمعنى النهى كقبيل سے ب (۱۰) - دوسرى دوايات ميں "لايسنبغي" كُالفاظ كانفرى ہے۔ چنانچ ابن آئى كى دوايت ميں الله "(۱۱) ـ اس طرح چنانچ ابن آئى كى دوايت ميں ہے: "ئسم رأیت، أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله "(۱۱) ـ اس طرح سنن ابوداود ميں عبدالله بن مسعودرضى الله عنه كى مرفوع روايت ميں ہے: "إنه لا يسنبغي أن يعذب بالنار إلا ربُّ النار "(۱۲) .

پہلے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحریق کا تھم دیا پھر تحریق کی بجائے قتل کا تھم دیا ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس دوسرے تھم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیتھم آپ نے وحی کے ذریعے دیا ہوگایا اپنے اجتہاد سے دیا ہوگا، بہر حال دونوں صور توں میں پہلے تھم کے لئے ناسخ ہے (۱۳)۔

#### فوا ئدحديث

حافظا بن جحرر ممالله في روايت باب سي مختلف فوا كدمستبط كئ بين:

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٦/٥١٨

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ١٨٥/٦

<sup>(</sup>١١) السيرة النبوية لابن هشام: ٢٩٨/٢، وفتح الباري: ١٨٥/٦

<sup>(</sup>۱۲) سنن أبي داود: ۲۰۶/۲

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۱۸٦/٦

- سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے هبار بن اسود اور نافع عبدقیس کی تحریق کا تھم دیا، بعد میں آپ نے اس فیصلہ کو منسوخ کر کے ان کے قل کا تھم صادر فر بایا۔ اس سے بیم علوم ہوا کہ اجتبادی فیصلہ سے رجوع کرنا جائز ہے (۱۴)۔
- رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعذیب بالنار کے ظم سے رجوع کی دلیل سے بیان فر مائی کہ آگ سے عداب دینا صرف خدا کوزیبا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ تھم صادر کرتے وقت رفع الباس کے لئے دلیل پیش کرنامتے ہے۔ اس
- جبار بن اسود اور ان کے ساتھی نافع بن عبر قیس نے حضرت زینب کی سواری پر نیز ہے ہے وار کیا اور وہ زمین پر آگریں ، اس واقعہ پر کافی عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے ان کے قتل کا تھم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحق سز شخص کے ارتکابِ جرم پر آگر زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس سے وہ سزا کا بعد منہیں ہوجاتی (۱۲)۔

حافظا بن حجرنے اور فوائد بھی مستنبط کئے ہیں مثلاً:

پتواور ویگر حشرات الارض کوآگ میں جلانا مکروہ ہے (۱۷)۔ چنا نجید مشد بزار کی روایت میں عثمان بن حبان کہتے ہیں کہ میں ام ورداءرضی الند عنہ ک پاس تھا۔ ایک پتوکو پکڑ کر میں نے آگ میں وال ویا ، اس پروہ فرمانے کئی کہ ابودرداءرضی اللہ عنہ سے بین نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا." لا یعذب بالنار إلا رب النار" (۸٪)۔ ابن أبی شیبہ نے بھی اپنی مصنف" میں بیروایت و کرکی ہے (۱۹)۔

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري ١٨٦/٦

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري ١٨٦/٦

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري ١٨٦/٦

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري ١٨٦/٦

<sup>(</sup>۱۸) نصب لراية للزيلعي: ۲۰۸/۳

<sup>(</sup>۱۹) مصنف ابن أبي شيه: ۱۷/۸۵،۵۸۲

- ایکسنت دوسری سنت کے لئے ناسخ ہوسکتی ہے۔
- سافر کااپنے اکابر بلد کی خدمت میں جاکر رخصت ہونا اور دوست احباب کا سفر پر جانے والے ساتھی کوالوداع کہنا جائز ہے (۲۰)۔

٢٨٥٤ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقُهُمْ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ وَلَقَنَانُهُمْ ، كما قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَٱقْتُلُوهُ). قالَ : (لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ ٱللهِ) . وَلَقَتَلْتُهُمْ ، كما قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَٱقْتُلُوهُ). [707٤]

### تزاجم رجال

## ا – علی بن عبدالله

ریملی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیج سعدی ہیں، ابن المدینی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے حالات کتاب العلم، باب الفهم في العلم کے تحت گزر عکے ہیں (۲۲)۔

#### ۲-سفيان

يابو محرسفيان بن عيينالكوفى بين - أن كمالات كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأبنأنا كتحت كزر يك بين (٢٣)-

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۱۸٦/٦

<sup>(</sup>٢٨٥٤) أخرجه السخاري أيضا: ٢٠٢٣/٢ ، في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (رقم ٢٩٢٦) وعند الترمذي في جامعه (١/٧٧) في الحدود، باب ماجا، في المرتد (رقم ١٤٥٨) وعند (رقم ١٤٥٨) وعند أبي داود في سننه (٢/٠٥٦) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (رقم ٢١٥٥) وعند النسائي في المنا (رقم ٢٥٠٥)

<sup>(</sup>۲۲) كشف الباري: ٣٩٧/٣

<sup>(</sup>۲۳) كشف الباري: ۱۰۲/۳

#### ٣-ابوب

### یم-عکرمہ

بيمشهورامام حديث وتفير الوعبدالله عكرمه مولى عبدالله بن عياس بين دان كحالات كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أللهم علمه الكتاب كتحت كزر يك بين (٢٥) د

#### أن عليًّا حَرّق قوما

یکی روایت مندحمدی میں بھی منقول ہے۔ اس میں ہے: "أن علیا رضي الله عنه حزق المرتدین "(۲۶)۔ اس میں قوم کی بجائے مرتدین کی تقریح ہے، اس سے عبداللہ بن سبااوراس کے بیروکارمراو ہیں۔ جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے باطل اور نہایت ہی خطرناک عقائد کی وجہ سے نذر آتش کرنے کا حکم دیا۔

عبداللہ بن سبااصلاً یہودی تھا (۲۷) مؤرخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبااسلامی تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت فرض ہونے اوران کے دشمنوں سے براءت کا اعلان کر کے انہیں کا فرٹھ ہرایا (۲۸) ۔عبداللہ بن سبانے اپنے غلط عقائد کی علانتیا بی کر کے تبعین کی ایک بڑی جمامت بنالی تھی، جوفرقۂ سبائیے کے نام سے مشہور ہوئی۔

<sup>(</sup>۲٤) كشف البارى: ۲٦/٢

<sup>(</sup>۲۵) كشف الباري: ٣٦٣/٣

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ١٨٦/٦، وعمدة القاري: ٣٦٦/١٤

<sup>(</sup>٢٧) البداية والنهاية لابن الكثير: ١٦٢/٧، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٢٨) المرتضى، ص: ٢٦٢

عبداللہ ابن سبااوراس کے پیروکاروں نے حُبّ علی رضی اللہ عنہ میں غلوسے کام لے کرانہیں نبی مانا اور پھرونو رمحبت میں اس قدر بڑھے کہ انہیں اپنا معبوداورالہ تک بنادیا (۲۹)۔

اس گمراہ کن عقید ہے کی انہوں نے پرزور تبلیغ کی ،حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان سر گرمیوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو دوگڑھوں میں نذرا آتش کئے جانے کا حکم دیا۔عبداللہ بن سبا کونذرا آتش کرنے کے نتیجہ میں یورش ہر پا ہونے اور حالات ابتر ہونے کا اندیشہ تھا،اس لئے اسے جلاوطن کر کے ساباط المدائن جھیجے دیا (۳۰)۔

بعض حضرات نے کہا کہ حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کے بیروکاروں کونذر آتش نہیں کیا تھا۔

چنانچاساعیلی نے ابن أبی عمر عن سفیان اور محمد بن عباد عن سفیان ووطریقوں سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں سفیان بن عیبنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن دینار، ایوب اور عمار الدینی کوایک مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نذر آتش کیا تھا، ایوب نے باب کی بیروایت بیان کی تو عمار نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو نذر آتش نہیں کیا تھا، بلکہ گڑھے محمد واکران برآگ کا دھواں چھوڑ اتھا۔ اس برعمر و بن دینار نے بیاشعار کیے: '

إذا لسم تسرم بسي فسي السحفسرتين

لترم بسي المنايا حيث شاءت

هـناك السوت نقدا غير دين (٣١)

إذا مها أجّه جهوا حيطب ونسارا

«دلعنی موت مجھے جہاں چاہے کھینک دے، تا ہم دو گھڑوں میں نہ بھینکے، کیونکہ

(۲۹) المرتضى، ۲۹۲

(٣٠) المرتضى، ص: ٢٦٣

(٣١) فتح الباري: ١٨٦/٦، قال الحافظ: "وفي روية ابن أي عمرو محمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال: "رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدعني أجتمعوا فتذاكروا الذين يحر قهم عليّ، فقال أيوب" فذكر الحديث "فقال عمار لم يحرقهم، وكن حفرلهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمر ابن دينار: وقال الشاعر:

لترم بي المسنايا حيث شاءت

وكان عمرو بن دينار ..... أراد بذلك الرّد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق".

(وہ گڑھے اس قدر وحشت ناک ہیں) کہ جب لکڑیاں جلا کرآگ روشن کردی جائے تو وہاں موت اُوھارنہیں بلکہ نقد ہوتی ہے'۔

شاعر نے مذکورہ وا تعدی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب گھڑوں میں کنٹریاں جلا کرآ گ دھکا کی آئی تو وہ اسی وقت موت کے منہ میں چلے گئے۔

امام بخاری رحمه الله نے حسماد بن زید عن أیوب عن عکرمه کے طریق کتاب الحدود کے اندر جوروایت نقل کی ہے۔ اس میں بھی تحریق کی تصریح ہے، روایت کے الفاظ بیں ا

"أتى عليّ زنادقة فأحرقهم"(٣٢).

ای طرح منداحد بن منبل کی روایت ہے:

"أن علياً أتى بلقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب، فأمر بدار

فأججت ثم أحرقهم وكنبهم"(٣٣).

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بعض زنا دقہ (مرتدین) کو پکڑ کر لائے ، جن کے بیاس کتابیں تھیں ، آپ نے آگ روثن کرنے کا حکم دیا اور پھران کوان کی کتابوں سمیت نذر آتش کر دیا۔

ای طرح مصنف این الی شیبه میں عبدالرحمن بن عبید عن أبیه کے طریق سے جوروایت منقول ہے، اس میں بھی تحریق کی تصریح ہے، روایت ہے:

"كان أناس يعبدون الأصنام في السّرّ وبأخذون العطاء، فأتي بهم علي حرضي الله عنه-فوضعهم في السجن، واستشار الناس، فقالوا: أقتلهم، فقال: لا، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم، فحرّقهم بالنار."(٣٤).

<sup>(</sup>٣٢) صحيح البخاري: ١٠٢٣/٢، كتاب استثابة المرتدين، والمعاندين، باب حكم المرتد والمرندة والمرندة والمرندة والمرندة والمرتدين، والمرندة والمرندة والمرتد والمرندة والمرتدة والمر

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ١٨٦/٦

<sup>(</sup>٣٤) مصنف ابن أبي شيبة: ١٧/٥٩، كتاب السير، باب من رخَص في التحريق في أرغر العدرّ وغيرها (رقم ٣٨٢١)

'' کچھاوگ خفیہ طور پر بتوں کی بوجا کرتے اور ہدایا وصول کرتے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ کر جیل میں قید کر دیا ، ان کے بارے میں لوگوں سے رائے طلب کی تو انہوں نے بیرائے دی کہ سب کوئل کر دیں ، آپ نے فر مایا نہیں ، بلکہ میں ان کے ساتھ وہ عمل کروں گا جو انہوں نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے سب کوکونذ رآتش کر دیا'۔

ا بوطا ہر انخلص رحمہ اللہ نے ایک طویل روایت عبداللہ بن شریك العامری عن أبیه كر بق سے انقل كى ہے۔ اس میں ذركورہ واقعدد يگرروايات كے مقابلہ میں زیان تفصیل كے ساتھ روایت كيا گيا ہے۔

قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنث ربيم! فدعاهم، فعال لهم: وبلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، ففال: ويلكم! إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعتُ الله أثا بني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقو الله وارجعوا، فأبوا، فلما كان الغد غدوا علبه، فجاء قنبر فقال. قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام! فقال: أدْحِلهم فقالوا: كذلك، فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك فقال: ياقنبر! ائتني بِفَعَلَة معهم مرورهم فخُذلهم أخدودا بين باب المسجد والقصر، وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الاخدود قال: إني طارحكم فيها أو ترجعون؟ فأبو! أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال:

إسى إذا رأيت أمسرا منكسرا أو قَدْتُ نساري، ودعوتُ فنبرا(٣٥)

روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتانیا گیا کہ مسجد کے در دازے پر پیجھ نوگ آپ کو اپنار ب اور اللہ کہہ کر پکا در ہے ہیں ،علی رضی اللہ عنہ نے سب کو ہلا کر ظرمایا ،''تمہارا ناس ہوتم کیا کہتے ہو؟''انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب، ہمارے خالق ورازق ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ،'' تمہمارا ناس ہو، میں تمہاری طرح

<sup>(</sup>٣٥) فتح الباري: ٢١٠/١٢، ٢٦٩، كتاب المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد عط: دار الفكر، وبذل المجهود: ٢٨٤/١٧، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد

ایک بندہ ہوں، جس طرح تم لوگ کھاتے پیتے ہو، ای طرح میں بھی کھا تا پیتا ہوں۔ اگر میں خدا کی اطاعت کروں تو خدا کی مرضی، چا ہے تو مجھے بخش دے اوراگراس کی نافر مانی کروں تو اندیشہ ہے کہ دہ مجھے عذاب دے۔ لہٰذاتم بھی اللہ سے ڈرداور یہاں سے لوٹ جاؤ'' لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اگلے دن کی صبح وہ دوبارہ آئے ، قنیر نے حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس آ کرعرض کیا،'' بخدا! وہ لوگ پجرلوٹ آئے ہیں اور وہی با تیں کرر ہے ہیں'' ، آپ نے فر مایا'' انہیں اندر لے کر آؤ''، جب وہ اندر لائے گئے تو انہوں نے وہی با تیں دہرا کمیں ، تا ہم جب تیسری مرتبہ انہوں نے وہی پراناراگ الا پناشروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا ، '' اگر تم لوگوں نے وہی بات کی تو میں شہیں بہت بر حطریقے سے قبل کردوں گا'' ایکن بیلوگ نہ مانے اور اپنی موقف پر اصرار کیا ، علی رضی اللہ عند نے فر مایا ،'' قبر ! ایسے مزدوروں کو لے کر آؤ' ، جن کے پاس بیلچ ہوں'' ، موقف پر اصرار کیا ، علی رضی اللہ عند نے فر مایا ،'' گر شوں کو خوب گہرا کر کے کھود و'' ، ککڑیاں لاکر موقف پر اصرار کیا ، علی رضی اللہ عند نے فر مایا ،'' واپس لو نتے ہو یا پھر تمہیں اس آگ میں گرال دیا ، جب وہ اللہ دوں؟'' انہوں نے جانے سے انکار کیا تو آپ نے ان سب کو گر شوں میں دھکتی آگ میں ڈال دیا ، جب وہ کیل موخد جان ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عند نے پہش عریر عاد

"جب كوئى نايبنديده معامله ديھوں، تو آگ دېكا كرقنبر كوبلالينا، ول" ـ

خلاصہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کے بیر وکاروں کو (راج یبی ہے کہ) آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ تا ہم عبداللہ بن سبا کونذرآتش کرنے سے فتنداندازوں کو پورش برپا کرنے کا موقع مل جاتا، اس اندیشہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے جلاوطن کر کے ساباط المدائن جلاوطن کردیا (۳۲)۔

فبلغ ابن عباس فقال لوكنت أنا لم أحرّقهم لأن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله.

ابن عباس رضی الله عنه کواس واقعه کی خبر ہوئی تو انہوں نے فر مایا ، اگر علی کی جگه میں ہوتا تو ان کو بھی نئہ نہ آتش نہ کرتا ، اس لئے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که الله کے عذاب ہے کسی کوعذاب .

#### لوكنت أنا

یہاں خبر محذوف ہے اور تقریر عبارت ہے: "لو کنت أنا بدله" لفتلتهم جواب شرط ہے اوراس میں لام تاکید کے لئے ہے (۳۷) یعنی اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا ان کی جگہ خلیفہ ہوتا تو ان کونذر آتش نہ کرتا، البتة قل ضرور کرتا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، حضرت علی رضی الله عنه کی طرف سے والی بصر ہ تھے۔اور وہیں انہیں تحریق کے اس واقعہ کی خبر پینچی تھی (۳۸)۔

سنن ابوداود میں بیردایت تفصیل کے ساتھ منقول ہے ، تحریق کے واقعہ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی حدیث پیش کر کے اپنی ناگواری ظاہر کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کی رائے پرمطلع ہونے تو فرمایا،"ویسے ابن عباس" ایک روایت میں"ویسے أم ابن عباس "کے الفاظ وارد ہیں (۳۹)۔

اہلِ لغت کے نزد کیک لفظ"ویح" بعض مواقع پرمدح وتعریف کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں مستعمل ہے، چنانچے بعض روایات میں "صدق ابن عباس" کے الفاظ بھی منقول ہیں (۴۰)۔

گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس بات کاعلم نہیں تھا کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحریق سے منع فرمایا ہے، انہوں نے اپنی رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر سبائیوں کونذر آتش کیا تھا۔ اس لئے جب انہیں ابن عباس کے ذریعے ممانعت کاعلم ہوا تو ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تائید وتصویب کی (۴۱)۔

# مسكرتح يق بالنارميس ندابب كي تفصيل

علامه موفق الدین ابن قدامه رحمه الله فرماتے ہیں که رشمن پر قابد پانے کے بعد اس کونذر آتش کرنا

(٣٧) سرح الكرماني: ٢٦/١٣، وعمدة القاري: ١٤ /٣٦٦، ٣٦٧، وإرشاد الساري: ٨٩/٦

(٣٨) بذل المجهود: ٢٨٤/١٧

(٣٩) بذل المجهود: ٢٨٤/١٧

(٤٠) بذل المجهود: ١٨٥/١٧

(١٤) إرشاد الساري: ٤٨٩/٦، وشرح الكرماني: ٢٦/٣

ہالا نفاق ناجا بڑنہ۔ اسی طرح تحریق کے بغیر دشمن پر قابو پا ناممکن ہوتو تب بھی تحریق جا ئزنہیں۔ تاہم اگر تحریق کے بغیر قابو پا ناناممکن ہوتو اس صورت میں اکثر علاء کے نز دیک تحریق جا ئز ہے (۲۲م)۔

صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اور ابن عباس رضی الله عنهم کے نز دیک تحریق مطلقاً ناجا کز ہے ، اس کا سبب جیا ہے کفر ہویا قصاص ہویا حالت جنگ میں ہونا ہو (۳۳)۔

حضرت علی اور خالد بن ولیدرضی الله عنهما کے نز دیک تحریق جائز ہے۔ یہی رائے معاذ بن جبل اور البعری رضی الله عنهما کی ہے ( ۱۹۳۸ )۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں نہی عن التحریق ہی نہیں بلکہ یہ نہی علی سبیل التواضع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعذیب بالنار چونکہ اللہ تعالی کی خصوصیت ہاں گئے تواضعاً للہ اس کی ممانعت ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزبین کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں۔ اس طرح حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں زانی عورتوں کو نذر آتش کیااور خالد بن ولیہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں زانی عورتوں کو نذر آتش کیااور خالد بن ولیہ رضی اللہ عنہ نے اس اور دشمنوں کی تحریق کی اس اور دشمن کی سے اس اور دی کو بین کو جائز قر اردیتے ہیں اور دشمن کی سواری کو نذر آتش کرنے کے بھی قائل ہیں ، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث میں نہی عن التعذیب بالنا الجر بھی اور وجو نی نہیں بلکہ ندب واستحباب کے درجہ میں ہے (۴۵)۔

والدليل على أنه ليس بحرام سمل الرسول أعين العرنيين بالنار في مصلى المدينه بحضرة الصحابة، وتحريق على بن آبي عالب الخوارج بالنار، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهله ابالنار، وقوا أكثرهم بتحريق المراكب، وهدا كله يدلّ أن معنى الحديث على الحض والندب لاعلى الإيجاب والفرض " والله أعلم فيروكيك فتح الباري: ١٨٥/٦، وإرشاد الساري: ١٨٩/٦

<sup>(</sup>٢٤) الدر المنضود: ٢/٤،٤٠ بحواله تراجم بخاري: ١٦/١٤

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري: ١٨٥/٦، وإرشاد الساري. ٤٨١/٦

<sup>(</sup>٤٤) فتح الباري: ٢٧٤/١٣، ٢٧٥

<sup>(</sup>٤٥) شرح ابن بطال: ١٧٢/٥، "قال المهلب: ليس نهيه علبه السلام عن التحريق بالنار على معنى التحريم، وإنسا هو على سبيل التواضع لله، وأن لايتشبه عضبه بغضبه في تعذيب الحلق؛ إذا القتل يأتي على ما يأتي على عليه الإحراق.

#### ١٤٨ – باب : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ /محمد: ٤/.

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةً . [ر : ٤٥٠]

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَثَى يُثْخِرَ فِي الْأَرْضِ – يَعْنِي : يَغْلِبَّ فِي الْأَرْضِ – تُرْيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا» . الآيَةَ /الأنفال: ٦٧/ .

ابام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق اکثر قرآن مجید کی آیت یا حدیث کو باب کاعنوان بناتے بیں ، یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سورہ محمد کی آیت کے ایک حصہ کو باپ کاعنوان بنایا ہے ، پوری آیت ہے: ﴿فَإِذَا لَفِيمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ کفار کے قیدیوں کوفد ہے کے کرچھوڑ نا اور فدیہ لے کرچھوڑ نا اور فدیہ لے کر جھوڑ نا اور فدیہ لے کر جھوڑ نا دونوں صور تیں جائز ہے (۲)۔

سورہ محمد کی اس آیت میں بہ بتایا گیا ہے کہ جب اشخان یعنی خوب خون ریزی کرنے کے بعد کفار کی بھر ہمت ٹوٹ جائے اوران کی شان دشوکت باقی ندر ہے تو (ظاہر ہے ان میں جنگ کا حوصلہ سرد پڑجائے گااس لئے)
اب قال کی راہ اختیار کئے بغیر، ان کورسیوں سے مضبوط بائدھ کر قید کر لیا جائے۔ پھر مسلمانوں کو دو ہا توں کا اختیار ہے یا تواحسانا چھوڑ دیں اور کوئی مالی معاوضہ ان سے وصول نہ کریں یا مالی معاوضہ یعنی فدید لے کر چھوڑ دیں۔

غزوہ بدر کے موقع پرمسلمانوں کوغیر معمولی فتح ہوئی، ڈھیر سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئیا اور کفار کے ستر سر دارگرفتار کر لئے گئے، صحابہ نے ان کوفدیہ لے کرآزاد کرنا چاہاتواس پرعتا بے خداوندی نازل ہوا، اس موقع پرسورۂ انفال کی جوآیت نازل ہوئی: ﴿مسا کسان لسنبی أن یہ کون لسه أسرى حتى یشخن في

<sup>(</sup>١) سوره محمد: ٤

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/٧٦٧، وإرشاد الساري ٢/٨٩/٦

الارض ﴾ اس میں فرمایا گیا کہ دشمنانِ اسلام پر قابو پانے کے بعدان کی شوکت وقوت پرضرب کاری نہ لگا نا اور قید یوں کو فید یوں کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر دونوں تھم معارض ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ کون کی آیت نائے اور کون کی منسوخ ہے۔ چنانچہ عطاء بن ابی رباح ، معلی ، حسن بھری، ضحاک اور امام توری رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ محمہ کی آیت سے سورہ انفال کی آیت منسوخ ہے (۳)۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما ہے بھی یہی قول مروی ہے (۴)۔ ان حضرات کے نزدیک امام مسلمین کواختیار ہے کہ مالی معاوضہ یعنی فدیہ لے کرچھوڑ دے یا احسانا بلاکسی فدیئے اور معاوضے کے رہا کردے مسلمین کواختیار ہے کہ مالی معاوضہ یعنی فدیہ لے کرچھوڑ دے یا احسانا بلاکسی فدیئے اور معاوضے کے رہا کردے یا ان مسلمانوں سے جو دشمن کی قید میں ہوں ، ان کا تبادلہ کرلیا جائے۔ البت قبل جا کزنہیں لیکن عبداللہ بن عباس، قادہ ، مجاہد ، سری ، ابن جرتے ، عوفی اور اکثر اہل کوفہ کے نزدیک سورہ محمد کی آیت سورہ انفال کی آیت ﴿اقتصابِ الم سرکین حیث و جد تمو ہم کی اور ﴿فَامِمَا تنقفنهم فی الحرب فشر د بہم من خلفهم کی سے منسوخ ہے۔ (۵)۔

صاحبین اور ایک روایت میں امام اعظم ابوحنیفه کا قولِ مشہور بھی یہی ہے(۲)۔ ان حضرات کے نزدیک سورہ محمد کی آیت منسوخ ہونے کی وجہ سے جنگی قیدیوں کو احسانا یا فدید لے کر آزاد کرنا جائز نہیں، لیکن مشہور حنفی فقیہ ومفسر ثناء اللہ یانی بی رجمہ اللہ نے فرمایا:

"فهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿مَاكَانَ لَنبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسِرِى حَتَى يَشْخُنُ فَي الأَرْضَ تَريدونَ عَرضَ الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم وأنها نزلت في غزوة بدر سنة اثنين، وقد منّ رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢١/٧٦، وفتح الباري: ١٨٨/٦، وعمدة القاري: ٣٦٧/١٤

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٣٦٧/١٤

<sup>· (</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٢٧/٢١٦

<sup>(</sup>٦) فتح القدير: ١٩/٥، ٢٢٠، كتاب السير

تعالىٰ عليه وسلم على الأسرى بعد ذلك في الحديبية سنة ست، وغير ذلك"(٧).

یعنی سورۃ انفال کی آیت منسوخ ہے اور سورہ محمد کی آیت ناسخ ہے اس لئے کہ سورۂ انفال کی آیت غزوہ بدر کے موقع پرسن ہجری کے دوسر سال کے بعد نازل ہوئی جب کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حد بیبیہ کے موقع پر ۲ ھیں بعض قید یوں کو بلا معاوضہ احسانا آزاد کر دیا تھا۔ چنانچے مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہتھیا رہے سلے وشمن کے ۱۰ افراد نے کو وقعیم سے انزکر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پراچا تک حملہ کرناچا ہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پراچا تک حملہ کرناچا ہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پراچا تک حملہ کرناچا ہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو گرفتار کر کے آزاد کر دیا۔

اس موقع پر سورۂ فتح کی آیت ہو وہ والہ ذی کفت أید دیھ عند کے میں بعد أن أظفر کم علیہ میں نازل ہوئی (۸)۔

قاضی شاءاللہ پانی پتی رحمہ اللہ اور بعض مفسرین کے نزدیک سورہ انفالی کی آیت پہلے اور سورہ محمد کی آیت بلے اور سورہ محمد کی آیت بات اور سورہ محمد کی آیت بات اور سورہ انفال کی ایت مند میں نازل ہوئی ہے چونکہ متاخر، متقدم کے لئے ناخ ہوتا ہے اس لئے سورہ محمد کی آیت بات اور سورہ انفال کی آیت منسوخ ہوگی اور یہی امام اعظم ابو حنبفہ رحمہ اللہ کا مختار مسلک بھی ہے۔ امام اعظم سے دو قول منقول ہیں ایک بید کہ قبد یوں کو فدید کے عوض رہا کرنا جا تزنہیں ، دوسر اقول امام محمد نے سیر جبیر میں جواز کانقل کیا گیا ہے، یہی قول راج اور اظہر ہے (۹)۔ اور امام طحاوی کی رائے بھی یہی ہے اور انہوں نے بہت ہی عمدہ طرز استدلال کے ساتھ اس فدہب کوران ح قرار دیا ہے (۱۰)۔

<sup>(</sup>٧) التفسير المظهري: ٢/٣٣٤

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: ١١٤/٢ كتاب الجهاد، باب قول الله تعالى: ﴿ وهو الذي كفّ أيديهم عنكم ﴾ ، (رقم ٤٤٤) (٩) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن أحمد السرخسي: ٤/٢٩٦، باب: مِن الفداد. دار الكتب العلمية بيروت الطبغة الأولى ٧: ١٤ه.

<sup>(</sup>١٠) تقصيل ك لئه و كيص شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي: ١٠/ ٣٨-٢٨٨، باب بيان مشكل مارُوي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله: ﴿ولو كان مُطعِمُ ابن عدي حيا وكلّمني في هؤلاء النتنى - يعني أسرى بدر - لأطلقتهم له ﴾ ، و : ٣٩٩/١٠، باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الأسارى هل جائز أن يقتلوا أم لا؟

حقیقت رہے کہ مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں آیات میں تعارض نہیں اور دونوں میں سے کسی آیت کوبھی ناسخ اورمنسوخ نہیں قرار دیا جاسکتا، چنانچہ ابن زیداور ابوعبید بن سلام نے فرمایا کہ بید دونوں آیات محکم ہیں اور یہی قول امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ابوثور اور امام اُدزاعی حمیم اللّٰہ کا بھی ہے(۱۱) \_حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی ، اس وقت من وفداء کی ممانعت وارد ہوئی ، اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور ان کی شوکت وسلطنت میں اضافه ہوا تو من وفداکی اجازت دی گئی (۱۲)۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں مَن وفداء کی ممانعت اورا شخان کے حکم ے کفر کی شوکت یا مال کرنامقصود تھا ، اس لئے اللہ تعالیٰ کو بیہ منظور نہیں ہوا کہ کفار کو فدیہ کے عوض زندہ چھوڑ دیا جائے، کیکن کفر کی شوکت ملیا میٹ ہوکر جب اہل اسلام کونلبہ حاصل ہوا اور ان کی شوکت وسطوت قائم ہوئی تو اشخان کی ضرورت باقی نه رہنے کی وجہ ہے من وفدیہ کی اجازت دی گئی۔ گویا دونوں آیات محکم ہیں ، جب اہل اسلام کا مفاد اشخان اورخون ریزی میں مضمرتھا اور حالات کا اقتضا بھی یہی تھا تو من دفیداء کی ممانعت ہوئی اور اشخان کا تھم وار دہوا، تا ہم جب اقتضائے حال بدل گیااورا ہخان کی ضرورت نہ رہی تو من وفداء کی اجازے دی گئی۔اس لئے یہاں کسی بھی آیت کومنسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ، نٹنج کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دو آبات میں جمع اورتطبیق ممکن نه ہو( ۱۳) په

ای بناء پرجمہور فقہاء نے فرمایا کہ امامِ وقت کومصلحت کے پیشِ نظراحسان، فداءاور ترقیق میں سے کسی بھی فیصلہ پڑمل کا اختیار حاصل ہے۔ خودرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے عہدِ مبارک میں ان سب کی نظیریں موجود ہیں۔ چنا نچے ابوعبید بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"والقول في ذلك عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، وذلك أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - عمل بالآيات كلها من

<sup>(</sup>١١) تفسير الإمام البعوي: ١٧٨/٤، وعمدة القاري. ٣٦٨/١٤

<sup>(</sup>١٢) تفسير الإمام البغوي: ١٧٨/٤، والتفسير المظهري: ٢١٨/٣، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>١٣) جمامع البيمان في نفسير القرآن للإمام الطبري: ٢٧/٢٦، وتفسير البغوي: ١٧٨/٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٨/١٦

المقتل والأسر والفداء حتى توفاه الله تعالى على ذلك، فكان أوّل أحكامه فيهم يوم بدر، فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن المحارث في قفوله، ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء، ثم حكم يوم بني قريظة سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فقتل المقاتلة وسبى الذرية، فنفذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمضاه، ثم كانت غزاة بني المصطلق وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمضاه، ثم كانت غزاة بني المصطلق حريرية بنت الحارث- فاستحياهم جميعا وأعتقهم، ثم كان فتح مكة فأمر بقتل ابن خطل والقينتين وأطلق الباقين، ثم كانت حنين فسبى هوازن ومن عليهم وقتل أباغره الجمحي يوم أحد وقد كان من عليه يوم بدر، وأطلق شمامة بن أثال. فهذه كانت أحكامه عليه السلام- بالمن والفداء والقتل، فليس شيء منها منسوخا، والأمر فيهم إلى الإمام وهو مخير بين القتل والمن والفداء، يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهله "(١٤).

''ہارے نزدیک درست قول ہے ہے کہ بیسب آیات محکم ہیں اور ان میں سے
کوئی بھی منسوخ نہیں ، اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک
قل، فدیہ اور قید کے احکام والی سب آیتوں پڑمل کیا۔ اور مشرکین کے بارے میں ان
احکام پڑمل کی ابتداء، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کی ، چنا نچے غزوہ
بدر کے (ستر قیدیوں میں سے ) آپ نے صرف عقبہ بن اُبی معیط اور نظر بن حارث کوئل
کیا، پھرمدینہ پہنچ کرمشرکین کے تمام قیدیوں کوفدیہ کے عوض رہا کردیا، پھر آپ نے غزوہ
بی قریظہ میں حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کوفیصلہ کا اختیار دیا ، سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ
ن فتریظہ میں حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کوفیصلہ کا اختیار دیا ، سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ
ن فتریظہ میں حضرت سعد بن معاذر وسی اللہ عنہ کوفیصلہ کیا تو آپ نے ان کے فیصلہ کو نظم کیا ، ان کے بعد غزوہ کی بیش آیا ، بنوم صطلق جوریہ بنت الحارث کے ہم قبیلہ
نافذ کیا ، ان کے بعد غزوہ کی مصطلق پیش آیا ، بنوم صطلق جوریہ بنت الحارث کے ہم قبیلہ
نظم ، چنا نچے آپ نے ان کوزندہ مجھوڑ دیا لور آزاد کردیا۔ اس کے بعد فتح کم پیش آیا تو آپ

نے ابن خطل اور دو باند یوں کے تل کا تھم دیا اور باقی سب کو آزاد کر دیا۔ پھر خنین کا معرکہ پیش آیا آپ نے ہوازن کے لوگول کو قید کرنے کے بعد احسانا آزاد کر دیا، اُحد کے دن ابوغرہ محی کو (جسے بدر کے موقع پر آپ نے احسانا آزاد کر دیا تھا) قتل کیا، اور ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ بہر حال من، فداء، ترقیق اور قتل کے سب احکام آپ نے جاری گئے، ان میں سے کوئی تھم منسوخ نہیں، یہا حکام امام کی رائے پر موقوف ہیں، اسے قل من وفداء میں سے کوئی تھم منسوخ نہیں، یہا حکام امام کی رائے پر موقوف ہیں، اسے قل من وفداء میں سے کسی بھی ایک پر عمل کا اختیار ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کے مفاد میں وہ جس تھم کوزیادہ بہتر سمجھے، اس پر عمل کر سکتا ہے''۔

یہی رائے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی رحمہ الله کی بھی ہے، چنانچہ سورہُ محمد کی مذکورہ آیت کے ذیل میں وہ فریاتے ہیں:

فائدے ہیں۔ بہرحال اگر ان اسیرانِ جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کردوتو دو ہی صورت امام کے صورتیں ہیں: معاوضہ میں چھوڑنا یا بلامعاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو بھی صورت امام کے نزدیک اصح ہو، اختیار کرسکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیمیا ورشامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں' (۱۵)۔

#### فيه حديث ثمامة بن أثال

حطرت ثمامه بن أثال رضى الله عنه كوصحابه نے گرفتار كر مهم معد كے ايك ستون سے باند هد يا اور پھر چنددن بعدرسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كوآ زاد كر ديا۔ روايت ميں ہے كه آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: "أطلقوا ثمامه" ثمامه كوكھول كرآ زاد كر دو۔ امام بخارى رحمه الله نے اسى واقعه كی ظرف اشاره كيا ہے، كه ثمامه قيدى منظے، رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كواحساناً آزاد كر ديا۔ ترجمه الباب كے ساتھ ان الفاظ كى مطابقت بھى ظاہر ہے۔ ثمامه بن اثال كابيد واقعة آگے كتاب المغازى بين تفعيلاً آر ہاہے۔

"ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض -حتى يغلب في الأرض- تريدون عرض الدنيا"

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابوعبیدہ کا قول نقل کیا ہے(۱۲)۔ ابوعبیدہ نے "بشخن" کی تفییر یغلب سے کی ہے، یعنی اہل اسلام جب تک دشمنوں کی خوزیزی اور کثر تے قتل سے ملک میں غلبہ نہ حاصل کرے، اس وقت قیدی کا فروں کو باقی رکھنا مناسب نہیں۔

مجاہدر حمداللہ نے افخان کے معنی قبل سے کیے ہیں (۱۷) لیعنی جب تک زمین میں قبل نہ کرے۔ بعض حضرات نے کہا کہ افخان کے معنی قبل میں مبالغہ کے ہیں۔

غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوغیر معمولی فتح عطا فرمائی، قریش کا ڈیھیر سارا مال مسلمانوں کو غنیمت میں ملا اور ان کے ستر سردار قید کردیئے گئے، انہی قیدیوں کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ

<sup>(</sup>۱۵) تفسیر عثمانی، ص: ۲۷۲

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٨٨/٦، وإرشاد الساري: ٩٠/٦

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري: ۱۸۸/٦، وإرشاد الساري: ٦/٠١٤

### سورهٔ انفالَ کی آیت ذکر کرنے کامقصد

حافظ ابن حجر رحمه الله نے فرمایا کہ سورہ انفال کی آیت ذکر کر کے امام بخاری رحمہ الله نے امام مجاہد رحمہ الله کے مذہب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک کا فرقیدیوں سے فدید لینا جائز نہیں (۱۹)۔ اس کا جواب سورہ محمد اور سورہ انفال کی آیات میں تظیق اور مذاہب کی تفصیل کے ممن میں ہم تفصیل سے دے چکے ہیں۔

١٤٩ – باب : هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ . وِيهِ الْمِسْوَرُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ . [ر : ٢٥٨١]

#### ترجمة الباب كامقصد

مقصد میہ کہ کیا مسلمان اسپر رہائی پانے اور کفارے نجات حاصل کرئے کے لئے قتل یا دھوکہ وفریب کرسکتا ہے؟ شراح نے فرمایا، چوکلہ بید مسکلہ اختلائی ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ میں تھم کی

<sup>(</sup>۱۸) إرشاد الساري: ۲/۹۰

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ٦٨٨/٦

تصریح نہیں کی (1)۔

کفار جب کسی مسلمان کوگرفتار کرکے قید کرلیں ، تو گویا بیہ معاہدہ ہوجا تا ہے کہ اب تم ہمارے خلاف ہتھیا زنہیں اٹھاؤ گے ، تو کیا اس صورت میں مسلمان قیدی کے لئے اس معاہدہ کی خلافت ورزی جائز ہے؟

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لئے کفار کی قید سے بھا گنا جائز نہیں (۲) یہی قول سحون اور ابن مواز کا بھی ہے (۳) لیکن مالکیہ میں سے اھہب مالکی فرماتے ہیں کہ اگر کفار نے کسی مسلمان کو اس غرض سے قید کیا ہو کہ اس کے بدلہ وہ کسی کا فرقیدی کور ہاکر ایں تو اس صورت میں مسلمان قیدی کو کفار کی قید سے نجات حاصل کرنے کے لئے قبل بھی جائز ہے (۴)۔

امام اعظم ابوصنیفہ اور امام طبری رحمہما اللہ نے فرما یا کہ اگر مسلمان قیدی نے کسی شم کا عہد و پیان کیا ہواور اطمینان دلایا ہوکہ تمہارے کہنے پر چلوں گا، توبیہ معاہدہ ہی باطل ہے، اور اس کے لئے بی عہد تو ڑنا جائز ہے (۵)۔ مطلب بیہ ہے کہ تل اور دھوکہ دونوں جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ باب کے تحت انہوں نے مسور بن مخر مہ کی روایت کا حوالہ دے کر حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف باب کے تحت انہوں نے مسور بن مخر مہ کی روایت کا حوالہ دے کر حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جو مشرکین کی قید سے فرار اختیار کر کے مدینہ آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرکوئی نکیر نہیں فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کار ، تحان اس طرف ہے کہ قید سے نجات کے لئے دھوکہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ (واللہ اُعلم).

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ عہد و بیان کی صورت میں بھا گئے کی تو اجازت ہے لیکن کفار کے مال و جان سے تعرض جائز نہیں ، تا ہم اگر عہد نہیں ہوا ہو تو پھر اس کو کفار سے نجات حاصل کرنے کے لئے قتل بخریق اور اُخذ مال میں سے کوئی بھی راہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ چنا نچہ سور بن مخرمہ کی روایت والے واقعہ میں

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٨٨/٦، وعمدة القاري: ٣٦٩/١٤، وإ. شاد الساري: ١/٦ ٤٩

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٨٨/٦، وشرح ابن بطال: ١٧٨/٥

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ١٧٨/٥

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال: ٥/١٨٧ : فتح الباري: ٦/٨٨ ، وعمدة القاري: ٣٦٩/١٤

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال: ١٧٧/٥، وفتح الباري: ١٨٨/٦، وعمدة الفاري: ٣٦٩/١٤

ابوبصیررضی الله عنداورمشرکینِ مکہ کے درمیان کسی معاہدہ کی تصریح نہیں۔اس لئے ابوبصیر نے اقدامِ قبل کیا، مشرکین کے ایک آدمی کوانہوں نے قبل کرڈالا اور دوسرابھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا(۲)۔

ابن قاسم اورا بن مواز وغیرہ نے فرمایا کہ مسلمان ، کفار کی قید میں آنے کے بعد مکر ، ہوجاتا ہے ، حالت اکراہ میں عہد و پیان باطل ہے ، لہٰذا اگر وہ کفار سے عہد و پیان کر کے انہیں الحمینان دلائے کہ تہہاری مرضی کے خلاف کوئی کا منہیں کروں گایاتھ کھائی ہوتو وہ باطل ہوگی ، چاہے کفار نے اس کو حالت امن میں رکھا ہویا حالتِ خوف میں ۔ اور بیع ہد و صلف اس لئے باطل ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر کفار کے احکام کی اطاعت نہ کرنے کو فرض قرار دے کرایسے حالات میں ان پر ہجرت واجب کی ہے۔ لہٰذا مسلمان قیدی کوراہ فرار اختیار کرنے کے فرض قرار دے کرایسے حالات میں ان پر ہجرت واجب کی ہے۔ لہٰذا مسلمان قیدی کوراہ فرار اختیار کرنے کے لئے کوئی بھی حربہ استعال کرنے کی اجازت ہے۔ ان حضرات نے حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ کفار مکہ کی قید سے فرار ہوکر مدینہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تصویب فرمائی اوران کے طرزع مل پر رضا مندی کا اظہار کیا (ے)۔

### ابوبصيررضي اللدعنه كاواقعه

صدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ جن شرا لط پر صلح ہوئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے تو وہ واپس کردیا جائے گا، چاہوہ مسلمان ہویا کا فر۔ چنا نچہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اسلام لا کر مکہ سے مدینہ آئے۔ اہلِ مکہ کی طرف سے دوافر ادان کو لینے آئے، رسول اکر م صلمی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط کے مطابق ان کو واپس کر دیا، واپسی میں مقام ذوالحلیفہ پر ابوبسیر رضی اللہ عنہ نے دونوں میں سے ایک کوئل کر دیا، دوسرا بھاگ کر نی فکلا اور مدینہ آکر رسول اکر م صلی اللہ ابوبسیر رضی اللہ عنہ نے دونوں میں سے ایک کوئل کر دیا، دوسرا بھاگ کر نی فکلا اور مدینہ آکر رسول اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے دیکھ کر فر مایا کہ ضرور کوئی خطر ناک بات پیش آئی ہے۔ اس نے کہا میراساتھی تو قبل کیا جا چکا ہے۔ میں بھی قبل ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد ابوبسیر رضی اللہ عنہ بہتے گئے اور غرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی جوذ مہ داری تھی، وہ تو اللہ نے پوری کردی، آپ نے مجھے واپس کردیا۔ پھر اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی جوذ مہ داری تھی، وہ تو اللہ نے پوری کردی، آپ نے مجھے واپس کردیا۔ پھر اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی جوذ مہ داری تھی، وہ تو اللہ نے پوری کردی، آپ نے مجھے واپس کردیا۔ پھر اللہ

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١٨٨/٦، وعمدة القاري: ٣٦٩/١٤

<sup>(</sup>٧) شرح ابن بطال: ٥/١٨٨، وعمدة القاري: ٢٦٩/١٤

ن بیجھے ان سے نجات دے دی۔ آپ نے فرمایا، پیرا ان کوہر کانے والا ہے کاش اسے کوئی سمجھانے والا ہوتا! پہ

سن کر ابوبصیر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آپ جمھے واپس کردیں گے۔ اس لئے وہ مدینہ منورہ سے نکل گئے اور سمندر پر
پڑاؤڈ ال دیا، ابوجندل کو معلوم ہوا تو وہ بھی ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے۔ چنا نچہ قریش مکہ میں سے جومسلمان ہوتا
ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتا، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے ایک جماعت اکھٹی ہوگئی۔ قریش کا جو بھی
قافلہ شام کی طرف جاتا، یہلوگ اسے روک لیتے اور قافلہ کے آدمیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیتے اور ان کے
اموال چسین لیتے۔ جب بیصورت حال پیش آئی تو قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس
پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی پاس بلالیں اور اب ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص آپ کے
پاس آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا جو بھی مختص ہم میں سے آپ کے پاس پہنچ گا اسے واپس کرنے کی ذمہ دار دی

بیاس آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا جو بھی مختص ہم میں سے آپ کے پاس پہنچ گا اسے واپس کرنے کی ذمہ دار دی
آپ برنہیں ہوگی ، اس پر سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو پیغام بھیج دیا کہ واپس آ جا کیں (۸)۔
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر رہے تھے، اس لئے
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر رہے تھے، اس لئے
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر رہے تھے، اس لئے
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر رہے جھے، اس لئے
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر کر رہے تھے، اس لئے
لیکن ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ کا بیغام پہنچا تو وہ اس دنیا کے فانی سے کوچ کر کر رہے تھے، اس لئے

## ١٥٠ – باب : إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ .

#### ترجمة الباب كامقصد

حافظ ابن جررحماللد نے فرمایا کہ اس باب کو "باب لا یعذب بعذاب الله" کے بعدمت الله کرکرنازیادہ مناسب تھا، شاید مینا قلین کا تصرف ہے کہ اس باب کو "لا یعذب بعذاب الله" سے دوابوا پ کے بعد ذکر کر دیا۔ اس کی تائید میں کا تئید میں ہوتی ہے، جس میں زیر نظر باب، باپ الا یعذب سے متصلاً بعد ہے اور نیج میں دونوں ابواب ساقط ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن جررحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس باپ سے امام بخاری رحمہ الله کا مقصد میہ کہ ماقبل باب میں تعذیب بالناری جوممانعت وارد ہوئی، وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب تحریق بالنارعلی

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري: ١/٠٧١، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد مع أهل الحرب

<sup>(</sup>۹) رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبھیر کے نام خطالکھا تھا کہ مدینہ آ جائیں، جب مکتوب مبارک پہنچا تواس وقت وہ اس دنیا سے کوچ کرر ہے تھے، روح اس حال میں پرواز کرگئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارک ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابوجندل رضی اللہ عنہ نے ان کی تدفین کی اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ (فتح الباری: ۱/۵)

سبیل القصاص نہ ہو، تا ہم اگر علی سبیل القصاص تحریق کی ٹوبت آئے ، تواس میں کوئی مضا کقتہ ہیں (1)۔

لیکن علامه عینی رحمه الله اس پر دوکرتے ہوئے کہتے ہیں که اس باب کو "باب لا یعذب بعذاب الله"

کے بعد متصلاً ذکر کرنا کوئی امر مہم نہیں، لہذا موجودہ تر تیب کو ناقلین کے تعرق ف کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حافظ ابن جمر نے علامہ عنی کے بین کہ اس نوی میں کہ اس نوی کرتے ہیں ہوتی ، کیونکہ ساقط چیز معدوم کے درجہ میں ہوتی ہے اور کسی معدوم نی کو بطور تا کر نہیں پیش کیا جا سکتا (۲)۔

کیکن حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ الله کی رائے ہی درست ہے اور علامہ عینی رحمہ الله کا روتکلف اور تعتف ہے خالی نہیں۔(واللہ اعلم)۔

٧٨٥٥ : حدّ ثنا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّنَنَا وُهَبْبٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ الْبِي عَلِيلَةٍ ، فَاجْتَوُوا الْبِي عَلِيلَةٍ ، فَاجْتَوُوا الْبِيمَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلٍ ، ثَمَانِيَةً ، قَدِمُوا عَلَى النَّبِي عَلِيلَةٍ ، فَأَجْتَوُوا الْبِينَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ الْبَغِنَا رِسْلاً ، قالَ : (مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَبُولِهِا وَأَلْبَانِهَا ، حَتَّى صَحَّوا وَسَمِنُوا ، وَقَتَلُوا الرّاعِي وَاسْتَاقُوا اللّهُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَأَنَى الصّرِبخُ النّبِي عَلَيْكَ ، فَبَعْتُ الطّلَبَ ، فَمَا تَرَجَلَ النّهَارُ حَتَّى وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِبرَ فَأَحْمِيتَ فَكَحَلَهُمْ بِهَ ، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّقِ ، يَشْتُونَ فَمَا بُسْقُونَ فَمَا بُسْقُونَ ، حَتَّى مَاتُوا .

عَالَ أَبُو قِلَابَةَ : قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُونَهُ عَلِيْكُ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا . [ر: ٣٣١]

تراجم رجال

ا-معلل

بیمعلی بن اسدرحمه الله بین ،ان کا تذکره بیلے گزرچکا ہے(۴)\_

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٨٩/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/١٣٧

<sup>(</sup>٧٨٥٥) مرّ تخريجه في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والنواب والغنم ومرابضها رقم: ٣٣٣

<sup>(</sup>٤) ان كمالات ك لكر كيف كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

#### ۲-وہیب

بيوبيب بن خالد بن عجلان با بلى بصرى بين ، ان كا تذكره كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ك تحت يهلك كرر چكام (۵)-

#### ٣-ايوب

بيايوب بن أبي تميمه كيمان يختيانى بعرى بين، ان كاتذكره كتباب الإسمان، ساب حلاوة الإيمان كتحت يبلي كرر يكام (٢)-

#### ه- ابوقلابه

یمشہور تابعی عبداللہ بن زید جرمی رحمہ اللہ ہیں ، اور اس کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب و باب کے تحت پہلے گزر چکا ہے ( 2 )۔

## ۵-انس بن ما لک

انس بن ما لك رضى الله عنه كا تذكره كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب نفسه كتحت يبل كرر حكام (٨)-

#### ابل عرينه كاواقعه

باب کے تخت ادام بخاری رحمہ اللہ نے جوروایت نقل کی ہے، اس میں عزبین کامشہور واقعہ مذکورہے بہ ، روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب کے تحت ذکر کی ہے۔ واقعہ میہ ہوا کہ قبیلہ عربینہ کے پچھافر ارنے مدینہ آکر اسلام قبول کیا اور وہاں رہنے گئے، مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے بیسب بیار پا گئے،

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١١٩/١،١١٩

<sup>(</sup>۱) کشف الباری: ۲٦/۲

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢٦/٢

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٥٠٤/٢

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہرا سے اونٹوں کے پاس جانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب کے استعال سے وہ سب صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب کے استعال سے وہ سب صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے نگہ بان اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راعی حضرت یہ ارضی اللہ عنہ کوئل کردیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے چندصی ہو، ان کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا، جب وہ انہیں گرفتار کرکے لائے تو آپ نے ان کوئل کرنے کا تھی میں گرم سلائی بھیری گئی اور ان کے ہاتھ یاؤں کا ہے کرحرہ (پھر یلی زمین) کی ایک جانب ڈال دیا گیا (۹)۔

اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ مین البیائی جا ہیں کے ملی بہیل القصاص تحریق بالنارجائز ہے۔

### امام بخاری رحمه الله کے استدلال براشکال

لیکن اس استدلال پراشکال ہوسکتا ہے کہ حدیث باب میں تو اس بات کی تصریح نہیں کہ عرفیین نے راغی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سلائی چھیری تھی، جس کے نتیجہ میں ان کے ساتھ بھی قصاصاً یہی عمل کیا گیا۔

#### حافظا بن جحرتكا جواب

حافظ ابن جررحمه الله فرماتے ہیں (۱۰) کہ امام بخاری رحمہ الله نے اس روایت کے دوسر ہے طُرق کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ عزبین نے راعی کی آنکھوں میں سلائی چھیری تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: `

"إنما سنمل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاة"(١١).

<sup>(</sup>٩) تقصیل کے لئے و کھتے:فتح الباري: ١٩٣٧/١

<sup>(</sup>۱۰) فنح الباري: ١٨٩/٦

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم: ٧/٨٥، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين

یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عربین کی آئکھوں میں سلائی اس لئے پھیری کہ عربینین نے راعیوں کی آئکھوں میں سلائی پھیری تھی۔

### علامه ابن بطال كاجواب

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روایت کے دوسر ہے طریق میں اس بات کی صراحت وارد نہ ہوتی کہ عزیین نے رامی رسول کی آنکھوں میں سلائی پھیری تھی، تب بھی اس سے تحریق بالنار کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اہلِ عرینہ نے رامی رسول کی آنکھوں میں سلائی نہیں پھیری، اس کے باوجود آپ نے اہل عرینہ کی آنکھوں میں گرم سلائی چیرنا جائز قرار دیا، اگر واقعتاً اہلِ عرینہ نے اس شقاوت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس صورت میں بطریق اولی ان کی آنکھوں میں گرم سلائی بھیرنا جائز ہوتا (۱۲)۔

## قصاصأتحريق بالناركاتكم

شوافع اور مالکیہ کے نزدیک قصاص میں مساوات ضروری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قاتل نے جس فعل کے ذریعہ مقتول کوتل کیا، اگر وہ مشروع ہے اور منہی عزبیں تو قاتل کوبھی قصاصاً اس فعل کے ذریعہ مارا جائےگا۔

البتہ قاتل کا عمل اگر غیر مشروع ہے تو اس میں مساوات جا کزنہیں۔ مثلاً اگر قاتل کے پھر مار نے سے کسی کی موت واقع ہوتو قاتل کوبھی پھر مار کرفتل کیا جائے گا۔ اگر قاتل نے کسی کو پانی میں ڈبودیا تو اسے بھی ڈبودیا جائے گا، کیکن اگر قاتل کا عمل غیر مشروع ہو یعنی اس نے کسی کوسے کرکے یا شراب پلا کریا زنایا لواطت کے ذریعہ مار ڈالاتو قاتل اگر قاتل کے ذریعہ مار ڈالاتو قاتل سے اس فعل کے ذریعہ مار ڈالاتو قاتل سے اس فعل کے ذریعہ مطابق امام احمد بن خبیل رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے (۱۳)۔

ایک روایت کے مطابق امام احمد بن خبیل رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے (۱۳)۔

<sup>(</sup>۱۲) شرح ابن بطال: ٥/١٧٩، وفتح الباري: ١٨٩/٦

<sup>(</sup>١٣) المغنى لابن قدامة: ٩/ ٣٩٠، ٣٩، وفتح القدير: ١٥٦/٩

<sup>(</sup>١٤) العدة شرح العمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ص: ١، ٥، باب شروط زجوب القصاص واستيفاءه، والمغنى لابن قدامة: ٣٩١/٩، رقم الفصل: ٢٦٥٤

ان کا استدلال قرآن مجید کی ان آیات ہے ہے: ﴿ وَإِن عاقبتم فعاقبوا بِمثل ماعوفبتم ﴾ (١٥) ۔ ﴿ مِن اعتدی علیکم ﴾ (١٦) ، ﴿ جراء سیئة سیئة من اعتدی علیکم ﴾ (١٦) ، ﴿ جراء سیئة سیئة منسلها ﴾ (١٧) ان آیات میں بیعلیم دی گئی ہے کے ظلم اور زیادتی کا بدله ای قدر لینا جائز ہے جس قدر دوسر بے فریق نے کی ہو۔

امام ابوطنیفه رحمه الله کے نزدیک قصاص صرف بتھیار اور اسلح سے لینا جائز ہے۔ ان کا استدلال ابن ماجہ کی روایت سے ہے: "لا فسود إلا بسالسیف" (۱۸)، لینی قصاص صرف کلوارے لیا جائے۔ امام اعظم ابوطنیفہ کے نزدیک سیف سے ہرسم کا اسلح مراد ہے، لہذا ان کے نزدیک کلوار کے علاوہ بندوق وغیرہ سے بھی قصاص لینا جائز ہے (۱۹)۔

شوافع اورمالکیہ نے جن آیات سے استدلال کیا ہے، یہی آیات احناف کا بھی متدل ہیں، آیات میں یہ کیم دیا گیا ہے کہ جس پر زیادتی اورظم ہوتو اس کا بدلہ ای قدر لیا جائے ، اس سے تجاوز حرام ہے۔ چنانچہ اگر قصاص میں مما ثلت اور مساوات پر عمل کیا جائے تو اس میں انصاف پر عمل ممکن نہیں رہتا۔ مثلاً بسااوقات ایک آدمی پی موت اس پر کئی پیخر مار نے آدمی پیخر کی ایک ضرب سے ہلاک ہوجا تا ہے، لیکن بھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی کی موت اس پر کئی پیخر مار نے سے بھی واقع نہیں ہوتی۔ اب اگر قاتل کے پیخر کی ایک ہی ضرب سے کسی کی موت واقع ہوجائے ، لیکن قصاص کے دوران خودقاتل کی موت اگر ایک ضرب سے واقع نہ ہوتو اس پر کئی پیچر برسانے بڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیٹلم ہے کہ دوران خودقاتل کی موت آگر ایک ہی پیخر مارا تھا کمیت کے اعتبار سے قصاص قاتل کے فعل سے زیادہ لیا جارہ ہے ہے۔ اس لئے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک قصاص بالمثل جائز نہیں ، بلکہ قصاص صرف اسلی اور ہتھیار سے لیا جائر کہ بی می کا دوران کے اس کے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک قصاص بالمثل جائز نہیں ، بلکہ قصاص صرف اسلی اور ہتھیار سے لیا جائر کا دوران کا کہ ان کے اعتبار سے کے گار ۲۰)۔

<sup>(</sup>١٥) سورة النحل. ١٢٦

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة: ١٩٤

<sup>(</sup>۱۷) سورة الشوري: ٠ ٤

<sup>(</sup>١٨) سنن ابن ماجه، ص: ١٩١، كتاب الديات، باب لاقود إلا بالسيف (رقم ٢٦٦٧، ٢٦٦٨)

<sup>(</sup>١٩) المغني لابن قدامة: ١٩/١٩، وفتح القدير: ٩/١٥، وتكلمة فتح الملهم: ٣٣٩/٢

<sup>(</sup>٢٠) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ١٠٠٠، ١٠٤، وتكلمة فتح الملهم: ٣٣٩/٢

یمی مذہب عطاء بن ابی رباح، امام توری اور صاحبین کاہے (۲۱)۔ ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یمی قول مروی ہے (۲۲)۔

قصاصاً تحریق بالنارامام اعظم ابوصنیفدرحمدالله کے نزدیک جائز نہیں، ان کے نزدیک قصاص صرف ہتھیار سے لیا جائے گا تحریق بالنارکونا جائز قرار دیتے ہوئے امام اعظم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے "لا یعذب بالندار الا رب النار"(۲۳)۔ ان کے نزدیک اس حدیث کے عموم میں قصاصاً تحریق بالنار بھی شامل ہے (۲۲)۔

امام احمد رحمه الله سے دو تول مروی ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کے نزدیک قصاصاً تحریق جائز نہیں،
ان کی دلیل بھی امام اعظم رحمہ الله کی متدل روایت ہے (۲۵)۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تحریق قصاصاً جائز ہے (۲۲)، یہی مسلک امام شافعی رحمہ الله کا بھی ہے (۲۷)۔ ان کا استدلال براء بن عازب رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "من حرق حرقناه ومن غرق غرفناه" (۲۸)۔ ان کے نزدیک "لایع ذب بالنار الا رب النار" کے عموم سے تحریق علی بیل القصاص مشتی ہے (۲۹)۔ لیکن امام ابوضیفہ کے نزدیک اس کے عموم میں تحریق علی سبیل القصاص بھی شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اور حدیث "لا قود الا بالسیف" کی روسے قصاص صرف اسلی اور ہتھیار سے لیا جائے گا۔

<sup>(</sup>٢١) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ١/١٩

<sup>(</sup>٢٢) الشِرح الكبير: ١/١٩، ٤٠٥ والعدة شرح العمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ٥٠١ باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه

<sup>(</sup>٢٣) سنن أبي داود: ٨/٢، كتاب الجهاد، باب كراهية حرق العدق بالنار

<sup>(</sup>٢٤) المغني لابن قدامة: ٢٩٢/١٩، رقم الفصل: ٦٦٥٥

<sup>(</sup>٢٥) المغني لابن قدامة: ٣٩٢/١٩، رقم الفصل: ٦٦٥٥، والعدة شرح العمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ٥٠١،

<sup>(</sup>٢٦) العدة شرح العمدة: ١٠٥٠ والمغنى لابن قدامة: ٣٩٢/١٩

<sup>(</sup>٢٧) المغنى لابن قدامة: ٩ ١ / ٢ ٩٩، والشرح الكبير: ٩ ٢ / ١ ٠ ٤

<sup>(</sup>٢٨) المغنى لابن قدامة: ٢٩ / ٢٩٣ والعدة شرح العمدة، ص: ٥٠١

<sup>(</sup>۲۹) المغنى لابن قدامة: ۲۹۲/۱۹

#### ترجمة الباب كيساته مطابقت

حدیث باب میں میصراحت نہیں کہرسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزمین کی آتھوں کواس لئے واغا تھا کہ بہی عمل عرینین نے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راعیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لئے بظاہر ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث باب کی مطابقت نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت باب کے دوسر مے طریق کی طرف اشارہ کیا، جس میں تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزمین کی آٹھوں کواس لئے داغا تھا کہ عزمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعیوں کی آٹھوں کو داغا تھا (۳۰)۔

چنانچ مسلم میں حضرت انس رض الله عند کی روایت میں ہے" إن ما سمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاة "(٣١).

#### باب

### ترجمة الباب كامقصداور بابسابق سيمناسبت

حافظ ابن حجر، علامی عنی اور علامة سطلانی رحمهم الله نے فرمایا که امام بخاری رحمه الله نے یہ باب بلاتر جمه قائم کیا ہے، اور یہ باب سابق ہی کا تتمہ ہے(۱)۔

بابسابق میں تحریق کاذ کرتھا،اں باب میں بیر بتانا مقصود ہے تحریق میں تجاوز جائز نہیں \_ یعنی جوستی تحریق نہ ہو،اس کی تحریق حدسے تجاوز اور گناہ ہے (۲) \_

٢٨٥٦ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ :

<sup>(</sup>۳۰) فتح الباري: ۱۸۹/٦

<sup>(</sup>٣١) صحيح مسلم: ٧/٨٥، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/ ١٩٠٠، وعمدة القارى: ١/١٤، وإرشاد السارى: ٢٩٣/٦

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٩٠/٦

<sup>(</sup>٢٨٥٦) رواه البخاري أيضاً(٢٧/١) في بد. الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد=

(قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ الَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةُ أَخْرَفْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَرِ تُسَبِّحُ . [٣١٤١]

## تراجم رجال

# ا- يجيٰ بن بكير

بدابوزكريا يحيىٰ بن عبدالله بن بكيرالقرش ميں -ان كاتذكره بدء الوحي كے تحت كزر چكام (٣)\_

#### ۲-ليپ

سام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبد الرحل فنهى بين ان كحالات بده الوحي كتحت كزر يك بين (۵) \_

## ۳- پونس

يدينس بن يزيديي -ان كاتذكره بهى بدء الوحي كتحت كزر چكام (١) -

#### ه-ابن شهاب

مشہور محدث عبداللد بن شہاب زہری ہیں۔ان کے حالات بھی بدء الوحی کے تحت گزر مے میں (2)۔

# ۵-سعيد بن المسيب

بيامام التابعين سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب قرشي بين - ان كاتفصيلي تذكره كتسساب

= جنما حيه دا، وفي الأخر شفاء، وخمس من اللواب فواسق يقتلن في الحرم (رقم ٣٣١٩)، وعند مسلم في صحيحه (٢٣٦/٢) في قتل الحيات وغيرها، باب النهي عن قتل النمل (رقم ٥٨٤٩)، وعند أبي داود في سننه (٣٦٢/٢) في الأدب، باب في قتل الذر (رقم ٥٢٦٥)، وعند النسائي في سننه (١٩٨/٢) في الصيد، باب قتل النمل (رقم ٤٣٦٣)، وعند ابن ماجه في سننه (ص: ٢٣٢) في الصيد، باب ماينهي عن قتله (رقم ٣٢٢٥)

- (٤) كشف الباري: ١ /٢٣٢
- (٥) كشف الباري: ١/٣٢٤
- (٦) كشف الباري: ١/٤٦٣
- (٧) كشف الباري: ١/٣٢٦

الإيمان، باب من قال أن الإيمان هو العمل كتحت كررچكا ب(٨)\_

#### ۲-ابوسلمه

بيابوسلمة بن عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنه بيل - ان كا تذكره كتاب الإيسمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان كتحت كررج كا ب (9) -

### ۷- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ان كَفْصِلى حالات كتاب الإيمان، باب امور الايمان كِتْحَت كُرْر حِيك بين (١٠)\_

قَرصَتْ نملةٌ نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قَرصَتْك نملةٌ أحرقتَ أمَّةً من الأمم تسبّح

روایت میں ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیونی نے کسی نبی کو کا ٹا، انہوں نے چیونٹی سے کہ رسول اکرم سلی اللہ چیونٹی نے ان کے پاس برجی جیجی کہ تہمیں ایک چیونٹی نے چیونٹی نے کا ٹالیکن تم نے ایک خلقت جلادی، جواللہ کی شبیع کرتی ہے۔

نبيًا: شُر اح نے اس میں دواقوال نقل کئے ہیں کہاس سے کون سے نبی مراد ہیں؟

- علامہ کر مانی نے ایک قول بیقل کیا ہے کہ اس سے موٹی علیہ السلام مرادی (۱۱) نوادر میں تحکیم ترفدی نے بھی یہی قول نقل کیا ہے (۱۲)۔
  - علامة تسطلانی رحمه الله نے فرمایا که اس سے غزیر علیه السلام مرادیی (۱۳) ۔

(A) كشف البارى: ١٦١،١٦٠،١٦١

(٩) كشف الباري: ٣٢٣/٢

(١٠) كشف البارى: ١/٥٩/١

(١١) شرح الكرماني: ٦٨/١٣ ، وعمدة القاري: ٣٧٢ - ٣٧٦

(۱۲) إرشاد الساري: ۹۳/٦

(۱۳) إرشاد الساري: ۲۹۳/٦

#### چند اشکالات اوران کے جواب

علامہ کرمانی نے اشکال کیا ہے کہ چیونی تو غیر مکلف ہے، لہذا قصاصاً اس کا جلانا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ علامہ کرمانی نے اس کا جواب دیا کہ شایداس نبی کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا (۱۲)۔ دوسرا جواب بید دیا گیا کہ سانپ اور اثر دھے پر قیاس کرتے ہوئے طبعًا ہر موذی حیوان کا قتل جائز ہے (۱۵)۔

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ جب ان کی شریعت میں میمل جائز تھا تو پھر اللہ کی طرف سے عمّا ب کیوں نازل ہوا؟

اس کاجواب سے کیمکن ہے بیغل جائز تو تھالیکن اولی نہیں تھااور بیعتاب ترک اولی پرنازل ہوا(۱۲)۔

اس پر علامہ عینی رحمہ اللہ نے اشکال کیا کہ بیہ جواب محلّ نظر ہے کہ بیغل اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ اس لئے کہ بیہ جواب محض ظن اور تخیین کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ درست جواب بیہ ہے کہ ذرکورہ نبی نے جس وقت تحریق کی ،اس وقت اس کے ناجائز ہونے کا ان کوعلم نہیں تھا (۱۷)۔

علامة مطلا في رحمه الله نے اس كانفيس جواب دياہے، وه فرماتے ہيں:

"وقد روي لهذه القصة سبباً وهو أن هذا النبي مرّ على قرية أهلكها الله بذنوب أهلها فوقف متعجبا فقال يارب كان فيهم صبيان، ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذ، وتقتل أولاده وإن لم بلغ الأذى. والحاصل أنه لم يعاتبه إنكارا لما فعل بل حوابا له ويبضاحا لحكمة شمول الإهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل بذلك أي إذا اختلط من يستحق

<sup>(1</sup>٤) شرح الكرماني: ٢٨/١٣

<sup>(</sup>١٥) شرح الكرماني: ٢٨/١٣

<sup>(</sup>۱۶) شرح الكرمايي ۲۸/۱۳

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ١٤ ٢٧٢

الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع"(١٨).

. 201

یعنی اس واقعہ کا سبب بیقھا کہ مذکورہ نبی ایک ایسی بہتی ہے گز رے جس میں رہنے والوں کواللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی یا داش میں ہلاک کردیا تھا۔ وہ یہاں تعجب سے کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے شکوہ کرنے لگے کہ اس بستی میں بیچے، چویائے اورا پسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ارتکاب گناہ نہیں کیا، پھروہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوگئے ،حدیث باب میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہبیں پیش آیا کہ انہوں نے ایک چیوٹی ك كاشنے يرقصاصا چيوننيوں كے بل كونذرآتش كركے،سبكوہلاك كرديا۔ بيايك تكويني واقعة تھا،الله تعالىٰ نے اس واقعہ کے ذریعے انہیں متنبہ کیا کہ جوجنس بالطبع مؤ ذی ہو، اگر چہوہ (بالفعل) ایذ انہ دیے اس کاقل جائز ہے اور اس کے بچوں کاقتل بھی جائز ہے، اگر جہان میں ایذ ارسانی کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو۔ حاصل کلام ہیہ ہے کہ نبی کے فعل براس وجہ سے عما بنہیں ہوا کہ مہیں ایسا نہ کرنا جا ہے تھا بلکہ اس عماب سے ان کے سوال کا جواب دیا گیااورجس ہلا کت نے بستی والوں کا احاطہ کیا،اس کی حکمت واضح کرنامقصودتھا، چنانجے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کوبطور تمثیل پیش کیا کہ جب مستق ہلاکت اور غیر مستحق ہلاکت باہم ایک ساتھ ہوں اور بیہ طے ہوجائے كمستحق بلاكت كوبر بادكرنے كے لئے سبكو بلاك كرنے كے سواكوئي حيارہ كارنہيں توالىي صورت ميں سبكو ہلاک کرنا جائز ہوجا تاہے۔

١٥١ – باب : حَرْقِ اَلدُّورِ وَالنَّخِيلِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا جا ہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت گھروں اور تھجوروں کے درخت جلادیناجائزہے(۱)۔

حرق: حاء کے زم اور راء کے سکون کے ساتھ، حافظ ابن حجر رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تھے بخاری کے سب نسخوں میں پیلفظ اسی طرح صبط کیا گیا ہے، کیکن پیضبط محل نظر ہے کیونکہ اس مادہ کا مصدر'' حرق' نہیں آتا چونکہ

<sup>(</sup>۱۸) إرشاد الساري: ۲۹٤/٦

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/٢٧٤

یربای ہے اس لئے اس کا مصدر تحریق یا اِحراق آئے گا۔ مکن ہے بیلفظ اصل میں راء کی تشدید کے ساتھ ماضی کا صیغہ تھا اور اس صورت میں تر قری کا فاعل محدوف ہوگا، دور' اس صورت میں تر قری کا فاعل محدوف ہوگا، دور' اُدور' مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہول گے اور تقدیر عبارت ہوگی: حرق السبب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بفعله أو بإذنه (۲)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ اس پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ندکورہ صبط کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کامحلی نظر کہنا بھا مینی رحمہ اللہ کامحلی نظر کہنا ہے یا مشابخ بھائے خود محلی نظر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بید تصریح نہیں کی بیلفظ اس طرح نُستان نے ضبط کیا ہے یا مشابخ فن نے عبط کیا ہے تو ان کے ضبط کا کوئی اعتبار نہیں ، اگر مشابخ فن نے ضبط کیا ہے تو پھر بیضبط درست ہے کہ حرق اس صورت میں ' احراق' سے اسم مصدر ہوگانہ کہ مصدر (س)۔ دوسری بات بہے کہ حافظ مصدر ہوگانہ کہ مصدر اس کے دوسری بات ہے کہ حافظ صاحب نے تحریق کور باعی کہا ہے حالانکہ فن صرف کی اصطلاح میں رباعی کا اطلاق ایسے لفظ پر ہوتا ہے جس کے چارح دف اصلی ہوں ۔ می جات ہے ہے کہ تی ٹلا ٹی مزید فیہ ہے (س)۔

٧٨٥٧ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيىٰ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بَنُ أَبِي حَازِمِ قَالَ : قَالَ لِي جَرِيرٌ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ : (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ). وَكَانَ بَيْتًا في خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ ، قَالَ : فَٱنْطَلَقْتُ في خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، قَالَ : وَكُنْتُ لَا أَثْبَتُ عَلَى الخَيْلِ ، فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ

(٢٨٥٧) أخرجه البخاري أيضا(٢٧٦/١) في الجهاد بنب من لايثبت على الخيل (رقم ٣٠٣٦)، و(٢٧٦/١) باب البشارة في الفتوح (رقم ٣٠٧٦) و(٣٠٧١) في مناقب الأنصار، باب ذكر جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه (رقم ٣٠٢٨) و(٢١٤٢٦) في المغازي باب غزوة ذي الخلصة (رقم ٤٣٥٥–٣٥٦–٤٣٥٦)، و(٤٢٥٨) في الأدب، باب التبسم والصحك (رقم ٩٨/٢)، وفي الدعوات، باب قول الله تبارك وتعالى ﴿وصل عليهم ﴾ ومن خص بالدعاء دون نفسه (رقم ٣٣٣٣)، وعند مسلم في صحيحه (٢٩٧/٢) في فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله عنه (رقم ٣٣٧٣)، وعند أبي داود(٢٦/٢) في الجهاد، باب في بعثة البشراء (رقم ٢٧٧٢)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٩٠/٦

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٤/٢٧٤

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٤/٢٧٤

أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بُالحَقِّ ، مَا جُنْتُكَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بُالحَقِّ ، مَا جُنْتُكَ خَمْ وَلَّ بَعَثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَجْوَفُ ، أَوْ أَجْرَبٌ . قَالَ : فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتِ . [٧٨٧ ، ٢٩١١ ، ٢٩١١ ، ٢٩١١ ، ٢٩١٩ ، ٤٠٩٩ ، ٩٧٤ ]

# تراجمرجال

#### ا-مسدو

يمسدوبن مسرهد بن مسربل اسدى بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب الأخيه ما يحب لنفسه كتحت روي على الاكراب

## ٧- يچيٰ

یہ بیخیٰ بن سعید فروخ القطان تمیمی ہیں۔ان کے عالات بھی ندکورہ کتاب وہاب کے تحت گزر چکے ہیں (۷)۔

### سو-اساعيل

ي اساعبل بن أبي فالدامس بجلى بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ك تحت كزر كي بين (٨) \_

# ٧ - قيس بن ابي حازم

يمشهورتا بعى قيس بن الى حازم أمسى بحلى بين النكح الات كتاب الإيمان، ساب قول السي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم كتحت كرر

<sup>(</sup>٦) كشف الباري ٢/٢

<sup>(</sup>۷) كشف البارى: ۲/۲

<sup>(</sup>۸) كشف الباري: ۱/۹۷۹

کے ہیں (۹)۔

#### 17.-0

یہ حضرت جربر بن عبداللہ انسی بحلی رضی اللہ عنہ ہیں۔ان کے حالات بھی مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزر چکے ہیں (۱۰)۔

بیروایت آگے کتاب الجہادہی میں باب البشارة فی الفتوح کے تحت اور کتاب المغازی میں تفصیل کے ساتھ آرہی ہے (۱۱)۔اس روایت میں ذوالخلصة کا ذکر ہے۔ جو قبیلہ دوس اور شم کا بت تھا اور اس کو کعبہ میانیہ کہتے تھے،رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کے لئے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، جنہوں نے اس کومسار کردیا اور جلاڈ الا۔

#### ترجمة الباب كےساتھ مطابقت

روايت ميں ہے: "فانطلق إليها فكسّرها وحرقها" ترجمة الباب كساتھاس كى مناسبت ظاہر ہے۔ ١٨٥٨ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : حَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ نَعْلَ بَنِي النَّضِيرِ . [ر: ٢٢٠١]

## تراجم رجال

### ا-محربن كثير

مع محمد كثير عبدى بصرى بيل -ان كحالات كناب العلم، باب الغصب في الموعظة والتعليم إذارأى مابكره كتحت كرر كي بيل (١٣) -

<sup>(</sup>٩) كشف الباري ٧٦١/٢

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري ۲۹٤/۲

<sup>(</sup>١١) كشف الباري، كتاب المغازي، باب غروة دي الخلصة، ص: ٥٧٤- ٧٧٥

<sup>(</sup>٢٨٥٨) مر تحريحه مي كتاب الحرث والمرارعة. بات قطع التنجرة والبحل (٢٣٢٦)

<sup>(</sup>١٢) كسف الباري. ٣٦١/٥

#### ۲-سفیان

بيابومحرسفيان بن عيينه الكوفى بين -ان كحالات كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا .....

### ۳-موسیٰ بن عقبه

بيموى بن عقب اسدى مدنى بين -ان كے حالات بہلے گزر چكے بين (١٥) \_

## ٧- ابن عمر رضي الدعنهما

ان كم الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس مري الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس مريح بين (١٢)

حرّق النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نخلَ بني النضير

ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بنونفیر کے مجبور کے درخت جلاد ہے۔

# وسمن کے مکانات اور در ختوں کی تحریق کا مسئلہ

علامہ خرقی نے فرمایا کہ دشمن کے درختوں اور کھیتوں کی تحریق جائز نہیں، تاہم اگر دشمن مسلما نوں کی زمین میں ان کی تحریق کرتے ہوں تو بطور تنبیہان کی زمین میں ایسا کرنا جائز ہے، تا کہ آئندہ دشمن تحریق سے باز رہے(۱۷)۔

موفق الدين ابن قدامه رحمه الله نے کھیتوں اور درختوں کی مختلف قسمیں ذکر کر کے ہرقتم کا حکم بیان کیا

(١٤) كشف الباري: ١٠٢/٣

(١٦) كشف الباري: ٦٣٧/١

(١٧) المغني لإبن قدامة: ١/١٠ ٥ (٧٥٨٤)، وأوجز المسالك: ٩/٠٨، كتاب الجهاد، دار القلم

<sup>(</sup>١٥) ان كحالات كرلت و يكهن كتاب العلم، باب العلم والفتيا في المسجد

ہے۔وہ فرماتے ہیں کدورخت اور کھیت کی تین قسمیں ہیں:

- دشمن کے قلعول کے اردگردوہ درخت اور کھیت جواُن کے قبل میں رکاوٹ بنتے ہوں یا دشمن درختوں کی اوٹ میں مسلمانوں سے جھپ جاتے ہوں یا راستوں کو کشادہ کرنے کے لئے درختوں کو کا شنے کی ضرورت ہو، یا دشمن مسلمانوں کے درختوں اور کھیتوں کو تباہ کر دیا کرتے ہوں تو ان تمام صور توں میں بلااختلا نے فقہاء، دشمن کے درختوں اور کھیتوں کو تباہ کردیا کرتے ہوں تو ان تمام صور توں میں بلااختلا نے فقہاء، دشمن کے درختوں اور کھیتوں کو تاجا کرنے۔
- اکردرخت اور کھیت کی بقاء میں مسلمانوں کا فائدہ اور تلف کرنے میں نقصان ہو، فائدہ کا مطلب ہیہ کہ دیمشن پرغلبہ پانے کے بعد مسلمان ان کے درختوں کی جھاؤں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کے مویشیوں کو چارہ فراہم ہوگا تو اس صورت میں درختوں اور کھیتوں کو تلف کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اگر اہل اسلام اور دشمنوں کے درمیان دورانِ جنگ ان چیزوں کو نقصان پہنچانے کا رواج نہ ہوتو اس صورت میں بھی درخت اور کھیت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، ظاہر ہے رومل کے طور پر دشمن بھی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور نونے کے بعد ان کے درخت اور کھیت کو نقصان پہنچائیں گے۔
- تیسری اورآ خری صورت ہے ہے کہ درخت اور کھیت کوتلف کرنے میں مسلمانوں کا کوئی فا کدہ ہو، نہ ہی نقصان ،مقصد محض دشمن کودھو کہ دینا اور نقصان سے دوجیار کرنا ہوتو اس صورت میں اختلا نہے (۱۸)۔

### جمهور فقهاء كامسلك اوران كااستدلال

جمہور فقہاء امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اسحاق، ثوری اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک دشمن کے درختوں، کھیتوں اور مکانات کی تحریق جائز ہے (۱۹)۔

ان کا استدلال احادیث باب سے ہے، پہلی روایت میں ہے کہ جربر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ذوالحظم نے بنوضیر ذوالحظم کومسمار کرکے جلاڈ الا۔ دوسری روایت مین تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنوضیر کے مجور کے درخت جلادیئے تنے۔ ابن عمرضی اللہ عنہماکی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے جمہور کہتے

<sup>(</sup>١٨) المغني لابن قدامة: ١/١٠ ٥٠ ٢ . ٥٠ (٧٥٨٤)، وأوجز المسالك: ٩٠٨٠ ٨١ ٨

<sup>(</sup>١٩) الأم للامام الشافعي: ٧/٦٥، والمغنى: ٧/١٠، ٥، وشرح ابن بطال: ١٨١/٥

ہیں کہ بیروایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دشمن کی قوت وشوکت ختم کرنے اوران پر غلبہ پانے کے لئے مسلمانوں کوان کے درخت کا ثنا، پانی کا کھارا بناوینا، چاروں اطراف نے ان کومحصور کرنا اور ہرائی تدبیرا ختیار کرنے کی اجازت ہے،جس سے ان کی کمرٹوٹ جائے (۲۰)۔

# امام اوزاعی ،لیث بن سعداورا بوثور کامسلک اوران کااستدلال

امام اوزاعی الیث بن سعداورابوثور حمیم الله کنز دیک دخمن کے درختوں اور مکانات کی تحریق و تخریب مکروہ ہے (۲) ۔ ان کا استدلال مؤطا امام مالک میں کی بن سعید کی روایت سے ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جو مختلف اشکر روانہ کئے ، ان میں سے بزید بن اُبی سفیان کو ایک اشکر کا امیر بنا کر آپ نے یہ وصیت کی "ولا تقطعن سجرا مشمرا ولا محر بن عامر ا" (۲۲) لیعنی شربار درخت کوقطعانہ کا شااور آبادی کو بھی ویران نہ کرنا۔

## امام اوزاعی وغیرہ کے استدلال کے جوابات

● علامطبری رحمہ اللہ نے اس استدلال کا بیرجواب دیا کہ ابو بکرصد ابق رضی اللہ عنہ نے اُصالیا اور قصداً تحریق سے منع کیا تھا۔ اگر دورانِ جنگ دشمن کومغوب اور زیر کرنے کے لئے اتفا قاتح بیق ناگزیر ہوجائے تو کوئی مضا نَقینہیں (۲۳)۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے بیہ جواب دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیش نظر، بیٹر ماتے ہوئے اس کئے انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کے بیش نظر،

<sup>(</sup>۲۰) عمده الفاري: ۲۰ ۳۷۵

<sup>(</sup>٢١) السمعسي لابن قدامة. ٢,١٠، ٥، وشرح ابن بطال: ١٨١/٥، وفتح الباري: ١٩١/٦، وعمدة القاري: . ٣٧٥/١٤

<sup>(</sup>٢٢) موطأ الإمام مالك رحمه الله، ص: ٤٦٥، ٣٦٤، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النسا، والولدان في العرو، نيز و كيم المعمى لابن قدامة ١٠٠٤/٠٠ ووتح الباري: ٩١/٦ ، وعمدة القاري: ٤/١٤ ،٠٠

<sup>(</sup>۱۰) سرح س بطال ۱۵/ ۱۸ و وقتح لبارې ۱۹۱/۱، وعمدة القاري: ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵

یزید بن ابی سفیان کوتح بق اورقطعِ اشجار سے منع کیا تھا (۲۴)۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کواس پیش گوئی پر یقین تھا کہ شام پرلشکر اسلام غلبہ پائے گا اور وہاں کے درخت اور کھیت وغیرہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں گے۔ لہذا اگر درختوں کو جلایا اور کاٹا گیا تو مستقبل میں مسلمانوں ہی کا نقصان ہوگا، اس لئے انہوں نے تخریب اور تحریق سے منع فرمایا۔

### ترجمة الباب كيساته مناسبت

ابن عمر رضی الله عنهماکی حدیث باب میں بنوضیر کے باعات کی تحریق کاذکر ہے۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہے۔

١٥٢ - باب : قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله يهال بيه تلانا چاہتے ہيں كه سوئے ہوئے مشرك كاقل جائز ہے۔

خَدِّنْي أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ حَدَّنْي أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُمْا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِع لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَلَدُخلَ حِصْنَهُمْ ، قالَ : فَلَخلُتُ وَهُمُ اللّهُ مَنْ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِع لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَلَدُوا حِمَارًا لَهُمْ ، قالَ : فَلَخلُتُ فَ مَرْبُولِ مَنْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَلَدَخلُوا وَدَخلُتُ ، يَطْلُبُونَهُ ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ ، أُربِهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَلَاخلُوا وَدَخلُتُ ، يَطْلُبُونَهُ ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ ، أُربِهِمْ أَنْنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَلَاكُ أَلُو مَا اللّهَ اللّهُ مَنْ مَنْ مَعْهُمْ ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَلَاكُ أَلُوا أَخَذْتُ اللّهَاتِيحَ ، وَأَعْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَلْلاً ، فَوَضَعُوا اللّهَاتِيحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا ، فَلَمّا نَامُوا أَخَذْتُ اللّهَاتِيحَ ، وَأَعْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَلْلاً ، فَوَضَعُوا اللّهَاتِيحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا ، فَلَمّا نَامُوا أَخَذْتُ اللّهَاتِيحَ ، وَأَعْمَدُتُ الصَّوْتَ الْحَرْبُتُهُ فَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ ثُمَ جُنْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ ، فَقُلْتُ : بَا أَبَا رَافِع ، فَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ ثُمُ جُنْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ ، فَقُلْتُ : بَا أَبَا رَافِع ،

<sup>(</sup>٢٤) الأم للإمام الشافعي رحمه الله: ٧/٧٥٣

<sup>(</sup>٢٨٦٠/٢٨٥٩) أخرجه البخاري أيضا في الجهاد متصلا بعد هذا الحديث (رقم ٢٠٢٣)، وفي المغازي، باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي حقيق، (رقم ٢٨٥٤-١٤٤٠)، وقد تفرّد به البخاري رحمه الله.

وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ : مَا لَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي ، قَالَ : فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ ، ثُمَّ نَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشُ ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ ، فَوُثِئَتْ رِجْلِي ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي وَأَنَا دَهِشُ ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ ، فَوُثِئَتْ رِجْلِي ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْجِيَالَةِ فَأَنْ بَارِحٍ حَتَّى أَنْهُ مُ مَنَّ النَّهِيَّ عَلِيْكَ فَأَعْرُنَاهُ.

# تراجم رجال

# ا – علی بن مسلم

یہ بی بن سلم بن سعیدابوالحن الطّوى رحمه الله بیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چاہے (۲)۔

# ۲- يخي بن زكريا

بابوزائدہ کی بن زکریا کونی ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے(س)۔

### ۳-أيي

اس سے بی کے والدزکریا بن ابی زائدہ مرادیں۔ان کے حالات کتاب الإیسان، باب فضل من استبرأ لدینه کے تحت پہلے گزر کے ہیں (مم)۔

### ٧- ابواسحاق

بيابواسحاق عمروبن عبدالله بن عبير تبيع بين -ان كاتذكره كتساب الإسمسان، بساب الصلوة من الإيمان كتحت كرر چكام (۵) -

<sup>(</sup>٢) ان كمالات ك لئه وكيم كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق

<sup>(</sup>٣) ان كمالات كركي ويكي كتاب الوصايا، باب قول الله عزوجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٧٣/٢

ر ۱۰) كشف البارى: ۲/۲۳

### ۵- براء بن عازب رضی الله عنه

بیمشہور صحابی حضرت براء بن عازب بن الحارث حارثی دوی ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزرچکاہے(۲)۔

کتاب المغازی میں بیروایت تفصیل کے ساتھ آرہی ہے، اس میں ابورافع عبداللہ بن ابی حقیق کے قل کا بیان ہے۔ عبداللہ بن علیک رضی اللہ عند نے ابورافع کے گھر میں گھس کر، رات کے اندھیرے میں اسے بستر پرسوتے ہوئے قل کردیا تھا۔ قل کا بیمنصوبہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے بنایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی واقعہ سے حالت نوم میں قتل مشرک کے جوازیر استدلال کیا ہے۔

(٢٨٦٠) : حدّثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : بَعَثَ رَسُولٍ ٱللهِ عَلِيْكِ رَهْطًا مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَنِيكٍ بَيْتَهُ لَيلاً ، فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَاثِمٌ .

[YAY - YAY]

### تزاجم رجال

### ا-عبدالله بن محمد

بدابوجمفرعبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان جعفى بخارى بير -ان كاتذكره كتساب الإيمان، باب أمور الإيمان كتحت يهل كرر چكام (٨) -

٧- يجي بن آوم

یہ بچیٰ بن آ دم بن سلیمان الاموی ہیں۔ان کا تذکرہ گزر چکاہے (۹)۔

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٣٧٥/٢

<sup>(</sup>۲۸٦٠) مرّ تخريجه في الحديث السابق

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ١/٢٥٧

<sup>(</sup>٩) أن كِتَدْكره كِ لِنْ وَيَحِينَ كتاب الغسل، باب الغسل بالصائغ ونحوه

### بقیدرجال سند کا تذکرہ ہاں کی پہلی روایت کے تحت آ گیا ہے۔

بعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم

روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندانصاری صحابہ کو ابورافع کے پاس بھیجا، چنانچے عبداللہ بن علیک رضی اللہ عندرات کواس کے گھر میں گھس گئے اور سوتے ہوئے اس کوتل کر دیا۔ اس روایت میں تصریح ہے کہ عبداللہ بن عتیک نے ابورافع کوسوتے میں قتل کیا۔

بیته: باء کے فتہ اور یا کے سکون کے ساتھ ،اس کے معنی میں گھر ،منزل مطلب بیہ ہے کہ عبداللہ بن عتیک رضی اللّٰدعنہ رات کوابورافع کے گھر میں گھیے جموی اورمستملی کی روایت میں یہ یا کی تشدید کے ساتھ "بیّنَهُ" ہے۔اس صورت میں پیلفظ"تبیہت" سے ہوگا،تبیہت کے معنی رات کے وقت وشمن پرحملہ کرنے کے ہیں (۱۰)۔مطلب بیہ ہے کہ عبداللہ بن عتیک نے رات کے وقت ابورا فع کول کیا۔

باب کی دونوں روایات میں ابورافع کے قل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی روایت طویل اور دوسری مختصر ذکر کی ہے، پہلی روایت علی بن مسلم کے طریق سے ذکر کی اور دوسری عبداللہ بن محمد کے طریق سے۔ دونوں میں فرق ہے کہ پہلی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے شخ یجیٰ بن زکریا کے درمیان علی بن مسلم کاصرف ایک واسطه ہے، اور دوسری میں عبداللہ بن محمد اور یحیٰ بن آ دم کے دوواسطے ہیں۔

### حديث سيمستنط فوائد

شراح حدیث نے اس روایت ہے مختلف فوائدمستنبط کئے ہیں ·

- 📭 مشرکین کی جاسوی کرنااوران کی غفلت سے فائدہ اٹھانا اوراذیت دینے والوں پرین خبری میں حملہ کرنا جائزے(۱۱)۔
- 🗗 ابورافع رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے عداوت رکھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس پر اُ بھارتا تھا، اس

<sup>(</sup>۱۰) إرشاد الساري: ۴/۸۶، وعمدة القارى: ۳۷۹/۱٤

<sup>(</sup>١١) شرح ابن بطال: ١٨٣/٥ وفتح الباري: ١٩٢/٦ وعمدة القاري: ٣٧٨/١٤

بناء پراس کوتل کردیا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگرا سے مشرک کواسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہوتوا سے دوبارہ دعوت دینے سے باقتی ہوتوا سے دوبارہ دعوت دینے سے بل قبل کردینا جائز ہے۔ تاہم سوتے میں مشرک کافتل اس وقت جائز ہے کہ جب وتی یا قرائن وآثار سے سے معلوم ہو کہ دہ ایخ کفر پرشختی سے جمااوراڑا ہوا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی امید ہی باقی نہیں رہی ہے (۱۲)۔

تیسری بات اس روایت سے بیمعلوم ہوئی کہ جنگ میں شدّت اختیار کرنا، دشمن کے انبوہ کثیر سے تعارض کرنا اور فی سبیل اللہ اپنی جان کو ہلاکت کے مندمیں ڈالنا جائز ہے (۱۳)۔

### ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت

حافظ ابن حجر رحمه الله فرماتے ہیں:

"وهي ظاهرة فيما ترجم له؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم، وإنما ناداه ليتحقّق أنه هو؛ لئلا يقتل غيره ممن لاغرض له إذ ذاك في قتله وبعد أن أجابه كان في حكم النائم؛ لأنه حينئذ استمرّ على خيال نومه بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفرّ من مكانه، ولا تحوّل من مضجعه حتى عاد إليه فقتله" (١٤).

یعنی ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مطابقت ظاہر ہے، اس لئے کہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ ابورا فع کوسوتے ہیں قبل کرنا چاہے تھے۔ ابورا فع کوانہوں نے آ واز اس لئے دی تھی تا کہ یفین ہوجائے کہ یہ ابورا فع ہی ہے، اس کی جگہ کوئی اور شخص قبل نہ ہوجائے جس کے قل سے اس وقت ان کوکوئی غرض نہیں تھی ۔ عبداللہ بن عتیک کی آ واز کا جواب دینے کے بعد ابورا فع نائم کے حکم میں تھا۔ اس وقت وہ دوبارہ کی نیٹد میں چلا گیا تھا، اس کی دلیل ہے ہے کہ عبداللہ بن عتیک کی تلوار کی پہلی ضرب کھانے کے بعد ابور افع نے تو اپنی جگہ سے بھا گااور نہ ہی اس کی دلیل ہے ہے کہ عبداللہ بن عتیک کی تلوار کی پہلی ضرب کھانے کے بعد ابور افع نے تو اپنی جگہ سے بھا گااور نہ ہی اس کی دلیل ہے ہے کہ عبداللہ بن عتیک کی تلوار کی پہلی ضرب کھانے کے بعد ابور افع نے تو اپنی جگہ سے بھا گااور نہ ہی اس کی دلیل ہے ہے دھرا دھر ہلا ، یہاں تک کہ ابن عتیک نے دوبارہ آ کراس کوئل کردیا۔

<sup>(</sup>١٢) فت ع الباري: ١٩٢/٦

<sup>(</sup>۱۳) شرح ابن بطال: ۱۸۳/٥

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٩٢/٦

### ١٥٣ - باب : لَا تَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ بیر بتانا جا ہتے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ کی خواہش اور تمنا کرنا جائز نہیں (1)۔

تَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيُّ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيُّ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيُّ : حَدَّثَنِي سَائِمٌ أَبُو النَّضِرِ ، مولى عمر بن عُبَيْدِ اللهِ كَنتُ كَاتِبًا لَهُ ، قالَ : كَتَبَ إِلَيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْقَى ، حِينَ خَرَجَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ ، فَقَرَأْتُهُ وَلِيَّةً فَي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَنِي فِيهَا الْعَدُوِّ ، انْتَظَرَ حَتَّى مالَتِ السَّمْسُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنَّ رَسُهِ لَ اللهِ يَقَلِيْنِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَنِي فِيهَا الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِينَمُوهُمْ فَمَ قَامُ فِي النَّاسِ فَقَالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا اللهُ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِينَمُوهُمْ فَا أَنْ الْجَنَّةِ نَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ . ثُمَّ قالَ ، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِي السَّحَابِ ، وَهَاذِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمُهُمَ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ) .

# تراجم رجال

## ا-بوسف بن موسى

بيابويعقوب بن موى بن عيسى المروزي بين ،ان كاتذكره گزرچكا إس)\_

# ٢- عاصم بن يوسف البربوعي

بالوعمروعاصم بن بوسف البربوع ميں (٣)، انہول ئے درج ذيل محدثين سے روايت مديث كى ہے۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٧٩/١٤

<sup>(</sup>۲۸۹۱) قد مر تخريجه في الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف (رقم ١٨ ٢٨)

<sup>(</sup>٣) وكيك : كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلٌ من النساء والصبيان وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) الثقات لابن حبان: ٨/٨٠٥

ابواسحاق ابراجیم بن محمد الفز اری، اسرائیل بن یونس، حسن بن عیاش، حماد بن شعیب الحمانی ، ابوالاحوص سلام بن سلیم اور فضیل بن عیاض رحمهم الله ـ

ان سے روایت کرنے والے تلافدہ میں ابوشیبہ ابراہیم بن أبی بکر بن أبی شیبہ ابراھیم بن القعقاع، ابراھیم بن القعقاع، ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی، ابوعمر واحمد بن حازم، أبو بکر أحمد بن أبی خیشه، ابو بکر احمد بن محمد البغد ادی، احمد بن منصور اور احمد بن یوسف اسلمی جیسے اعلام حدیث شامل ہیں (۵)۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ امام نسائی اور امام ترندیؓ نے بھی ان سے روایات لی ہیں (۲)۔ تمام ائمہ ٔ جرح وتعدیل نے ان کی توثیق کی ہے (۷)۔۲۲۰ ہجری میں ان کا انتقال ہوا (۸)۔

### ٧- ابواسحاق الفز ارى

بابراهیم بن محدالفز اری بین،ان کا تذکره پیلے گزر چکا ہے(۹)۔

## ۵-موسیٰ بن عقبه

يەموى بن عقبدالاسدى المدنى بين،ان كاتذكره يمليكررچكا إ ١٠)\_

## ۲-سالم ابوالنضر

بيابوالنصر سالم بن اميه المدنى القرشي التميي بين، ان كاتذكره يهلي كزر چكاسے (١١)\_

<sup>(</sup>٥) شيوخ وتلانده كي تفصيل كے لئے و كيسك : تهذيب الكمال: ١٣ / ٥ ٥ ٥

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال: ١٣/٥٥٥

<sup>(</sup>٧) الثقات لابن حبان: ٨/٨ ٥٠ والجرح والتعديل (رقم الترجمة ١٩٤٠)، وتهذيب التهذبب: ٥٠ /٦

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥٠/٥

<sup>(</sup>٩) وكي كتاب الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة

<sup>(</sup>١٠) وكيميّ كتاب الوضوء، باب اسباغ الوضوء

<sup>(</sup>١١) وكيك كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.

# 2-عبدالله بن ابي أو في رضي الله عنه

میشهور صحابی بین،ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکاہے(۱۲)۔

#### كنت كاتبا له

لدی ضمیر کامر جع عمر بن عبدالله بین رسالم ابوالنظر میکهنا چاہتے بین کہ میں عمر بن عبدالله کا کا تب تھا۔
یہی دوایت امام بخاری دحمہ الله نے بیاب الجنة تحت بارقة السیوف کے تحت نقل کی ہے، وہاں علامہ عینی اور حافظ ابن حجر رحمہما الله نے فرمایا کہ ' ' ' ضمیر عبدالله بن ابی اوفی کی طرف داجع ہے۔ علامہ قسطلانی نے یہاں فرمایا کہ ترجمۃ الباب کی اس دوایت سے ان دونوں حضرات کے قول کی تغلیط ہور ہی ہے۔ کیونکہ یہاں سالم نے خودت رخ کردی کہ دوعمر بن عبدالله کے کا تب سے، البذا یہ کہنا کہ ' لئ ' کی ضمیر کا مرجع عبدالله بن ابی اوفی بین ، درست نہیں (۱۳)۔

أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في بعض أيامه.....

سالم ابوالنضر کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ کے پاس جب وہ خارجیوں سے جنگ کرنے نکلے ،عبداللہ بن ابی اُوفی کی طرف سے جو خط آیا، وہ میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمن سے جنگ کے ایام میں زوال آفتاب کا انتظار فرمایا۔

سورج کے زوال کے بعد مختدی ہوا کیں چلتی ہیں، بدن میں شاط پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے رسول! کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا آغاز کرنے کے لئے زوال آفتاب کا انظار کیا (۱۳) ۔ شراح نے اس کی اور محکمتیں بیان کی ہیں، باب کان النب صلی الله تعالی علیه وسلم إذا لم یقاتل أوّل النهار أخر الفتال حتی تزول الشمس کے تحت ان کی تفصیل گررچکی ہے۔

<sup>(</sup>١٢) كتاب الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين

<sup>(</sup>۱۳) إرشاد الساري: ۲/۰۰۰

<sup>(</sup>١٤) فتمح البياري: ١٤٩/٦، بياب كيان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إذا لم يقاتل أوّل النهار أخر القتال حتى تزول الشمس.

ثم قام في الناس فقال: لاتمنو! لقاء العدوّ وسلو الله العافية إ

پھرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آبھ النساس! وشمن سے مقابلہ کی تمنانہ کرو، بلکہ اللہ تعالی سے امن وعافیت کی دعا کرو۔

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی ، رز وکرنا جہاد ہے اور ظاہر ہے کہ جہاد طاعت ہے تو پھر آپ نے طاعت کی آرز وکرنے ہے منع کیوں فر مایا؟

اس کاجواب یہ ہے کہ آدمی کو اپنا انجام معلوم نہیں ہوتا، اس امکان کو یقیناً مستر دنہیں کیا جاسکتا کہ وہ جم کرلڑنے اور سرخرو ہونے کاعزم لے کردشمن سے مقابلہ کے لئے نگے، کیکن عین وقت پر اس کو اپنے عزائم اور ارادوں کو پورا کرنے کا موقع نہ طے موانع وشدا کہ کا رفع ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا اس کے اختیار میں نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعضاء وجوارح، اپنے ارادوں اور عزائم پر اس کا کوئی تصرف نہیں ۔ واقعہ شہور ہے کہ غزوہ خیبر میں ایک آدمی زخموں سے لہولہان تھا، زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خود کشی کرلی (۱۵)۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے انجام سے بے خبرر ہتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ شدا کداور مصیبتوں میں وہ کتنا صبر کرسکتا ، ہو نہیں جانتا کہ شدا کداور مصیبتوں میں وہ کتنا صبر کرسکتا ، ہو نہیں جانتا کہ شراعہ کے لئے لڑے کا یاریا و شمعہ کے لئے گڑے قال میں تابت فدم رہ سکے گا یا بھا گ جائے گا؟ خداکی رضا کے لئے لڑے کا یاریا و شمعہ کے لئے گڑے قال میں احکام شریعت پڑمل کا التزام کر سکے گا یا نہیں ؟

دوسری وجہ سے کہ دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے میں نجب کا شائبہ ہے، اس سے گویا اپنے نفس وقوت پراعتماد وتو کل اور دشمن کو کمز ور سیمھنے کا تاثر ملتا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمن سے مقابلے کی آرز وکرنے سے منع کیا اور عافیت وسلامتی کی وعا کرنے کی تلقین فرمائی (۱۲)۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوب فرمایا: لأن أعدا فی فاشکر أحب إلى من أن أبتلي فاصبر (۱۷)، "عافیت میں رہ کراس پرشکر اوا کرنا جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوکر اس پرصر کرون " حضرت علی رضی اللہ عنہ والله اور کرنا جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوکر اس پرصر کرون"۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ والله این صاحبز اوے سے کہا: "لا تدع أحدا إلى المبارزة ومن دعاك إليها فا خے آليه لأنه باغ، والله

<sup>(</sup>۱۵) إرشاد السارى: ۲/۹۹

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٩٣/٦) إرشاد الساري: ١٩٩/٦، وتكملة فتح الملهم: ٣٤/٣

<sup>(</sup>١٧) شرح ابن بطال: ١٨٥/٥، فتح الباري: ١٩٣/٦ ، إرشاد الساري: ٩٩/٦ وعمدة القاري ٠٤ ، ١٠٣٪

قد ضمن نصر من بُغي عليه"(١٨)۔ لينن ( ٢٥٠) ووقوت مبارزت ندو ، البينة اگرته بين كوئى مبارزت كى وقوت در البينة الرحم بين كوئى مبارزت كى وقوت در كان الله تعالى نے باغيول سے لڑنے والے كى نصرت كى ضانت دى ہے'۔

# وشمن كودعوت مبارزت دين كاحكم

حسن بھری رحمہاللہ نے حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے فر مایا کہ دیمن کودعوت ِ مبارزت دینا کروہ ہے (۱۹) \_

ا مام توری ، اوزاعی ، احمد بن ضبل اور اسحاق بن را ہو بیر حمہم الله کی رائے بھی یہی ہے (۲۰)۔ علامہ ابن منذر نے فرمایا کہ دیمن کو امیر کی اجازت سے دعوت مبارزت دینا جائز ہے۔ اس پر انہوں

علامہ آن مندر نے سرمایا کہ د کن توامیری اجازت سے دفوتِ مبارزت دینا جا رہے۔اس پر امہوں نے اجماع فقل کیاہے(۲۱)۔

امام ما لک اورامام شافعی رحمهما الله کے نز دیک دعوتِ مبارزت جائز ہے اور اس میں امیر کی اجازت ضروری نہیں (۲۲)۔

امام ما لک رحمداللہ سے ایسے مجامد کے ہارے میں رائے بوچھی گئی جوصف کے زیج سے ''من یبارز'' کا نعرہ بلند کرکے دشمن کو دعوتِ مبارزت دے کہ کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ توامام نے جواب دیا:

"ذلك إلى نيتـــه، إن كـان يىريـد بـذلك وجــه الله تعالىٰ فأرجو أن

لايكون به بأس، قد كان فعل ذلك من مضى "(٣٣).

مطلب یہ ہے کہ جاہدی نیت پر موقوف ہے اگر دعوت مبارزت سے اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتو مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اسلاف نے بھی پیطریقة اختبار کیا تھا۔

<sup>(</sup>١٨٠) شرح ابن بطال: ٥/٥٧٥، إرشاد الساري: ٩٩/٦، وعمدة القارى: ١٨٠/١٤

<sup>(</sup>۱۹) فتح الباري: ١٩٣/٦

<sup>(</sup>۲۰) شرح ابن بطال: ٥/٥٥/٥ وعمدة القاري: ٢٨٠/١٤

<sup>(</sup>٢١) سرح ابن بطال: ١٨٥/٥ وعمدة القاري: ٣٨٠/١٤

<sup>(</sup>٢٢) شرح ابن بطال: ٥/٥٨، وعمدة القاري: ٣٨٠/١٤

<sup>(</sup>۲۳) شرح ابن بطال: ۱۸٥/٥ وعمدة القاري: ٣٨٠/١٤

چنانچدانس بن مالک رضی الله عنه کی روایت ہے کہ براء بن مالک نے مرزبان کو دعوت مبارزت دی اورائے تل کردیا (۲۳)۔

ای طرح ابوقادہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن میں نے ایک آ دمی کو مقابلہ کی دعوت دے کرقتل کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مال ومتاع مجھے عنایت فرمایا (۲۵)۔

علامدابن بطال رحمدالله فرماتے ہیں کدابوقادہ کی روایت میں بینصری نہیں کدانہوں نے دعوتِ مبارزت کے لئے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت کی تھی (۲۲)۔

#### فإذا لقيتموهم فاصبروا

جب رشمن سے تمہاری ٹر بھیڑ ہوجائے تو پھر صبر و ثبات سے کا م لو۔

مطلب سے کہ پہلے تو مقابلہ کی آرزونہ کرو، کیکن جب مقابلہ کی نوبت آ جائے تو پھرخم ٹو نک کرجواں مردی سے لڑو۔اس جملہ کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

### أن الجنة تحت ظلال السيوف

جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تلواروں کے زیرِ سامیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔

تُم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهز مهم وانصرنا عليهم.

پھرآپ نے فرمایا: اے قرآن کے نازل کرنے والے، بادلوں کو ہائکنے والے اور کفار کے لشکروں کو شکست دینے والے،ان کوشکست دیجئے اوران کے مقابلہ میں ہماری نصرت ومدد کیجئے۔

<sup>(</sup>٢٤) شرح ابن بطال: ١٨٦/٥، وعمدة القاري: ١٨٠/١٤، نيز ديكه ئي: الإصابة في تمييز الصحابة:

<sup>(</sup>۲۰) شرح ابن بطال: ١٨٦/٥، وعمدة القاري: ٣٨٠/١٤

<sup>(</sup>۲٦) شرح ابن بطال: ١٨٦/٥

حافظ ابن مجرر مه الله کتب ہیں کہ اس دعا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفرت اللہ مختلف صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ '' کتاب' سے قرآن مجید کی آیت ﴿ قسات لوهم یہ عذبہ م الله بناید یکم ﴾ کی طرف اشارہ ہے، '' مہجری السحاب'' سے بادلوں کی تخیر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ِ ظاہرہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہواؤں کو اپنی مشیت سے حرکت دیتا ہے، لیکن ہوا کے تیز و تند جھڑ چلنے کے باوجود بادل کم محمل اپنی جگہ ہے حرکت رہے ہیں، کھی بارش کا پانی برسایا اور بھی نہیں، سوبادل کی حرکت سے جہاد کے دوران مجاہدین کی حرکت رہے ہیں، کھی بارش کا پانی برسایا اور بھی نہیں، سوبادل کی حرکت سے جہاد کے دوران مجاہدین کی حرکت میں اعانت کی طرف اشارہ ہے۔ اپنی جگہ رُ کے ہوئے بادلوں سے اہل اسلام کی طرف کفار کے برخ سے ہاتھ کورو کئے کی طرف اشارہ ہے، انزال مطر سے مالی غنیمت کے حصول کی طرف ہو اشارہ ہے۔ مازم اللحزاب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا میں سابقہ نختوں کا بھی حوالہ دینا چا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل تو کل کرنا اور یہ اعتقادر کھنا چا ہے کہ ہرکام کو انجام دینے والی وہی یکنا ذات ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ اس دعا میں متنبہ کیا گیا ہے کہ تین بری نعتیں مسلمانوں کو کمیں گی:

- اززال کتاب سے اخروی نعمت حاصل ہوئی، اس سے مراداسلام ہے۔
  - 🗗 اجراء سحاب سے دنیوی نعمت حاصل ہوئی، اس سے مرادرز ق ہے۔
- ت ہزیمۃ الاحزاب سے مذکورہ دونوں نعتوں کے تحفظ کی نعمت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے(۲۷)۔

(٢٨٦٢): وَقَالَ مُوسَٰى بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ : كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عَلِيلِةِ قَالَ : (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ). [ر: ٣٦٦٣]

تعلی نہیں، بلکہ سندسالق پرمعطوف ہے،امام بخاری رحمہ اللہ بہتانا جا ہے ہیں کہ بیروایت ان کے باس ایک ہیں کہ بیروایت ان کے باس ایک ہی سند کے ساتھ طویل اور مختصر دونوں طرح مروی ہے (۲۸)۔

ابوذ رکےنسخہ میں طویل ومختصر دونوں روایات مذکور ہیں ،بعض حضرات نے صرف مختصر روایت نقل

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري: ١٩٣/٦

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ٦/٤ ١٩ ارشاد الساري: ٦/٠٠٥

کی ہے(۲۹)۔

٢٨٦٣ : وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوُّ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُّ فَاصْبِرُوا) .

# تراجم رجال

#### ا-ابوعامر

بیابوعامرعبدالملک بن عمروعقدی ہیں (۳۰)،علامہ کر مانی نے فر مایا کہ شاید بیعبداللہ بن براداشعری ہیں، بیان کا وہم ہے (۳۱)۔

# ۲-مغيره بن عبدالرحمٰن

یمغیرہ بن عبدالرحمٰن حزامی ہیں ،ان کا تذکرہ گر رچاہے (۳۲)۔

### ٣-افي الزناد

بيعبداللد بن ذكوان مدنى بير-ان كاتذكره كتاب الايمان، باب حب الرسول من الإيمان ك تحت كرر حكاب (٣٣)-

### ۳-اعرج

یہ اُبوداودعبدالرحمٰن بن هرمز مدنی ہیں، ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب ونباب کے تحت گزر

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١٩٤/٦، وإرشاد الساري: ٦/٠٠٥

<sup>(</sup>٣٠) فتح الباري: ١٩٤/٦، وإرشاد الساري: ١/٠٠٠، الوعام عقدى كالذكره يبلكر رجكاب، ويمص كشف الباري: ١٥١/١

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ١٩٤/٦، وإرشاد الساري: ٦٠٠/٦

<sup>(</sup>٣٢) وكيم كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "واجعلها سنين كسني يوسف".

<sup>(</sup>۳۳) کشف الباری: ۱۰/۲

چاہے(۳۳)۔

۵-ايوبريره

ان کاتفصیلی تذکرہ کتاب الإیمان، باب أمور الإیمان کے تحت گزرچکا ہے (۳۵)۔ روایت کی تشریح باب کی پہلی حدیث کے تحت گزرچکی ہے۔

**174** A

١٥٤ - باب : الحَرْبُ خَدْعَةً .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ الله بير بنانا جا ہے ہيں كہ جنگ دعو كه الريب اور خليد تدور كانام ہے، ديمن كوشكهت دين امام بخارى رحمہ الله بير بين كرنے ميں كوئى مضا كقة نبيس ہے۔(واللہ اعلم)۔

٢٨٦٥/٢٨٦٤ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (هَلَكَ كِسْرَى ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كَسْرَى بَعْدَهُ ، وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ) . كَسْرَى بَعْدَهُ ، وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ) . وَتَعَمَّى الحَرْبَ خُدْعَةً .

(٢٨٦٥) : حَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْكِ الحَرْبَ خُدْعَةً .

[7097 , 7737 , 6077]

٢٨٦٦ : حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو : سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (الحَرْبُ خُدْعَةٌ) .

(۲۸۹٤) أخرجه أيضاً (۱/۳۹) في الخمس، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم، و(١/١) أخرجه أيضاً والمناقب، باب علامة النبوة في الإسلام، و(٢/٩٨) في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعندمسلم في صحيحه (٢/ ٣٩) في الفتن، باب هلاك كسرى وقيصر، (رقم ١١٧) وعندالترمذي (٥/٢) في الفتن، باب ماجاء إذا ذهب كسرى فلا كمسرى بعده (رقم ٢١٢٧)

<sup>(</sup>٣٤) كشف الباري: ١١/٢

<sup>(</sup>٣٥) كشف الباري: ١٩٥١

### تراجمرجال

### ا-عبداللدبن محمه

بيابوجعفر عبدالله بن محربن عبدالله جهى بخارى مندى بين ان كحالات كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان كتحت كرر يح بين (٢)-

### ٢-عبدالرزاق

يايو برعبد الرزاق بن عنام بن الى صفائي فان بي مان كالذكر و كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرد كتاب (٣)-

### ۳\_معمر

میممربن راشدازدی بھری ہیں۔ان کا تذکرہ کتاب العلم ، باب کتابة العلم كتاب العلم عن العلم عن العلم عن العلم عن ال

### هم-هُمّام

ريهام بن مدبه بن كامل بن يتي بن ذى كباراليمانى البصرى بين -ان كاتذكره كتساب العلم، باب السمر في العلم كتحت كرر چكام (4)-

هلك كسرى، ثم لايكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن نم لايكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله.

'' کسری ہلاک ہوگیا۔ پھراس کے دوسرا کسری نہیں ہوگا اور قیصر ضرور ہلاک ہوگا ،اس کے بعد پھر دوسرا

<sup>(</sup>۲) كشف الباري: ۲۵۷/۱

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٤٢١/٣

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٢١/٤

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٣١٧/٤

قيصرنہيں ہوگا''۔

کسِری: کاف پرکسرہ اور فتحہ دونوں درست ہیں۔ ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ کسرہ فضیح لغت ہے، یہی رائے ابوحاتم کی بھی ہے۔ کسری فارس کے تخت نشینوں کا لقب ہے اور خسر و کامعر ّ ب ہے۔ اور قیصر روم کے بادشا ہوں کا لقب ہے (۲)۔

اس دوایت میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم اور فارس کی نا قابل تسخیر اور مشخکم سلطنوں کی ہلاکت اور بربادی کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ روم وفارس اس عہد کی سب سے طاقت وراور مضبوط سلطنتیں تھیں۔ امریکہ جو سپر پاور اسٹیٹ ہے، اور ایک زمانے میں بید حیثیت روس کو بھی حاصل تھی ، اسی طرح روم وفارس بھی اسپنے عہد کی سپر پاور حکومتیں تھیں۔ تاریخ نے مشاہدہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے پچھ کو صد بعد سلطنت روم وفارس کوزوال کا ایسا گھن لگ گیا کہ شکست وریخت سے دوچار ہوجانے کے بعد نہ روم میں کوئی قیصر بن کرا بھرا، نہ فارس کے باشندوں نے کسی کسری کی صورت دیکھی۔

### تعارضِ روايات اوراس كاحل

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ روایت باب کے جملہ "هلك كسرى" میں بسیغة ماضی تصری ہے کہ سرى ہلاک ہوگیا اور اس کے بعد کوئی سریٰ ندر ہے گا۔اس طرح سیح مسلم کی روایت میں بھی "قد مات كسرى فلا كسرى بعد" (٧) كالفاظ وارد ہیں۔اس میں قد حرف تاكید کے ساتھ ذمانة ماضى میں سرى کی ہلاكت کی خبر كسرى بعد" (٧) مى الفاظ وارد ہیں۔اس میں قد حرف تاكید کے ساتھ ذمانة ماضى میں سرى کی ہلاكت کی خبر دی گئی۔لیکن جامع تر مذى میں يہى روایت عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة كے طريق سے مروى ہے ،اس میں ہے:

"إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد"(٨).

إ ذ احرف شرط منتقبل کے لئے آتا ہے۔اس سے معلوم ہوا ہے اس وقت کسر کی وقیصر دونوں زندہ تھے

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٦/٧٧٦ كتاب المناقب، باب علامة النبوة في الإسلام

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ٣٩٦/٢ كتاب الفتن

<sup>(</sup>٨) جامع الترمذي: ٢/٥٤

اوررسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل میں ان کی ہلاکت کی پیشین گوئی فر مائی تھی۔ اور تاریخی حقیقت بھی یہی ہے کہ فارس کا آخری کسر کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں ہلاک ہوا تھا۔

علامة قرطی دونوں روایات میں نظیق ویتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن روایات میں بصیغتہ ماضی "قد مات کسری" اور "هلك كسری" كالفاظ دارد ہیں جمكن ہے كەالىي روایات ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ نے كسری كى ہلاكت كے بعدرسول اكرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تن ہوں اور جن روایات میں سنتقبل میں ہلاكتِ كسریٰ كى پیشین گوئی دی گئی ہے وہ ہلاكتِ كسریٰ سے قبل سنی ہو (۹)۔

علامة قرطبی رحمة الله کی بیتو جید ہمارے نزدیک درست نہیں۔ اشکال بیہ ہے کہ کسریٰ کی ہلا کت تو آپ کے زمانے میں نہیں ہوئی، پھریہ تو جید کیے جوگ کہ جن کے زمانے میں نہیں ہوئی، پھریہ تو جید کیے جے ہوگی کہ جن روایات میں کسریٰ کے ہلاک ہونے کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے جمکن ہے وہ روایات راوی نے کسریٰ کے ہلاک ہونے سے پہلے سنی ہوں۔

حقیقت میہ ہے کہ میہ پیشین گوئی ہے اور یقینی ہونے کی وجہ سے کسری اور اس کی سلطنت کے ہلاک ہونے کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔(واللہ اعلم)۔

علامة رطبی نے دوسری تیظیق دی ہے کہ لفظ "هلك" اور "مات" میں معنا تغایر ہے۔ چنانچے روایت باب میں ہلاکت میں معنا تغایر ہے۔ چنانچے روایت باب میں ہلاکت کی طرف اشارہ ہے اور تھینی ہونے کی وجہ سے کسری اور اس کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا دونوں روایات میں پیشین گوئی ہے اور تھینی ہونے کی وجہ سے کسری اور اس کی سلطنت کے ہلاک ہونے کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

عرب کی عام عادت ہے کہ جس واقعہ کا پیش آنامستقبل میں بقینی ہوتا ہے، وہ ماضی کے صیغے میں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آن مجد میں پیش آمدہ واقعہ کو ماضی سے تجبیر کیا گیا ہے۔ آیت ﴿ اُتَی اُمر واللّٰه فلا تستعجلون ﴾ میں پیش آمدہ واقعہ کو ماضی سے تجبیر کیا گیا ہے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله نے فرمایا که دوسری تطبیق ادلی ہے اس لئے که روایات کامخرج ایک ہی ہے، اس صورت میں ان کو تعدّ دیرمحمول کرنا خلاف الاصل قراریائے گا (۱۰)۔

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ٦/٠٠٠ وفتح الباري: ٦/٧٧٧

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ٦/٧٧٧

#### وقيصر ليهكن

قیصر مبتداءاور علیت وعجمۃ کی وجہ سے غیر منصرف ہے،لیھلکن اس کی خبر ہے۔ بعض نسخوں میں "و لا فیصر" کے الفاظ وار دہیں۔اس صورت میں قیصر حرف نِفی کے بعد واقع ہے اور بوجہ تنکیر علیت کے زائل ہونے کی وجہ سے منصرف ہے (۱۱)۔

# لتقسمن كنوزهما في سبيل الله

یعنی قیصر وکسریٰ دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کردیئے جائیں گے۔

کنوز کنز کی جمع ہے، وہ مال جوز مین میں فن ہو یا کہیں بھی ذخیر ہ کیا گیا ہو، کنز کہلا تا ہے۔

ام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ یہ پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کوتلی دینے کے لئے فر مائی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے تجارتی قافلے عراق وشام جایا کرتے تھے، جب قریش کے اکثر لوگ مشرف بداسلام ہوئے، تو ان کواندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن عرباق وشام کی طرف جانے والے تجارتی راستوں کو ان کے اسلام لانے کی پاداش میں بندنہ کردے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تطبیب قلوب اور تسلی کے لئے فر مایا کہ تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، روم میں قیصر رہے گانہ فارس میں کسریٰ، بلکہ ان کے قیمتی اموال اور خزانے مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوں گے (۱۲)۔

#### وسمي الحرب خدعة

یعن رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جنگ کو مروفریب فرمایا۔

#### خدعدكامطلب

خدعه کے ضبط میں بانچ صورتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ہرصورت میں اس کے معنی مختلف ہیں:

🕕 خاء کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ ، اس کے معنی ہیں باڑائی ، دھو کہ ، فریب (۱۲)۔

<sup>(</sup>۱۱)فتح الباري: ۷۷۷/٦

<sup>(</sup>١٢) عمدة القاري: ١٨١/١٤، وإرشاد الساري: ١/٦. ٥

<sup>(</sup>۱۳) إرشاد السارى: ١/٦ ، ٥

- خاء کے ضمہ اور دال کے فتح کے ساتھ۔ اس صورت میں یہ "هُمزه" اور "لُمزه" کی طرح مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لیعنی لڑائی آ دمیوں کو بہت دھو کہ میں ڈالنے والی چیز ہے۔ لیحہ بھرکی غفلت اور بے پرواہی کے نتیجہ میں انہیں کسی بڑے خطرے سے دوچا رکز سکتی ہے۔ لہذا جنگ کے دوران کسی بھی صورت حال سے نبرد آز ما ہونے کے لئے ہر لحظہ بیداراور چوکنار ہنا جا ہے اور دشمن کو حقیر سمجھ کرغا فل نہیں رہنا جا ہے (۱۲)۔
- الحرب خدعة كامطلب بيهوگاكرارنے والا دهوكه باز ہوتا ہے (۱۵) \_
- و خاء کے کسرہ اور دال کے سکون کے ساتھ۔اس کے معنی ہیں حقیقت کو پوشیدہ رکھ کراس کے خلاف ظاہر کرنا (۱۲)۔
- پنچویں اور آخری ورت یہ ہے کہ خدعة خاک فتہ اور دال کے سکون کے ساتھ ہو۔ اور یکی اقسے بھی ہے۔ ابوذر بر وی اور قزاز نے اس کے اقسے ہونے پر جز م کیا ہے۔ اس صورت میں یہ فَ غَلَةٌ کے وزن پر ہے جو مرة کے لئے آتا ہے یعنی جنگ میں ایک ہی مرتبہ میں چال چلنے سے کا میا بی حاصل ہوجاتی ہے۔ خدعة کے اس ضبط کے بارے میں تعلب کتے ہیں: بلغنا أنها لغة النبي صلی الله تعالیٰ علیه وسلم . لیعن ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی لغت ہے۔ ثعلب کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے ابو بکر بن طلح کہتے ہیں:

"أراد ثعلب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة لفظها ولكونها تُعطي معنى البنيتين الأخيرتين، ويُعطي معناها أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل، فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى "(١٧).

تعلب كامقصديه ب كدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر اس صيغة واستعال

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٦٥/٦.

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٩٥/٦

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٦/٥/٦

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري: ۲۹٥/۱

فرماتے تھے،اس کی ایک وجہ توبیہ کہ بیصیغہ مختصر مگر جامع اور بلاعت آمیز ہے۔ دوسری وجہ بیہ کہ بیم کے معنی بھی دیتا ہے۔ تیسری وجہ بیہ کہ اس کے معنی بھی دیتا ہے۔ تیسری وجہ بیہ کہ اس کے معنی اس تھم کو بھی متضمن ہیں کہ جب بھی موقع ملے، چال سے کام لیا جائے اگر چہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، ورندلڑ و۔خلاصہ بیہ ہے کہ بیم بیغہ مختصر ہونے کے ساتھ کثیر المعانی ہے۔

خدعة کے آخر میں تائے مدوّرہ وحدت پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کولڑائی میں چال چلنے کی ترغیب دی ہے کہ رشمن کوفریب دو، اگر چدا یک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا آپ نے مسلمانوں کوحزم واحتیا طاور چوکنار ہے کی تلقین فر مائی ہے کہ دشمن کو کمز ورسجھ کرغفلت نہیں برتی چاہیے۔ اگر چدان کی طرف سے دھوکہ فریب کا ایک ہی واقعہ پیش آجائے کہ اس سے مسلمانوں کوغیر معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے (۱۸)۔

# جنگ میں دھو کہ کا حکم

جنگ میں دھوکہ کی کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔علامہ نو وی رحمہ اللہ نے اس پرجمہور کا اتفاق نقل کیا ہے(19)\_

البتہ ایسی صورت اختیار کرنا جائز نہیں، جس سے عہد و پیان کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ مختلف بلا دوا مصار کی طرف بھیجے گئے اسلامی لشکروں کو لکھا کرتے تھے کہ جو شخص عجمی کا فرکوا مان دینے کے بعد قبل کرےگا،اس کے بدلے میں اس کوئل کردوں گا (۲۰)۔

# *حّداع کی دومثالیں*

مشہور محدث عبداللہ بن ابی جمرہ نے جنگ میں خداع کی دومثالیں ذکر کی ہیں

ایک توبیکهآپ وشمن کواپی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو فوراً اسے کہددیں "تمہارے پیچے کون آرہا

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ١٩٤/٦ وعمدة القاري: ٣٨٢/١٤

<sup>(</sup>۱۹) إرشاد الساري: ۲/۰۰۰، ۵۰۱

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ٦/٥٥٦

ے''، حالانکہ پیچے کوئی نہیں ہوتا، جب وہ بیچے مؤکر دیکھے، توتم حملہ کر کے اس کوتل کر دو (۲۱)۔

یا پھراس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے کجاوے کی ری کیوں ڈھیلی ہے؟ کیاتم جھے اپنی شہسواری کی ایک جھلک دکھا سکتے ہوں؟ جب کجاوے کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوجائے تواس کوتل کر دو(۲۲)۔

١٥٥ - باب: الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ.

#### ترجمة الباب كامقصد

بابسابق میں خداع فی الحرب کے جواز کابیان تھا، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کدنب فی الحرب کا بیان تھا، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کدنب فی الحرب جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو صراحنا جائز ہے یا تلویجاً؟ (۱)۔

٧٨٦٧ : حَدَّننا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : (مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهُ وَرَسُولَهُ ) . قالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : (نَعَمْ) . قالَ : فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا - يَعْنِي النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ - قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ ، قالَ : وَأَيْضًا ، وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا - يَعْنِي النَّبِيَ عَلِيلَةٍ - قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ ، قالَ : وَأَيْضًا ، وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ ، قَالَ : فَإِنَّا قَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَمَةُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

تزاجم رجال

### ا-قنيبه بن سعيد

بابورجاء تنيه بن سعيد بن جميل بن طريف ثقفي بين، ان كحالات كتاب الإيمان، باب إفساء

<sup>(</sup>٢١) بهجة النفوس، لابن أبي جمرة: ١١١/٢

<sup>(</sup>٢٢) بهجة النفوس، لابن أبي حمرة: ١٢١/٢

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى: ۳۸۳/۱٤، وإرشاد الساري: ۲/۲،۰٥

<sup>(</sup>۲۸۶۷) مرّ تخريجه في كتاب الرهن، باب رهن السلاح (رقم ۲۵۱۰)

السلام من الاسلام ك تحت كزر ع بي (٣).

#### ۲-سفیان

سيسفيان بن عيينه بن أني عمران بلالى كوفى بين -ان كاتفيلى تذكره كتساب العسلم، باب قول المحدث حدثنا او أخبرنا أو أنبأنا كة تحت كزر جكاب (٨٠)

#### ۳-عمروبن دینار

يه ابو محمد عمروبن ديناري مجمى بيل ان كا تذكره كتاب العلم، باب كتابة العلم كتحت يبلي كزرچ كاب (۵)\_

### ٣- جابر بن عبدالله

بیمشہور صحابی ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے(۲)۔

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم

روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، جو کعب بن اشرف کا کام تمام کروے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، حضرت محمہ بن مسلمہ نے عرض کی:''کیا آپ یہ پیند فرمائیں گے، کہ میں اس کوتل کر دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔

فأتاه فقال: إن هذا -يعني النبيَّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم- قد عنَّانَا وسألنا الصدقة قال: وأيضا والله لتملنَّه.

کعب بن اشرف کے پاس آ کرمحد بن مسلمہ نے کہا''اس آ دمی (رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٨٩/٢

<sup>(</sup>٤) كشف انباري: ١٠٢/٣

<sup>(</sup>٥) كشن الباري: ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٦) وكيكيُّ كتاب الوضوء، باب صبِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسدْم وضوءه على المغمى عليه.

نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے اور وہ ہم سے صدقہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا'' خدا کی قتم! تم اس سے ابھی مزیدا کتاؤ گے''۔

قَالَ : فَإِنَّا قَدِ ٱتَّبَعْنَاهُ فَنَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ ، حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ

محمہ بن مسلمہ نے کہا ہم نے ان کی اتباع کی ہے، اس لئے ہم پنہیں چاہتے کہ انہیں چھوڑ دیں، یہاں

تک کہ ہم ان کے ساتھ ہونے والا انجام دیکھ لیس۔ مغازی کی روایت میں ہے" فائذن لي أن أقول شیئاً قال

نعم" یعنی اس موقع پرمحمہ بن مسلمہ نے رسول اکر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ
مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ بات کروں (مطلب بیتھا کہ ایسی ذومعنی اور مہم بات کروں جواس کے خیال کے

ہم آ ہنگ ہواور جھے اس کا قبل کرنا آسان ہوجائے) چنانچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
مغازی میں بیرواقعہ تفصیل سے آرہا ہے (ے)۔

# كذب صريح كاحكم

حدیث باب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند نے کعب بن اشرف کے ساتھ جوم کالمہ کیا اس میں کہ ب صریح کی تصریح نہیں ،علامة سطلانی نے فر مایا کہ یہ تعریض ہے۔البتہ یہی روایت اسکا باب کے تحت منقول ہے، اس میں کذب صریح کی اجازت کی تصریح ہے، روایت کے الفاظ ہیں: "فأذن لي، فأقول؟ قال قد فعلت" یہ الفاظ کذب صریح کی اجازت پردلالت کرتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مواقع میں کذب صریح کی اجازت دی ہے۔

سنس ترفدی کی روایت اس سے زیادہ صری ہے، اس میں یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ کذب صریح کون سے مواقع میں جائز ہے۔ چنانچا ساء بنت یزید کی مرفوع روایت میں ہے:

"لايىحىل الكذب إلا في ثلاث تحديث الرجل امرأته يرضيها

والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس "(٨).

<sup>(</sup>٧) كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ١٩١-١٩٦

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي: ٢ / ١٥ / ، كتاب البر والصلة، باب ماجا. في إصلاح ذات البين

علامہ طبری نے فرمایا کہ اس روایت میں بعض حضرات کے نزدیک کذب مرتص سے سب انواع کذب مراد ہے اور بیا پنے اطلاق پرمحمول ہے۔اگر کذب میں مصلحت ہوتو اس کی گنجائش ہے۔ان کے نز دیک منہی عنہ اور مذموم کذب وہ ہے ، جونقصان دہ ہوا ورفائدہ سے خالی ہو۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ کذب کی کوئی بھی قتم جائز نہیں۔اس روایت میں جس کذب مرخص کا ذکر آیاہے،اس سے توربیاورتعریض مراد ہے (9)۔

حقیقت بیہ کہ یہاں کذب اپنے حقیقی معنی پرمحمول ہے۔علامہ دشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے۔حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ صدیث میں کذب اپنے حقیقی معنی پرمحمول ہے، کیکن علانے احتیاطا فرمایا کہ اس سے توربیا در تعریف مراد ہے، تا کہ عوام جھوٹ کہنے کے معاسلے میں جری اور بے باک نہ بن جا کیں (۱۰)۔

١٥٦ – باب : الْفَتْكِ بِأَهْلِ الحَرْبِ .

فتك: باب مع سے فاء كے فتہ اور تاء كے سكون كے ساتھ اس كے معنى ہيں: دھوكہ يا غفلت سے قتل كرنا ، جملہ كر

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کا تصدیہ ہے کہ غفلت کی حالت میں دشمن پراحیا تک جملہ کرنا اور اس کوئل کرنا جائز ہے (۲)۔

٢٨٦٨ : حدَّثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ) . فَقَالَ نَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قالَ : (نَعَمْ) . قالَ : فَأَذَنْ لِي فَأَقُولَ ، قالَ : (قَدْ فَعَلْتُ) . [ر : ٢٣٧٥]

<sup>(</sup>٩) الكوكب الدري في شرح جامع الترمذي: ٣/٣٥

<sup>(</sup>١٠) الكوكب الدري في شرح جامع الترمذي: ٣/٣٥

<sup>(</sup>١) القاموس الوحيد: ١٢٠٢

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/٥٨٥، وإرشاد الساري: ٥٠٣/٦

# تراجم رجال

## ا-عبدالله بن محمد

سيعبدالله بن محرجه في ، بخارى ، مندى بين -ان كاتذكره كتاب الإيسمان ، باب أمور الايسمان ك تحت كزر چكاب (س) -

#### ۲-سفیان

يسفيان بن عينه بن أني عمران بلالى كوفى عين - كتباب العلم، باب قول المحدث: حدثنا او أخبرنا كتحت ان كا تذكره كزر يكاب (م) -

## ٣- چابررضي الله عنه

یمشہور صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکاہے(۵)۔ گزشتہ باب کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسبت کے پیش نظر مختصراً یہاں بھی ذکر کردی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حمد بن مسلمہ نے جو کعب بن اشرف کو بہلا کرقل کیا، یہی فتک ہے۔

## ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت

حدیث باب کا کوئی لفظ صراحناً ترجمہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ،علامہ عینی اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدروایت معناً ترجمۃ الباب کے مناسب ہے (۲)۔

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥٧/١

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١٠٢/٣

<sup>(</sup>٥) كتاب الوضوء، باب صَبِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضوء ه على المغسى عليه

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ٦/١،٥

١٥٧ – باب : مَا يَجُوزُ مِنَ الِآخْتِيَالِ وَالْحَذَرِ ، مَعَ مَنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ .

الاحتيال: اس كے معنی دھوكہ دہي ، مكراور حيال چلنے كے ہيں۔

الحذر: حَذِر يحذر (س) كِ معنى بين: چوكنا بونا، چوكس بونا، حدر الشي ومنه: أورنا، يجنا محاط بونا (۱) - يبال احتياط مراد ہے -

مَعَّرةٌ: ال كِمعنى بين: تكليف داذيت (٢) ـ

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے شروفساد اور نقصان پینچنے کا اندیشہ ہوتو اس سے بیجنے کے بیجنے کے لئے احتیاطی تدبیرا ختیار کرنا اور خفیہ حیال چلنا جائز ہے۔

٢٨٦٩ : قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي غَقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ وَمَعَهُ أَيَّ بْنُ كَعْبِ ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَعْلِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ النَّخْلِ ، طَفِقَ يَتَنِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، وَابْنُ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهِ ، فَقَالَتْ : النَّخْلِ ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيْ . (لَوْ تَرَكَنْهُ بَيْنَ) . [د : ١٢٨٩] يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ ، فَوَتُبَ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْهِ : (لَوْ تَرَكَنْهُ بَيْنَ) . [د : ١٢٨٩]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی ابن کعب کے ساتھ ابن صیا ذکے پاس تشریف لے گئے ، بتایا گیا کہ وہ مجوروں کے درخت میں ہے ، جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اپنے آپ کو مجبور کی شاخوں کی آڑ میں چھپاتے ہوئے چلنے لگے (تا کہ ابن صیاد و کیھ نہ سکے ) اس وقت ابن صیا د چا در میں (لیٹا) تھا اور چا در کے اندر سے گنگنانے کی آواز آرہی تھی۔ اس کی ماں نے آپ کو د کھے لیا

<sup>(</sup>١) القاموس الوحيد، ص: ٣٢١

٢٠) القاموس الوحيد: ١٠٦٤

<sup>(</sup>٩٪ ٢٨) قد مرّ تخريجه في كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم فمات، هل يُصَلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟ (رقم ٥ ١٣٥)

اور پکاراٹھی ،اےصاف (بیابن صیاد کا نام ہے) بیرمحمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) آپنچے،ابن صیاد چونک اٹھا۔ آپ نے فرمایا،اگراس کی ماں اس کو (میری آمد کے بارے میں) نہیں بتاتی تو وہ کھل کر بیان کرتا۔یعنی اس کی باتوں سے انداز ہ ہوجاتا کہ وہ حقیقت میں دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ بیدوایت تفصیل کے ساتھ کتاب البخائز کے تحت گزرچکی ہے۔

# مذكوره تعليق في تخريج

علامه اسماعیل نے "متخرج" میں اس تعلق کوعین أبي عمر ان بن هانئ عن الرمادي، عن ابن بكير وأبى صائح عن الليث كي مربق سے موصولاً روايت كيا ہے (۴) ـ

# مذكوره تعلق كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ شراور نقصان سے بیخے کے لئے حذر واحتیال دونوں جائز ہیں، اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حذر واحتیال کے جواز پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاطرز عمل بطور استدلال پیش کیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجبور کی شاخوں کی آڑ ہیں چھپتے ہوئے علی بوئکہ ام ابن صیاد کے دیکھنے سے نقصان کا اندیشہ تھا۔

## ترجمة الباب كساته مطابقت

علامه عنی رحمه الله فرماتے ہیں کہ تعلیق باب کا جز "طفق بتقی بجدوع النحل" ترجمة الرب سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس جمله کا مطلب میہ که رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کھور کی شاخوں کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے چلنے لگے تا کہ ام ابن صیاد آپ کو فدد کھے سکے۔ یہی حذر واحتیال ہے اس لئے کہ ام ابن صیاد سے نقصان چہنچنے کا اندیشہ تھا (۵)۔

<sup>(</sup>٤) تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله: ٣/٥٦/٣

<sup>(</sup>٥) و كي عمدة القاري: ٣٨٦/١٤

# ١٥٨ - باب : الرَّجَزِ في الحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ في حَفْرِ الخَنْدَقِ .

السرّ جنز: رجزاشعار کے مختلف بحروں کی ایک معروف قتم ہے۔ اس کی ھیئت بچع ہے مماثلت رکھتی ہے۔ اس کی ھیئت بچع ہے مماثلت رکھتی ہے ، کیکن میدوزن میں شعر کی طرح موزوں ہوتا ہے۔ اس کے اوز ان قریب ہوتے ہیں اور مصر عے مختصر اور چھوٹے ، جو پڑھنے اور سجھنے میں عام اشعار کی ہنسبت نہایت مہل ہوتے ہیں۔ جس طرح اشعار پڑھنے والے کو شاعر کہاجا تا ہے (ا)۔

لسان العرب کے مؤلف علامہ ابن منظور نے فر مایا کہ لغت میں رجز کے معنی تشابع الحرکات ہیں۔
ومن و فولهم: نافة رَجُوا، رجزاء عرب کے ہاں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے پاؤں اٹھتے وقت کیکیاتے
ہوں۔ رجز بیشعر کے لئے بھی رجز کی اصطلاح اس بناء پرمشہور ہوئی کہ اس کے مصرع چھوٹے چھوٹے اور مختصر
ہوتے ہیں، پڑھنے والا ، ایک مصرع سے دوسر مصرع کی طرف سرعت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے گویا یہاں تنابع
ہلانقال ہوتا ہے، جیسا کہ اونٹن کے یاؤں میں کیکی کے وقت تنابع الحرکات ہوتا ہے (۲)۔

### ترجمة الباب كامقصد

عرب عموماً میدانِ جنگ میں نشاط پید: کرئے اور حوصلوں کو بلندر کھنے کے لئے رجزیدا شعار پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میدانِ جنگ اور خندق کی کھدائی کے دوران بلندا واز سے رجزیدا شعار پڑھنا جائزہے۔ (واللہ اعلم )۔

سنن ابوداود میں قیس بن عباس کے طریق سے مروی روایت میں ہے "کان أصحاب رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم یکر هون الصوت عند اللقاء" (٣) یعنی صحابہ کرام دشمن پر جملہ کے وقت شور ویکارکونالینند کرتے سے کہ بیگھ براہ فاور خوف زوہ ہونے کی علامت ہے، جب کہ خاموثی ثبات کی دلیل ہے۔ حافظ ابن ججر دحمہ الله فرماتے ہیں کہ امام بخاری دحمہ الله نے ترجمۃ الباب کے دوسرے جز "ورفع الصوت فی

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور الأنصاري: ٥/٠١٤، مادة رجز، والنهاية لابن الأثير: ٦٣٦/١، ٦٣٧

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٢/٥ }

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داؤد: ٢/٢، كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

حفر الخدق" سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کر فع صوت عین حالتِ قبال میں ناپسندیدہ ہے، البتہ جنگ کے دوسرے مواقع میں رجزیا شعار پڑھنا جائزہے (۴)۔

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ . [ر: ٢٦٧٩ ، ٢٥٨٦]

یہ روایت امام بخاریؒ نے کتاب المغازی میں باب غزوۃ الخند ق کے تحت موصولاً روایت کی ہے۔

ہے ۔اس میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موسم سرما کی سروضیح میں صحابہ کو خند ق
کھودتے ہوئے اوران کی تھکن اور بھوک کود یکھا تو فرمایا

فاغفر الأنصار والمهاجره

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره

صحابة كرام رضوان التعليم اجمعين في جواب مين كها:

على الجهاد ما بقينا أبدا(٥)

نحن الذين بايعوا محمداً

امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کے اس جز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران آپ ادرآپ کے اصحاب نے اشعار کیج۔

و أنسس: يه الله الله عنه كا وجه مرفوع بها الله عنه كالله كالله

على الجهادما بقينا أبدا

نحن الذين بايعوا محمداً

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ال عجواب ميس كهتر تنصة:

فبارك في الأنصار والمهاجرة (٦)

اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٩٨/٦

<sup>(</sup>٥) تفصیل کے لئے و کھے کشف الباري، کتاب المغازي، ص: ٢٨٢، ٢٨٣

<sup>(</sup>٦) وكيص كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ٢٨٣

وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً . [ر : ٣٩٦٠]

یزیدسے بزید بن الی عبید اور سلمه سے سلمه بن الاکوع رضی الله عند مرادی ساب قول الله تبارک رحمہ الله نبار ک و سلمه الله تبارک و سلمه الله تا الاکوع کے طریق سے مروی روایت میں عامر بن اکوع کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، امام بخاری رحمہ الله کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے۔ عامر بن اکوع ، سلمة بن اکوع کے پچازا و بھائی تھے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جارہے تھے، رات کا وقت تھا، عامر بن اکوع سے کی آ دمی نے کہا: "الا تسمعنا من شمنیه اتک؟" کیا آ ب جمیں کچھر جزیہ اشعار نہیں سنا کیں گے، چنا نچہ عامر بن اکوع نے سواری سے الرکوق م کے سامنے حدی خوانی شروع کردی:

السلهم لولا أنت ما اهتدنيا ولا تصدقنا ولا صلينا فساغفر فداءً لك ما أبقينا وبست الأقدام إن لا قينا وألقين سكينة علينا إنسا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا

٢٨٧٠ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِتُهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، وَهُوَ يَنْقُلُ التَّرَابَ حَنَّى وَارَى التَّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ ، وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَوَاحَةَ :

<sup>(</sup>٧) وكي صحيح بخارى: ٢٠٣٦، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (رقم ٢١٠٦)

<sup>(</sup>٨) و كيم صحيح بخارى: ٢/٩٣٧، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى وصل عليهم" (رقم ٦٣٣١)

<sup>(</sup> ۲۸۷ ) مر تخريجه في الجهاد، باب حفر الخندق (رقم ٣٨٣٦)

(ٱللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا ٱهْتَدَنَّنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ، وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) إِنَّ ٱلْأَعْدَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا)

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . [ر: ٢٦٨١]

# تراجمرجال

#### اسمسدٌ و

بيمسة دبن مسربل بن مرعبل الاسدى البصرى بين - ان كاتذكره كتساب الإيسمان، باب من الإيسمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كتحت بهل كررچكا ب (١٠) \_

#### ٢- ابوالأحوص

بيابوالأحوص سلام بن سليم لحفى الكوفى بين \_ان كاتذكره پيلي كزر چكا إلى \_\_(١١)\_

# ٣-ابواطق

بيابواكل عمروبن عبدالله بن عبيد السبيعي بير - ان كا تذكره كتساب الإيسسان، بساب المصلوة من الإيسان كتحت كزر چكام (١٢) -

# ه-البراء

مشہور صحافی حفرت براء بن عازب رضی الله عند ہیں۔ ان کا تذکرہ کتباب الإسمان، باب الصلوة من الإيمان كے تحت كرر چكا ہے (١٣)۔

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري: ۲/۲

<sup>(</sup>١١) و كيص كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلوة (رقم ٥٥١)

<sup>(</sup>۱۲) کشف الباري: ۲/۰۷۲

<sup>(</sup>۱۳) کشف الباري: ۲/۳۷۸

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره وهو ير تجز برجز عبدالله.

براء بن عازب رضی الله عنه کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مٹی ذھور ہے تھے، یہاں تک کہ ٹی نے آپ کے سینہ کے بالوں کو چھپادیا۔ ایک روایت میں "بیاض بطنه" کے الفاظ وارد ہیں، یعنی مٹی نے آپ کے بیٹ کی سفیدی کو چھپادیا (۱۴)۔ دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ مٹی سینے اور پیٹ دونوں کے بالوں پر گلی ہوگی، ایک روایت میں صدر اور دوسری میں بطن کا ذکر آگیا۔

اس وقت رسول ا کرم سلی الله تعالی علیه وسم عبدالله ابن رواحه کے رجزیدا شعار پڑھارہے تھے۔

ولا تصدقنا ولا صلينا

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

و ثبت الأقدام إن لاقينا

فأنزلن سكينة علينا

إذا أرادوا فتنة أبينا

إن الأعدا، قد بغوا علينا

- 🗗 اےاللہ!اگرآپنہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔
  - 🗗 ہم پرسکینہ نازل فر مااور جنگ کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطافریا۔
- ت دشمنوں نے ہم برظلم کیا ہے، جب بیلوگ ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے۔ گے۔

یرفع بھا صوتہ: یہ جملہ "وھو یر نجز "سے حال واقع ہے اور مطلب سے کہ ان اشعار کوآپ بلندآ واز سے پڑھر ہے تھے (۱۵)۔

## ترجمة الباب كيساته مناسبت

علامه عنى رحمه الله فرماياكه "وهوير تجز برجز عبدالله" اور "يرفع بها صوته" حديث باب كيدونون اجزاء ترجمة الباب مطابقت ركت بين (١٦) ـ

<sup>(</sup>١٤) صحيح بخارى: ١ /٣٩٨، كتاب الجهاد، باب حفر الخندق، رقم ٢٨٣٧

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القاري: ۲۸۷/۱٤

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٢٨٧/١٤

# ١٥٩ - باب : مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ .

## ترجمة الباب كامقصد

علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که اس ترجمة الباب سے امام بخاری کامقصدیہ بتلانا ہے کہ رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مخص کے حق میں دعائے خیر فرمائی جو گھوڑے پرسواز نہیں ہوسکتا تھا (۱)۔

وافظ ابن جررحمه الله نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ الله یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو شخص گھوڑے پر سواری نہیں کرسکتا ہو، اہل خیر کو چاہیے کہ اس کے لئے ثبات کی دعا کریں (۲)۔اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ الله نے گھوڑے پرسوار ہونے اور جم کر بیٹھنے کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے (۳)۔

٢٨٧١ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْماعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ عَيْلِكُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبْسُمَ فِي وَجْهِي . وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الخَيْلِ ، فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، وَآجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . [ر : ٢٨٥٧]

# تراجم رجال

# المحمر بن عبدالله بن نمير

بابوعبدالرحمٰن محمد بن عبدالله بن نميرالهمد اني بين ان كاتذكره بيلي كزر چكا بـ (۵) ـ

(٢٨٧١) أخرجه البخاري (٢/٩٩٥) أيضا في مناقب الأنصار، باب ذكر جرير بن تدالله البجلي رضي الله عنه (رقم ٢٨٧١)، وفي (٢/٩٨/) كتاب الأدب، باب التبسم والنضحك (رقم ٢٠٩٠)، رعندمسلم في صحيحه (٢٩٧/٢) في فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله عنه (رقم ٢٤٧٥)، وعند الترمذي في جامعه (٢٦١/٢) في المناقب، باب مناقب جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه (رقم ٣٨٢٢) (٥) و يكه كتاب العمل في الصلوة، باب ماينهي من الكلام في الصلوة، رقم ١١٩٩

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/٣٨٧

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٩٩/٦

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٩٩/٦

#### ۲-این ادریس

یه أبومجم عبدالله بن ادریس بن بزید بن عبدالرحمٰن الاسود الاً ودی الکوفی بیں۔ انہوں نے اپنے والد ادریس بن بزید بن عبدالرحمٰن الاسود الاً عمش ، شعبه بن الحجاج ، سبیل بن أبی صالح ، عبدالملک بن عزیز بن جربح ، لیث بن ابی سلیم ، ما لک بن انس ، محمد بن آخق بن بیار، هشام بن عروه ، یجیٰ بن سعیدالانصاری اوریزید بن أبی زیاد جیسے جلیل القدرائمہ حدیث سے روایات لیں۔

اوران سے حدیث روایت کرنے والوں میں نمایاں نام یہ ہیں:

عبدالله بن مبارک، ابرامیم بن مهدی، احمد بن جو اس انحفی ، احمد بن حرب الموصلی ، احمد بن محمد بن حنبل، اسحاق بن رامویه، ابومعمراساعیل بن ابراهیم، حسن بن ربیع بحل ، زبیر بن حرب ، عمر بن حفص ، قتیبه بن سعید ، ما لک بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یجی بن آدم ، یجی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یجی بن آدم ، یجی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یجی بن آدم ، یکی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنش ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سعد ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن اُنس ، محمد بن سلام البیکندی ، یکی بن آدم ، یکی بن

ما لک بن اُنس اور عبداللہ بن ادریس دونوں نے ایک دوسرے سے روایات لیں ، گویا ما لک بن انس ان کے شخ بھی ہیں اور تلمیذ بھی (۲)۔

ام احمد بن منبل رحمه الله نان كى بار يه من فرمايا: كان نسيج وحده (٧) - امام ابوحاتم في فرمايا: حجة يحتج بها، إمام من أئمة المسلمين ثقة (٨) - امام نسائى في فرمايا: ثقة ، ثبت -

ابن ادریس بڑے پائے کے جلیل القدر محدث تھے، تمام ائمہ جرح وتعدیل نے ان کی توثیق کی ہے۔ امام عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیخی بن معین سے پوچھا، ابن ادریس اور ابن نمیر میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کی بن معین نے جواب دیا: شقت ان، إلا أنَّ ابن إدريسس أرفع، وهو ثقة في كل شي، ليمني دونوں ثقة ہیں، ليكن ابن ادريس زیادہ بلندم رتبہ كے ہیں، وہ تو ہر چیز میں

<sup>(</sup>٦) شيوخ وتلافره كي تقصيل كے لئے و كيكھے تھذيب الكمال للحافظ المزي: ٢٩٤/١٤-٢٩٦- ٢٩١، و تھذيب التھذيب لابن حجر: ٥/٤٤١

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: ٢٩٦/١٤، تهذيب التهذيب: ١٤٤/٥

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل، الترجمة ٤٤، تهذيب الكمال: ٢٩٩/١٤، تهذيب التهذيب: ٥/٥١

ثقه تھ (9)۔

۱۰/ ذوالحجة ١٩٢ه هيں ہارون الرشيد كى خلافت كے آخرى دور ميں ان كى وفات ہوئى (١٠)\_

٣-اساعيل

بياساعيل بن ابي خالد المسى بحلى كوفى بين ، ان كاتذكره كتباب الإيمان ، باب من سلم المسلمون من لسانه ويده ك تحت كرر چكاب (١١) .

هم\_قيس

يمشهورتا بعى قيس بن افي حازم المسى بحلى كوفى بين - ان كاتذكره كتساب الإيسمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كتحت كرر چكا ب (١٢) -

# ۵-جربر رضی الله عنه

یہ صفرت جر رین عبداللہ المسی بھل کوفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ان کے حالات مذکورہ کتاب وہاب کے تحت گزر چکے ہیں (۱۳)۔

ما حجبني النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مند أسلمت، ولا رآني إلا تبسّم في وجهي.

یعنی جب سے میں مسلمان ہوا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر کے اندر داخل

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال للمزي: ٢٩٧/١٤، وتهذيب التهذيب: ٥/٥١

<sup>(</sup>١٠) طبقات ابن سعد: ٣٨٩/٦، وتهذيب الكمال: ٣٠٠/١٤

<sup>(</sup>۱۱) كشف الباري: ۲۷۹/۱

<sup>(</sup>۱۲) كشف الباري: ۲۲۱/۲

<sup>(</sup>۱۳) كشف الباري: ٧٦٤/٢

## ہونے سے نہیں رو کا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرادیئے۔

ني وجهي

سرسی اورشمیه فی کے نیخ میں پر لفظ ای طرح ضبط ہوا ہے۔ جب کہ ابوذر کے نیخ میں "وجهد" نقل ہے، پر التفات من المتکلم إلى الغائب کے قبیل سے ہے۔ معنی دونوں صورتوں میں ایک ہے (۱۲)۔
ولقد شکوٹ إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدری وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.

میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پرنہیں جمتاء آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ ماراا ورفر مایا اے اللہ! اس کو گھوڑے پر جمادے اور سیدھی راہ بتلانے والا اور راہ یانے والا بنادے۔

#### في صدري

· ابوذرکی روایت میں اس کے بجائے "صدرہ" واردہواہے، یہ بھی پہلے لفظ کی طرح التفات من الممت المت اللہ المائب کے بیارے ہے۔ المت المت کلم إلى الغائب کے بیل سے ہے (18)۔

## ترجمة الباب كيهاته مناسبت

ترجمة الباب كساته "أني لا أثبت على الخيل" كي مناسبت ظاهر إ ١٦).

## مديث سےمتنبط فوائد

علامه مینی رحمه الله نے حدیث باب سے مختلف فوائد مستبط کئے ہیں:

وایت سے معلوم ہوا کتبسم اور خندہ بیشانی سے ملنا، اخلاق نبوت میں سے ہے تبسم اور خندہ بیشانی

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٩٩/٦، وعمدة القاري: ٣٨٨/١٤، وإرشاد الساري: ٦/٦٠٥

<sup>(</sup>۱۵) إرشاد الساري: ٦/٦،٥

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٩٩/٦، وعمدة القاري: ٣٨٨/١٤

ے مانا تکبر کودور کرتا ہے اور الفت ومودّت پیدا کرتا ہے (۱۷)۔

وایت بنیں گھڑ سواری کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔اُشراف اوررؤساء کو چاہیے کہ گھوڑ سواری کی مشق کریں اوراس فن کوسیکھیں (۱۸)۔

ت اگر کسی عالم دین یا امامِ وقت ہے کوئی آ دی اپنے جسم پر ان کا ہاتھ در کھنے یا ضرب دینے کی درخواست کر ہے تو اس کی درخواست قبول کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ، کہ بیم ل تو تواضع ہے اور دوسروں کواپنی طرف مائل کرنے کا سبب ہے (۱۹)۔

١٦٠ – باب : هَوَاءِ الجرْحِ بِإِحْرَاقِ الحَصِيرِ ، وَغَسْلِ المَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا ٱلدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ ، وَحَمْلِ المَاءِ فِي النَّرْسِ .

یہ باب تین اجزاء پر شمل ہے، ہرجز میں ایک حکم بیان کیا گیا ہے۔

دواء السجر ح بإحراق المحصير: يديبلا جزئ، المين امام بخارى رحمه الله يه بتانا جائج بين كه چناكى كوجلا كراس كى را كه علاج كے لئے زخم يرلگانا جائز ہے۔

وغسل الموءة عن أبيها الذم عن وجهه: بيدوسرا جزب،اس يس بتانا چاہتے ہيں كما يُرعورت السين والدكا زخم سے خون آلود چره وهوئے، توايما كرنا جائز ہے۔

وحمل الماء في الترس: ترس، و هال كوكت بين، اس مين امام بخارى رحمه الله بيبتلانا حيات بين كدوهال كوياني كرين كطور بريمي استعال كياجا سكتاب \_\_

علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کو حدیث باب سے معنا اخذ کیا ہے۔ چنانچہ "مر، " " سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں ، انہوں نے ہی پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پر گلے خون کو دھوکر، چٹائی کا کلڑا جلا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخم پر چپکایا تھا۔ جب کہ وصال میں یانی لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے(ا)۔

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۸۸/۱٤

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القاري: ۲۸۸/۱٤

<sup>(</sup>۱۹) عمدة القاري: ۲۸۸/۱٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٨٨/١٤

٢٨٧٧ : حدّ ثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ : سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّامِدِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : ما بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلِيُّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ ، وَكَانَتْ - يَعْنِي فَاطِمَةَ - تَغْسِلُ ٱلدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ ، وَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ ، ثُمَّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ . [ر : ٢٤٠]

# تراجم رجال

# ا على بن عبدالله

بيامير المونين في الحديث الوالحن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح سعدى بصرى بير ان كاتفصيلي تذكره كتاب العلم، باب الفهم في العلم كي تحت كرر چكا ب(س) -

#### ۲-سفیان

يسفيان بن عين بن الى عمران بلالى كوفى بين ان كاتذكره كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا كتحت يمل كرر حكا به (٣) -

#### ٣-ابوحازم

بیسلمة بن دینار ہیں۔ان کا تذکرہ پہلے گزرچکا ہے(۵)۔

# ۴ - سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه

مشہورانصاری صحابی ہیں۔ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا ہے(۲)۔

(٢٨٧٢) مرّ تخريجه في كتاب الوضوء، باب غسل المر. ة أباها الدم عن وجهه (رقم ٢٤٣)

- (٣) كشف الباري: ٣٠٢-٢٩٧/٣
  - (٤) كشف الباري: ١٠٢/٣
- (٥) وكي كتاب الوضوء، باب، غسل المرءة أباها الدم عن وجهه
- (٦) وكيحة كتاب الوضوء، باب غسل المر. ة أباها الدم عن وجهه

سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شئ دُووِي جُرح رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وملم ؟.....

لوگوں نے ہمل بن سعدرضی اللہ عند ہے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخم کا اللہ ج کسے جیز سے کیا گیا تھا؟ بیزخم جنگ ِ اُحد میں لگا تھا۔ ہمل نے کہا: اب لوگوں میں اس کا جانے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ کیونکہ مدینہ میں اس وقت ہمل کے علاوہ کوئی صحابی زندہ نہیں بچاتھا، سب وفات پا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عندا بنی ڈھال میں پانی لاتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چبرے سے خون دھوتی تھیں، ایک چٹائی لے کراس کوجلا دیا گیا اور اس سے آپ کا زخم بھر دیا گیا۔ یہاں روایت میں "أخِد نَّ وَوَالْ حَفْرت فاطمہ رضی الله عنہا تھیں (ے)۔

اور "أخو قَ" مجبول صینے وارد ہیں، لیکن مغازی کی روایت میں تھر تے ہے کہ جٹائی جلانے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں (ے)۔

یدروایت بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ کتاب الوضوء کے تحت پہلے گزر چکی ہے اور آگے کتاب المعازی میں بھی تفصیل کے ساتھ آرہی ہے۔

١٦١ – باب : مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِآخْتِلَافِ فِي الحَرْبِ ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصٰى إمامَهُ .

### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب كے تحت امام بخارى دوباتيں بتلانا حابتے ہيں:

- مایکرہ من التنازع میں امام بی بتانا جا ہے ہیں کہ جنگ کے وقت اختلاف کروہ ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور انتشار کود کھے کر دشمن جری اور بے خوف ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کی بہت نکل جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس انتشار کا نتیجہ دشمن کے مقابلہ میں شکست جیسے نا قابل تلافی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے۔
- وعقوبة من عصى إمامه مين بيبتانا جائة بين كهاميركى نافر مانى كى سزا فكست اور مال غنيمت مع ومى كى صورت مين اسى دنيا مين الرجاتي ہے(۱)۔

<sup>(</sup>٧) تفصیل کے لئے ویکھنے کتاب المغازی، ص: ٢٤٧

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٠/٦، وعمدة القاري: ١٤/٣٨٩، وإرشاد السارى: ٧/٦٥،

غزوہ احدیمیں تیراندازوں نے عبیداللہ بن جیررضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی ، تو فتح ہزیمت میں تبدیل ہوگئ ، معاملات با ہمی اتفاق رائے اور مشاورت سے طے ہوں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگرامیر کسی کی رائے کو ترجیح دے اور اس سے کسی کو اختلاف ہو، تو اپنی رائے سے اختلاف کی وجہ سے آپ سے باہز نہیں ہونا چاہیے ، ایسے مواقع پرصبر وقمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ جیسے عظیم فاتح حرب کو ان کے عہدہ سے معزول کردیا ، انہوں نے تصادم اور مجاذ آرائی اختیار کرنے کی بجائے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کرلیا اور مسلمانوں کا شیراز ہ بندھار ہا۔

وَقَالَ آللُهُ تَعَالَى : «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» /الأنفال: ٢٤٦.

امام نے اپنی عادت کے مطابق باب کی مناسبت سے آیت نقل کی ہے، پوری آیت ہے: ﴿واَطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرین ﴾ "اورالله تعالی اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور (آپس میں) جھڑامت کرو، ورنہ کم بمت بوجاؤ گے اور تنہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرتے رہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے "۔

الله اور اس کے رسول کی اطاعت تو بہر حال واجب ہے، سیاتی آیت میں اس اطاعت کی تاکید کا مطلب سے ہے کہ احکام و تد اہر حرب میں بھی الله ورسول کے حکم اور ان کی مرضی و منشا کی پیروی واجب ہے، خوو رائی و پیروی نفس اور آپس میں نزاع واختلاف کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہاری پست ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوگا اور وثمن کے دلوں پر تمہارا جورعب چھایا ہوا ہے، وہ جا تارہے گا، اس لئے اگر حالتِ جنگ میں ناگوار حالات پیدا ہوں تو صبر و ثبات سے کام لو، صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت شاملِ حال ہوتی ہے، اور یہی معیت فتح و فصرت کی سب سے بڑی ضائت ہے۔

قالَ قَتَادَةُ : الرِّبحُ الحَرْبُ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے قادہ کا قول قل کیا ہے، انہوں نے ریح کی تفییر''حرب'' کے ساتھ کی ہے، اس صورت میں آیت کا مطلب ہے ''اگرتم آپس میں جھڑو کے توپیت ہمت ہوجاؤ کے اور تمہاری جنگی قوت باتی نہیں رہے گی''(۲)۔ قادہ کا یہ اثر عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپی تفسیر میں''عن معمرعن قادہ'' کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے۔ ہے(۳)۔

مجاہدنے''رتے'' کی تفیر''نفر' سے کی ہے(۴) ۔ یعنی نزاع کی صورت میں تم نصرت الہی سے محروم کردیئے جاؤ گے۔

ایک قول سے کہ 'ریخ'' سے دولت وسلطنت مراد ہے، یعنی با ہمی اختلاف ونزاع کی وجہ سے تمہاری حکومت وسلطنت ختم ہوجائے گی (۵)۔

٣٨٧٣ : حدَّثنا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : خَدَّنَا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ ، قالَ : (يَسَّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَتَطَاوَعا وَلَا تَخْتَلِفَا) . [٢٠٨٦ – ٤٠٨٨ ، ٣٧٧٥ ، ٢٧٥١]

# تراجم رجال

ا- يخيا ا- يخيا

یہ ابوز کریا بیخیٰ بن جعفراز دی ابنجاری البیکندی ہیں ۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکاہے(ے)۔

۲-وکيع

بيمشهورا مام حديث البوسفيان وكيع بن الجراح بن ليح الرُّواس الكوفى بين ال كحالات كتساب العلم، باب كتابة العلم كتحت كرر كي بين (٨) -

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق لابن حجر : ٣/٥٧

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٣٩٠/٢

<sup>(</sup>a) عمدة القاري· ١٤/ ٣٩٠/

<sup>(</sup>٢٨٧٣) مرّ تخريجه في كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح (رقم ٢٢٦١)

<sup>(</sup>٧) و كيك كتاب الخوف، باب: يحر م بعضهم بعضا في صلاة الخوف (رقم ٩٤٥)

<sup>(</sup>۸) کشف الباری: ۲۲۶-۲۱۹/٤

#### ۳-شعبه

بيشعبه بن الحجاج ابن الوردالعثى الواسطى بين \_ان كاتذكره كتساب الإسمسان، بساب من سلم المسلمون من لسانه ويده كرقت كزر چكاب (٩)\_

## ٧٧ - سعيد بن الي برده

بيسعيد بن ابي بردة عام بن موى الكوفي بين \_ان كا تذكره پيلے گز رچكا ہے(١٠)\_

# ۵-عن ابيه

اس سے سعید بن أبی بردہ کے والدعامر یا حارث بن موی الا شعری مرادی بان کا تذکرہ کتاب الا اللہ علی مرادی باب أيّ الإسلام أفضل کے تحت گزر چکاہے (۱۱)۔

#### عن جده

اس سے ابو بردہ کے دادامشہور صحابی ابومویٰ عبداللہ بن قیس الاشعری مراد ہیں۔ ان کا تذکرہ مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزر چکاہے(۱۲)۔

أن النبسي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا، وتطاوَعا ولا تختلفا.

رسون اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اور ابومویٰ رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا۔ یہ حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی ان دونو ل کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا، آپ نے فر مایالوگوں پر آسانی کرنا، بختی نہ کرنا، ان کوخوش خبری سنانا اور نفرت نہ دلانا، اتفاق کرنا اختلاف نہ کرنا۔

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٦٧٨/١

<sup>(</sup>١٠) وكي كتاب الزكاة، باب: على كل مسلم صدقة، (رقم ١٤٤٥)

<sup>(</sup>۱۱) كشف الباري: ٢٩٠/:

<sup>(</sup>۱۲) کشف الباری: ۲۹۰/۱

## آ کے کتاب المغازی میں بدروایت تفصیل کے ساتھ آرہی ہے (۱۳)۔

## ترجمة الباب كساته مطابقت

روایت میں ہے"ولا تختلفا" ترجمة الباب کے ساتھاس کی مناسبت ظاہرہے(۱۴)۔

٢٨٧٤ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَٰقَ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عازبٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قالَ : جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً – عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ جُبَيْرِ فَقَالَ : (إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ ، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ). فَهَزَمُوهُمْ ، قالَ . فَأَنَا وَٱللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ ، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ . فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ : أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ؟ قَالُوا : وَٱللَّهِ لَنَأْتِينَأَ النَّاسَ فَلَنُصِينَ ۚ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ ْالرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ غَيْرُ ٱلَّذِي عَشَرَ رَجُلاً ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعِينَ وَمِانَةً ، سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا . فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَفِي الْقَوْمِ مَحَمَّدٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ أَنْ يُجيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا ، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ وَٱللَّهِ يَا عَدُوَّ ٱللَّهِ ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ بَنِيَ لَكَ ما يَسُوؤُكَ . قالَ : يَوْمٌ بيَوْم بَدْر ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ ، إِنَّكُمْ سَتَجدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً ، كُمْ آمُرْ بَهَا وَكُمْ تَسُؤْنِي ، ثُمَّ أَخَذَ بَرْتَجزُ :\_

<sup>(</sup>١٣) وكيحة كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ٥٦٥

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ٢٩٠/١٤

<sup>(</sup>٢٨٧٤) أخرجه البخاري أيضاً في المغازي، باب بلا ترجمه (رقم ٣٩٨٦)، وباب غزوة أحد (رقم ٢٨٧٤) أخرجه البخاري أيضاً في المغازي، باب قوله تعالى: (وقم ٤٠٦٧)، وفي كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (والرسول يدعوكم في أخراكم) (رقم ٢٥٦١)

أُعْلُ هُبَلْ ، أُعْلُ هُبَلْ ، قالَ النَّبِيُّ عَيِّكَ : (أَلَا تُجِيبُونَهُ). قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ). قالَ : إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكَ : (أَلَا تُجِيبُونَهُ). قالَ : قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ).

**[\$700 : 70.8 • : 70.10 : 70.78]** 

تراجم رجال

#### ا-عمروبن خالد

بياً بوالحن عمروبن خالد بن فروخ بن سعيداتميمي الحراني بير -ان كاتذكره كتساب الإسمان، بساب الصلوة من الإيمان كتحت كرر جكاب (١٢)-

#### ۲-زہیر

یہ ابوضیٹمہ زہیر بن معاویہ بن حُدیج بن الرحیل بن زہیر بن خیٹمہ الجعفی الکوفی ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزر چکاہے(۱۷)۔

# ٣-ابوالحق

یہ ابواتحق عمرو بن عبداللہ بن عبید اسبیعی ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزر چکا ہے(۱۸)۔

# ٧- براء بن عازب رضى الله عنه

بيمشهور صحابي براء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصاري الحارثي الأوسى بين ـ ان كاتذكره بهي

(١٦) كشف الباري: ٣٦٦/٢

(۱۷) كشف الباري: ۲۲۷/۲

(۱۸) کشف الباري: ۲۷۰/۲

نذكوره كتاب وباب كے تحت گزر چكا ب (١٩) ـ

جعل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رئيلا- عبدَ الله بن جبير

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم نے اُحد کے دن پچاس پیدل آ دمیوں کا امیر عبدالله بن جبیر رضی الله عنه کومقرر فرمایا۔

الرجالة: ميخلاف القياس"ر اجل" كى جمع ب(٢٠) يعنى بيدل حلنے والے

فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، فهزموهم.

'' آپ نے فرمایا، اگرتم ہمیں دیکھو کہ چڑیاں ہمیں اچک رہی ہیں، تب بھی اپنی جگہ سے نہ سرکنا، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس پیغام بھیج دوں، سومسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی'۔

تخطفنا: خَطَفَ يَخْطُفُ نَصرے اس كَمَعْنَ بِينَ اچِك لِينَا بَضِيْ لِينَا بَحِينَ لِينَا ـ شِرَاح نَاسَ جَمَلكي تقدير بيان كي ہے: إِن قُتلنا وأكلت الطيرُ لحومَنا فلا تبرحوا مكانكم (٢١) \_ "اگر بم قُل كروية جاكيں اور پرندے ہارا گوشت اچك كركھا كيں، تب بھى تم اپنى جگہ ہے مت بلنا " \_

وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأنا هم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم

''اگرتم ہمیں دیکھوکہ ہم نے قوم کفارکوشکست دے دی اوران کوروند ڈالا تب بھی تم اپنی جگہ سے مت سرکنا، یہاں تک کہ میں تہارے یاس پیغام بھیج دوں''۔

أوطأناهم: وطِما الشي وطأ كمعنى بين: ياوَل سروندوْ النا، كِلنا -وطي العدوّ، وثمن ير

<sup>(</sup>۱۹) کشف الیاری: ۲/۵۷۸

<sup>(</sup>٠٢) عمدة القاري: ١/١٤ ٣٩، وإرشاد الساري: ٦/٨٠٥، ٥، ٥

<sup>(</sup>٢١) إرشاد الساري: ٦/٩،٥، وعمدة القارى: ٢٩ ٢/١٤

چڑھائی کرنا۔علامہ کر مانی نے فرمایا کہ أوط ناهم کی ابتداء میں ہمزہ تعریض کے لئے ہے، أي جعلنا هم في معرض الدوس بالقدم (۲۲) بعنی ہم ان کوالی جگہ ڈال دیں، جہاں پاؤں سے رونداجا تا ہے۔ اُحد، حاکم اور طبر انی کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا:

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقامهم قي موضع ثم قال: "احموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا"(٢٣)-

یعنی رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کوایک جگه پرمقرر کر کے فر مایاتم ہماری
پشت پناہی کرنا، اگرتم ہمیں قتل ہوتے ہوئے دیکھوتو ہماری مدد نه کرنا، اگرتم ہمیں غنیمت لیتے دیکھو، تو اس میں
ہمارے ساتھ مثر کت نہ کرنا۔

قال خانا والله و أیت النساء یَشَدَدُنَ، قد بَدَتْ خلا خِلَهنَ وأَسُوقَهنَ ، رافعاتِ ثیابهن براء بن عازب رضی الله عنه کتے ہیں ، بخدامیں نے (مشرک) عورتوں کواس حال میں بھا گتے ہوئے دیکھا کہان کی یازیبیں اور پیڈلیاں کھلی ہوئی تھیں اوراییے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں۔

#### يشددن

بعض شخوں میں "یسندن" کے الفاظ بھی وار دہیں۔ بیسندسے ہے بعنی دامنِ کوہ کا بلند حصہ اس

<sup>(</sup>۲۲) شرح الكرماني: ۳۷/۱۳

<sup>(</sup>٢٣) مسند أحمد بن حنبل: ٢٨٧/١

<sup>(</sup>۲٤) إرشاد الساري: ۹/۹،۰

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القاري: ٢/١٤ ٣٩، وإرشاد الساري: ٩/٦.٥

صورت میں مطلب بیہ ہے کہ عور تیں وامنِ کوہ کے بلند حصد میں چل رہی تھیں تاکہ پہاڑ کے اوپر چڑ صحا کیں۔ أي يمشين في سَنَدِ الجبل يَردُنَ أَن يَرْقينَ الجبل (٢٦).

ان مشرک عورتوں کی تعداد پندرہ تھی ، ابن اسحاق نے ان میں سے بعض عورتوں کے نام بھی ذکر کئے ہیں:

ا- ہند بنت عتبہ ، یہ ابوسفیان کے ساتھ تھیں۔ ۲- اُم کیم بنت الحرث بن هشام ، یہ اپنے شوہر عکر مہ بن ابی جہل کے
ساتھ نگائ تھی۔ ۳- فاطمۃ بنت ولید بن مغیرہ ، یہ اپنے شوہر حرب بن ہشام کے ساتھ نگائ تھی۔ ۲- برزہ بنت مسعود، یہ
صفوان بن اُمیہ کے ساتھ گئ تھی۔ ۵- ریطۃ بن شیبۃ ، یہ اپنے شوہر عمر دبن عاصی کے ساتھ گئ تھی۔ ۲- سلافہ بنت
سعد، یہ اپنے شوہر طلحہ بن ابی طلحہ المجھی کے ساتھ لگئ تھی (۲۷)۔

فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: .....

عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، غنیمت کا مال کوٹو، تہمارے ساتھی غالب آ چکے، اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیاتم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان محول گئے؟ این محول گئے؟ این محول گئے؟ این جبیر کے ساتھیوں نے کہا، ' بخدا! ہم تو لوگوں کے پاس جا کر مال غنیمت ضرور لوٹیس گئے'۔ جب بیسب ان کے باس مال غنیمت لوٹے گئے تو کفارنے ان کے منہ پھیردیئے، اور شکست کھا کروا پس آئے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بارہ آ دمیوں کے سواکوئی ندر ہااور کا فروں نے ہمارے ستر آ دمی شہید کردیئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کے دن ایک سوچالیس کا فروں کا نقصان کیا تھا،ستر کوقید کیا تھااورستر کوقل کرڈ الاتھا۔

اس كے بعد ابوسفيان نے تين باركهاأف القوم محمد؟ "كيالوگوں ميں محمد بير؟"رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جواب دين خرمايا وسوال بے فائدہ تھا، اس لئے آپ نے اس كا جواب دينا خلاف مصلحت سمجما ابوسفيان نے پھر تين باركهاأف القوم ابن أبي قحافه "كيالوگول ميں ابن ابو قافد (ابو بكراً)

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ١٤/٣٩، وإرشاد الساري: ٦/٩،٥، والنهاية لابن الأثير: ١/٥٥٠

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القارى: ١٤/٩٠٥، وإرشاد السارى: ٥٠٩/٦

ہیں؟''۔ابوقافہ ابو بکررضی اللہ عنہ کے باپ عثان کی کنیت تھی۔ پھراس نے تین بار کہا افسی المفوم ابن المخطاب ''کیالوگوں میں عمر بن الحظاب ہیں؟'' یہ کہہ کر ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بیسب تو قتل ہو بچے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے نفس پر قابونہ پاسکے اور بے اختیار پکارا کھے'' اے خدا کے دشن! متم نے جھوٹ کہا، جن کے نامتم نے لئے، وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تم پر بُر اوقت آنے والا ہے''۔ ابوسفیان نے کہا،'' آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، لڑائی تو ڈول کی طرح ہے ( کہ بھی ایک کے ہاتھ میں اور بھی دوسر کے ہاتھ میں اور بھی دوسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فتح بھی ایک فریق کی ہوتی ہے)۔ تم اپنی قوم میں مثلہ پاؤ گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور سلمانوں کا گئے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ مثلہ جیسی فتیج حرکت کا حکم ، میں نے نہیں دیا اس لئے کہ اس کا نقصان خود مثلہ کرنے والوں ہی کو اٹھا نا پڑتا ہے، البتہ جب مجھے مثلہ کا علم ہوا تو مجھے بُر انہیں لگا کہ تم میرے دشن ہو، متمہیں تکلیف پہنچنے سے مجھے خوتی ہی ہو کتی ہے۔

اس کے بعد ابوسفیان رجزیہ مصرعہ پڑھنے لگا، اُعْلُ، هُبَلُ، اُعْلُ، هُبَلُ ''اے جبل! تو بلندرہ، اے جبل! تو بلندرہ، اے جبل! تو بلندرہ، 'جبل قریش کے بت کا نام تھا جو عمر و بن کی نے قریش کے لئے لاکر کعبہ میں رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صیبہ نے قرمایا، ''کیا تم اس کو جواب نہیں دیے ؟' صحابہ نے عرض کی، ہم کیا جواب دی، الله اُعلی و اُجلَ ''الله سب سے بلندا ور بڑا ہے''۔

ابوسفیان نے کہا، إن لنا عُزَی ولا عُزَی لکم ''ہمارے لئے عُزی (بت) ہے، تمہارے لئے نہیں'' آپ نے پھر فر مایا،'' کیااس کو جواب نہیں دیتے''صحابہ نے عرض کی، کیا جواب دیں؟ آپ نے فر مایاتم یوں کہو اللّٰه مولانا ولا مولا لکم ''اللّٰہ ہما را مددگار ہے اور تمہا را کوئی مددگار نہیں'۔

## ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت

یے طویل حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لئے قال کی ہے کہ جنگ اُحد میں اہل اسلام کی میں علام کی سے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عند کے ساتھی تھے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا تھالا تسر حوا مکانکم در تم اپنی جگہ سے نہیں ہمنا ''لیکن انہوں نے مخالفت کی اور اس مخالفت کی وجہ سے مسلما لوں کو

شکست ہوئی۔علامہ مینی نے فرمایا، ترجمۃ الباب کی مناسبت روایت کے اس جملہ "أصحباب عبدالله بن جبیر" کے ساتھ ہے کیونکہ انہی کی مخالفت کے نتیجہ میں مسلمانوں کوشکست کا سامنا کرنا پڑا تھا (۲۸)۔

١٦٢ - باب : إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ.

### ترجمة الباب كامقصد

حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور علامہ قسطلانی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا جاہتے ہیں کہ اگر رات کو ایسا واقعہ پیش آجائے جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو، تو امیر کو جاہیے کہ یا تو ازخوداس کی تحقیق کرنے نکلے یا جس کو مناسب سمجھے تحقیق کرنے بھیج دے(1)۔

٧٨٧٥ : حدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، قالَ : وَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ اللَّهِ يَنْ فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، فَرَعَ أَهْلُ اللّهِ يَنْفَقُهُ ، فَقَالَ : (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا) . ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ : (وَجَدْنُهُ بَحْرًا) . وَهُو مُتَقَلِّدٌ سَيْفَةُ ، فَقَالَ : (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا) . ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهُ : (وَجَدْنُهُ بَحْرًا) . يَغْنِي الْفَرَسَ . [ر : ٢٤٨٤]

تراجم رجال

## ا-قتيبه بن سعيد

بيابورجاء تنبيه بن سعيد بن جميل بن طريف التفلى بين - كتباب الإسمان، باب إفشا السلام من الإسلام كي تحت ان كا تذكره كرر وكا ب(٣)-

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القاري: ۱/۱۶ ۳۹

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠١/٦، عمدة القاري: ٣٩٤/١٤ إرشاد الساري: ١١/١ ١٠

<sup>(</sup>٧٨٧٠) مرّ تخريجه في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب سن استعار من الباس الفرس (رقم ٢٦٢٧)

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٨٩/٢

#### ۲-حماد

بيهماوبن زيدبن ورهم الأزوى البصرى بين - كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك كتتان كاتذكره كرر حكاب (م) -

#### ٣- ثابت

بيابو محمد ثابت بن اسلم البُناني البصري بير - كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث كتحت ان كاتذكره كزر يكاب (۵) -

# ۾ -انس

يمشهور صحابي انس بن ما لكرضى الله عنه بيل - ان كاتذكره كتباب الإيمان، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه كتحت كرر حكاب (٢) -

حضرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خی اور سب سے زیادہ خی اللہ یہ کے لئے سے زیادہ خی اور سب سے زیادہ خی اللہ یہ یہ گھرا اُٹھے، انہوں نے کوئی آواز سی تھی (اور خبر لینے کے لئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے) ابوطلحہ کے گھروں سے باہر نکل آئے تھے) ابوطلحہ کے گھوڑے واپسی میں ان سے ملے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایالہ متراعوا گھوڑے پڑتی پیٹے پرسوار تلوار لؤکائے ہوئے واپسی میں ان سے ملے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایالہ متراعوا ابوطلحہ رضی لے متر زیایں، کچھڈ زئیں، کچھڈ زئیں، کچھڈ زئیں، کچھڈ زئیں، کچھڈ زئیں، کچھڈ زئیں، کی برکن کا الرقالہ نے عاریاً لبا تھا۔ سبک رفتاری اور وسعتِ سیر میں آپ نے اس کو بحرسے تشبیہ دی اور بیآ ہے کی برکت کا اثر تھا۔

یدوایت کتاب البه کے آواخراور مختلف ابواب کے تحت کتاب الجہاد ہی میں کئی بارگزر چکی ہے(۷)۔

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢١٩/٢

<sup>(</sup>٥) كشف البارى: ١٨٣/٣

<sup>(</sup>٦) كشف البارى: ٢/٤٠٠

<sup>(</sup>٧) حديث كي تفصيل كے لئے و كيھے: كشف البارى، كتاب المغازى، ص: ٢٢٠

#### ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت

ترجمة الباب كماته "فتلقاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "كي مناسبت ظاهر بـــــــ الله تعالى عليه وسلم "كي مناسبت ظاهر بــــــــــ التّاس .

یاصباحاہ: حاء کے بعدالف استفافہ کے لئے ہاور آخر میں 'ن کند ہے گئے ہے۔ یہ جملہ استفافہ کے لئے ہے۔ یہ جملہ استفافہ کے لئے استعال استعال ہوتا ہے اور عرب اسے جملہ آ ور دشمن سے عافل اوگوں کو خبر دار کرنے کے لئے استعال کرتے تھے۔ شراح نے اس کی وجہ تسمیہ یہ تحریر کی ہے کہ بشمن رات کے دفت قال سے رُک جاتے تھے اور پھر میں کوتازہ دم ہوکردوبارہ جملہ آ ور ہوتے۔ گویایا صباحاہ سے قوم کو یہ کہ کر خبر دار کیا جاتا تھا کہ می جموئی ہے، الہذا جملہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ فکانه یرید بقوله یا صباحاہ: قد جاء وقت الصباح فتا هَبوا للقتال (۱)۔

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ کہنا چا ہتے ہیں کہ کفار حملہ آور دشمن کود مکھ کراپنے ساتھیوں کو مدو کے لئے پکارتے وقت زمان جا ہلیت میں "یاصباحاہ" کہا کرتے تھے۔ یہ جملہ اگر چہدورِ جاہلیت میں کفار استعالی کرتے تھے۔ یہ جملہ اگر چہدورِ جاہلیت میں کفار استعالی میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ یہ نبی عنہا دعوی جاہلیت میں سے نہیں (۲)۔

٢٨٧٦ : حدّ ثنا المكليُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ المَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِنَنِيَّهِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمُنِ الْنَ عَوْفِ ، قُلْتُ : وَيْحَكَ ما بِكَ؟ قالَ : أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّيِّ عَلَيْكِهِ ، قُلْتُ : مَنْ أَخَذَهَا؟ النِي عَوْفِ ، قُلْتُ : مَنْ أَخَذَهَا؟ قالَ : غَطَفَانُ وَفَرَارَةُ ، فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحاتِ أَسْمَعْتُ ما بَبْنَ لَابَتَيْهَا : يَا صَبَاحاهُ يَا صَبَاحاهُ ، قالَ : وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا يَقْنَ لَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا : يَا صَبَاحاهُ يَا صَبَاحاهُ ،

(٢٨٧٦) وعند البخاري (٢٠٣/٢)أيضا في المغازي، باب غزوة ذي قرد (رقم ١٩٤)، وعند مسلم في صحيحه (١٩٧٢) في الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (رقم ٤٤٤)، وعند أبي داود في سننه (٢٢/٢) في الجهاد، باب في السرية تردّ على أهل العسكر (رقم ٢٧٥٢)

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : ٨/٢، وعمدة القاري: ١٩٥/١٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٢/٦

ثُمَّ ٱنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَدُوهَا ، فَجَعَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنْ الْأَكُوع ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ

فَأَسْتَنْقَذَتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَقَبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ ، فَأَبْعَثْ فِي أَثْرِهِمْ ، فَقَالَ : (اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ ، فَأَبْعَثْ فِي أَثْرِهِمْ ، فَقَالَ : (اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ ) . [٣٩٥٨]

# تراجم رجال

# ا-المكى بن ابراهيم

میکی بن ابرا بیم بن بشربن فرقد تمیی خطلی بنی بیں۔ کتباب العلم، باب من أشار الفتيا بإشارة الله والرأس كتحت ان كاتذكره گزرچكا براس)۔

## ٢-يزيد بن الي عبيد

ميمشهورتابعى حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله عنه كة زادكرده غلام ابوخالد يزيد بن افي عبيد الله حجازى بين - ان كاتذكره كتاب العلم، باب إلى من كذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتحت كزر چكا ب (۵) -

#### سامه

یہ سلمہ بن عمر بن الا کوع الأسلمی المدنی رضی الله عنه ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ کتاب و باب کے تحت گزر چکا ہے(۲)۔

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٤٨١/٣

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١٨٢/٤

<sup>(</sup>۱) کشف الباري: ۱۸۳/٤

خرجت من المدينة ذاهباً نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الوداع لقيني غلام.....

حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر غابہ (صحرا) کی طرف نکلا، جب میں غابہ کی پہاڑی پر پہنچا تو مجھے عبدالرحمٰن بن عوف کا غلام ملا، میں نے کہاتم یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی ہیں، میں نے کہا، کس نے؟ غلام نے کہا غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے ۔ میں نے تین مرتبہ "یاصباحاہ" بلندآ واز سے پکار ااور مدینہ کی دو پھر ملی زمینوں کے درمیان کی لوگوں نے ۔ میں نے تین مرتبہ "یاصباحاہ" بلندآ واز سے پکار ااور مدینہ کی دو پھر ملی زمینوں کے درمیان کی ہوری آبادی کو اپنی آ واز سنادی ۔ پھر میں آگے کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہان سے جاملا، وہ اونٹنیاں پکڑ ہے ہوئے تھے، چنا نچہ میں ان کو تیر مارتا جاتا، اور یہ کہتا جاتا

أنسا ابسن الاكسوع . واليسوم يسوم السرُّضَّع . واليسوم يسوم السرُّضَّع . " واليسوم يسوم السرُّضَّع . " " مين اكوع كابينا بول، آخ كمينول كي بربادي كادن ہے'۔

میں نے وہ اونٹریاں ان سے پھین لیں اس سے پہلے کہ وہ پانی پی لیت، بیں آگے بڑھتے ہو چلا است میں مجھ سے رسول اللہ! إن القوم عطاش، وإن میں مجھ سے رسول اللہ! إن القوم عطاش، وإن أع جملتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم ''وہ لوگ پياسے ہیں، میں نے اونٹریال چھڑا لی ان کے بیجھے فوج روانہ کر دہ بجئے''۔ آپ نے فرمایا: یا بن الاکوع! ملکت پانی چینے سے پہلے، البذا آپ ان کے بیجھے فوج روانہ کر دہ بجئے''۔ آپ نے فرمایا: یا بن الاکوع! ملکت فاسجع، إن القوم یُقْرُون فی قومهم ''اے ابن اکوع! جبتم نے توم پرغلبہ پالیا تو اب رمی سے کام لو، ان لوگوں کی تواپی قوم میں مہمان نوازی ہورہی ہے'۔

یُقْرَوْن: بیقراء سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، قراء کے معنی ہیں: مہمان نوازی، ضیافت۔

اس جملہ کا مطلب بیہ کہ اب وہ لوگ اپنے قبیلہ 'غطفان' کے پاس پہنچ گئے ہیں وہاں ان کی خاطر تواضع اور ضیافت ہورہی ہے، اس لئے اب ان کے پیچھے فوج بیجنے کافائدہ ہیں۔ معناہ اُنہم وصلوا إلى غطف ان وهم یضیفونهم ویساعدونهم فلا فائدة فی الحال فی البعث لأنهم لحقو بأصحابهم" (۷).

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ١٤/٣٩٧، وإرشاد الساري: ١٣/٦ ٥

صحیح بخاری کے بعض شخوں میں بیلفظ" یَقْرُوْنَ" یا کے زبرادرراء کے پیش کے ساتھ وارد ہوا ہے،اس کے معنی میں: وہ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔اس صورت میں ندکورہ جملہ کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ نری کا معاملہ کریں، کیونکہ بیلوگ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوان لوگوں کے تائیب ہونے کی امید تھی،اس لئے آپ نے ان کے ساتھ بیرعایت کی (۸)۔

فائده

میرحدیث امام بخاری رحمدالله کی ثلاثیات میں سے ہے۔

## ترجمة الباب كساتهمناسبت

مدیث باب میں ہے"یا صباحاہ، یا صباحاہ" ترجمۃ الباب کے ساتھاس کی مطابقت فلم ہے۔

# ١٦٤ – باب : مَنْ قالَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فَلَان .

خدھ و أنا ابن فلان: یہ جملہ اظہار فخر کے لئے استعال ہوتا ہے۔ شُر ارِح حدیث نے فرمایا کہ اس طرح کے مختلف جملے عرب کے بہادر جنگجو، دشمن پراپی بہادری کا سکہ جمانے اور امور ترب میں اپنی مہارت جتلانے کے لئے بطور فخر استعال کرتے تھے۔ خدھ و انسا ابن فلان کہنے والے کا یہ مقصد بھی ہوتا تھا کہ اگر مدمقابل فریق میں کوئی شجاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مقابلہ کے لئے باہر نکلے (۱)۔

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله اس ترجمة الباب سے به باور کرانا چاہتے ہیں که اگر کوئی میدانِ جنگ میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے "خده و اُنسا ابن فلان" کہتا ہے تو بیجا مُزہد اورا گربطور تفاخر کہتا ہے تو جا مُزنہیں،

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ١٣/٦ ٥ .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال: ۱۹۹/۵، وعمدة القارى: ۳۹۸/۱٤

کیونکہ فخر، تکبر کی علامت ہے اور تکبر حرام ہے۔ اگر چہ یہ جملہ بظاہر سننے والے کوفخر یہ معلوم ہوتا ہے، کین اگر نیت محض دشمن کومرعوب کرنے کی ہواور دل احساسِ تفاخر سے عاری ہوتو ظاہر ہے کہ ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنا نچہ علامہ ابن منیر نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اقتضائے حال کی وجہ سے منہی عندافتخار کے ذیل میں نہیں آتا (۲)۔

وَقَالَ سَلَمَةُ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ . [ر : ٢٨٧٦]

حافظ ابن حجر اور علامہ عنی نے فرمایا کہ یہ تعلیق من حیث المعنی بابِ سابق کی روایت کا جز ہے(۳)۔

٢٨٧٧ : حدّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهِ عَلَيْتِهِ اللهِ عَلَيْقِهِ اللهِ عَلَيْقِهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ : أَمَّا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْقِهِ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ، أُولَّئُمُ يَوْمَ حُنَيْنِ ؟ قَالَ الْبَرَاءُ ، وَأَنَا أَسْمَعُ : أَمَّا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْقِهِ لَمُ يُومَنِدٍ ، كَانَ أَبُو سُفْبَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا غَشِيهُ المُشْرِكُونَ نَزَلَ ، لَمْ يُومَيْدٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّطِّلِبْ). قَالَ : فَمَا رُفِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُ مِنْهُ . [ر : ٢٧٠٩]

# تراجم رجال

## ا-عبيدالله

ييمبيدالله بن موى بن باذام عسى كوفى بين ان كاتذكره كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس كتحت كرر چكا ب(س)\_

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٢/٦

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٠٢/٦، وعمدة الفاري: ٣٩٨/١٤

<sup>(</sup>۲۸۷۷) مرّ تخريجه في كتاب الجهاد، باب من قاد دابة غيره في الحرب

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ٦٣٦/١

# ۳-اسرائيل

ي اسرائيل بن يونس بن أني إتحق بمداني سبعي كوفى بين دان كا تذكره كتاب انعلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه كتحت گزر چكا بر (۵) \_ ...

# ٣-اپواسطق

روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے براء بن عازب رضی اللہ عندسے پوچھا، اے اُبوعارہ! کیاتم لوگ غزوہ منین کے دن بھاگ گئے تھے۔ ابواسحاق کہتے ہیں 'میں من رہاتھا کہ براء نے یہ جواب دیا''، اُنسا رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فلم یُولّ یومئذ'' کیمن رسول الله سلمی الله تعالیٰ علیہ وسلم تواس دن نہیں بھا گئے تھے کیمن آ بنہیں بھا گے تھے۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رسول اکرم سلمی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی فیمرکی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی فیمرکی الله علیہ وسلم فرمانے گئے:

أنسا ابسن عبدالسطلب

أنسسا استبسى لاكسذب

''میں نبی ہوں ،اس میں کوئی جھوٹ نہیں ، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں''۔

## ترجمة الباب كساته مطابقت

ترجمة الباب كے ساتھ صديث باب كاجمله "أنسا النبي لاكذب" مناسبت ركھتا ہے، اس ميں رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى شجاعت اور جنگ ميں ثابت قدمى كى تعريف كى گئى ہے (2)۔

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢/٤٥

<sup>(</sup>٦) کشف ا اري: ۲/۰۷۲

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ٣٩٩/١٤

# ١٦٥ – باب : إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمٍ رَجُلٍ .

### ترجمة الباب كامقصد

علامه عنى رحمه الله فرمايا كه باب من إذا حرف شرط كا جواب محذوف هم، اور تقدير عبادت من "يُنفذ إذا أجازهُ الإمام"(١)

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کامقصدیہ بتانا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان کو بیہ کہہ کراپنا ثالث بنالیس کہ ہمارے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، ہمیں تسلیم ہوگا، اگر امام وقت نے اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی، تواس فیصلہ کا نفاذ جائز ہے (۲)۔

٢٨٧٨ : حدّ ثنا سَلَمْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدِّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سَوْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أَمامَهُ ، هُوَ أَبْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُمْمٍ سَعْدٍ ، هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ ، بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَكُم سَعْدٍ ، هُو ابْنُ مُعَاذٍ ، بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا ذَنَا قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا ذَنَا قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ) . فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكُ ، فَعَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكُ مُ أَنْ تُقْتَلَ الْمَقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسْبَى اللَّهُ عَلَيْكِ ) . قالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمَقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسْبَى اللَّهُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَلَيْكِ ) . قالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمَقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسْبَى اللَّهُ مَالَ : (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ) . [٢٥٩٣ ، ٢٥٩٥ ، ٢٥٩٥]

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/ ٣٩٩/

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٣/٦، وعمدة القاري: ٩٩/١٤، وإرشاد الساري: ١٤/٦٥

<sup>(</sup>۲۸۷۸) وعند البخاري أيضاً (۲۱۲۹) في المغازي، باب مرجع النبي صلى الله نعالى عليه وسلم من الأحزاب (رقم ۲۱۱)، و(۲۱۳۱، ۳۳۰) في فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، باب مناقب سعد بن معاذ، و(۲۲۲، ۹) في الاستئذان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم (رقم ۲۲۲۲)، وعند مسلم في صحيحه (۲/۹۰) في الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد (رقم ۹۶۰)، وعند أبي داود في سننه (۲۱۲، ۳۲۱) في كتاب الأدب، باب ماجاء في القيام (رقم ۵۲۱۰)

# تراجم رجال

## السليمان بن حرب

سابوابوب سلمان بن حرب بن بحيل از دى بهرى بيل كتباب الإيسمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من الإيسان كتحت الكاتذكره كرر يكام (٣)\_

### ۲-شعبه

# ۳-سعدبن ابراہیم

بيسعد بن ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف القرشي المدني ہيں ۔ان كا تذكرہ پہلے گزر چكا ہے (١) \_

#### سم – ايواُ ماميه

بياً بوامامة استعد بن بهل بن صنيف الأنصارى المدنى بيل - ان كا تذكره بساب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار عن الإيمان كتحت كرر جكام (2)\_

# ۵- ابوسعیدالخدری رضی الله عنه

بيمشهور صحابي سعدبن مالك بن سنان بن عبيد بن تعليه الانصاري الخزرجي بين \_ان كاتذكره كتـاب

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١٠٥/٢

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٨٧٨

<sup>(</sup>٦) وكيميخ: كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ١٢٢/٢

الإيمان، باب من الدين الفرار من النتن كِتحت كُررچكام (٨) ـ

لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وكان قريباً منه.....

راویت میں ہے کہ جب بوقر نظر سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کے حکم اور فیصلہ پر قلعہ سے اتر ہے تو رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد کو بلا بھیجا، جوآ پ کے قریب تھے اور زیادہ دور نہیں تھے۔ چنا نچہ سعد گدھے پر سوار ہو کر جب قریب آئے تو رسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا قوموا إلى سبد کم ''اپنے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہوجاؤ''۔سعد آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے فر مایا کہ بیلوگ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو کر نیجے اتر ہے ہیں۔حضرت سعد نے عرض کی، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے لڑنے والے مرد قل کردیئے جا کیں اور ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لئے جا کیں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا حک مت فیصلہ کیا''۔

غزوهٔ بنوقر بظه كابيرواقعه آ كے كتاب المغازى ميں تفصيل كے ساتھ آر ہاہے (٩) \_

حکمت فیھم بحکم الملك: الملك لام كىرەكى ساتھ ہے اور طاہر ہے كہ اس سے اللہ تعالی مراد ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں ملك كى بجائے لفظ (الله "كى تصریح ہے (١٠)۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سے بخاری کے نسخوں میں'' ملک' لام کے سرہ اور فتحہ دونوں کے سانھ صبط کیا گیا ہے۔ اگر فتحہ درست مان لیا جائے تواس سے جرئیل علیہ السلام مراد ہوں گے اور تقدیر عبارت ہوگی:

لقد حكمت فيهم بالحكم الذى جاء به الملك عن الله تعالى يعن "آپ نے ان كافيمله ميك اس حكم كے مطابق كيا جس كو جرئيل عليه السلام الله تعالى كى طرف سے لائے "(١١)-

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٢/٢

<sup>(</sup>٩) ديكهي: كشف البارى، كتاب المغازى، ص: ٢٩٦-٣٠٧

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ١٤/٠٠٤، إرشاد الساري: ٦/٥١٥

<sup>(</sup>١١) عمدة القاري: ١٤/٠٠٤، وإرشاد الساري: ١٥/٦

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض کی اس توجیہ پر رد کیا ہے کہ ملک سے جبر کیل علیہ السلام مراد بیں۔ان کے نز دیک ملک لام کے کسرہ کے ساتھ ہی درست ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہی مراد بیں۔اس کی دو دلیلیں ہیں:

- پہلی دلیل تو سے کہ کسی روایت میں بید ذکر نہیں ہوا ہے کہ اس معالمے میں جبر ئیل علیہ السلام آسان سے کوئی تھم لے کرآئے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سعد کواجتہا دکی دعوت ہی نددی جاتی۔
- وسری دلیل بیہ کہ بعض روایات میں "قسضیت بحکم الله" کی تصریح ہے۔لبذاباب کی روایت میں ملک سے جرئیل علیہ السلام مراد لینادرست نہیں (۱۲)۔

#### حدیث سےمتنبط فوائد

- وایت سے معلوم ہوا کہ اگر دوخصم کسی ٹالث کے فیصلہ پر رضامند ہوجا کیں تو ٹالث کا فیصلہ بہرصورت سلیم کرنا واجب ہوگا۔علامہ بینی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اس روایت سے خوارج کے نظریہ کی تر وید ہوتی ہے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحکیم کا انکار کیا تھا (۱۳)۔
- آگر حکمران کی مجلس میں کوئی مسلمان سردار قبیلہ یا صاحب فضل شخص موجود ہوتو حکمران کوچا ہے کہ وہ ان کی تکریم کا حکم وے اور دوسر ہے حاضرین مجلس سے کے کہ وہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا کیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیطرزعمل حضرت معاویہ کی اس حدیث کے معارض نہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "مسن سرہ أن یتَ مثل له الرجال فلیتبوء مقعدہ من النار "اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وعید متکبرین اور ایسے لوگول کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے جوائی تعظیم میں کھڑے نہ ہونے والوں پڑم وغصہ کا اظہار کرتے ہوں (۱۴)۔

<sup>(</sup>١٢) عمدة القاري: ١٤/٠٠٤، وإرشاد الساري: ١٥/٦

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القاري: ۱۶/۰۰۸

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ٤٠١،٤٠٠/١٤

### ١٦٦ – باب : قَتْلِ الْأَسِيرِ ، وَقَتْلِ الصَّبْرِ .

الصبر: لغت میں صبر کے معنی ہیں:الحبس(۱)، روکنا، صبر أقتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیدی کے ہاتھ یاؤں باندھ دیئے جائیں اور اس کے بعد اس کوتل کر دیا جائے (۲)۔

پیش نظر نسخوں میں ترجمۃ الباب کے دوجز ، ہیں قبل الأسیر اور قبل الصر ۔ پہلے جز سے یہ بتانا مقصد ہے کہ قیدی کے باتھ پاؤں ری کہ قیدی کے مطابق قبل کرنا جائز ہے۔ اور دوسر سے جز ، کا مقصد یہ ہے کہ قیدی کے باتھ پاؤں ری سے باندھ کر بھی قبل کرنا جائز ہے۔

تا ہم تشمیبی کی روایت میں باب کی عبارت ہے: اب قتل الأسیر صبراً (۳)۔ اس روایت میں میں دوسرا جزائر وقت لل الصبر "نہیں ہے۔ اگر شمیبی کی اس روایت کا اعتبار کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں صرف ایک ہی بات بتانا جائے کے قیدی کو ہاتھ یاؤں سے باندھ کو قتل کرنا جائز ہے۔

جہور کے نزدیک قید بول کے بارے میں امام اسلمین کو جی ایس کردے یا فدید لے کر چھوڑ دے یا اصافاً بلاکسی فدید کے رہا کردے یا ان مسلمانوں اے حسین کی فیریں ہوں ، ان کا تبادلہ کر لیاجائے۔ ان امور میں سے جومسلمانوں کے مفاد میں بور ہا امام اسمالی کواس پر ممل کا اختیار ہے۔ اس مسلم میں ندا ہب کی تفصیل باب المدن والفداء کے تحت گزر چی ہے۔

٢٨٧٩ : حدَّثنا إِسْمَاعِمالُ قَالَ . حَدَّنْنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والذنر: ٩/٢، وعمدة القاري: ١/١٤، وإرشاد الساري: ٦/٥/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١/١٤، ١/ ٥٠، وإرشاد الساري: ١٥/٦،

<sup>(</sup>٣) عمدة الفاري: ١/١٤،٤٠ وإرشاد الساري: ١٥/٦ ٥

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/١٤

<sup>(</sup>٢٨٧٩) مرّ تخريجه في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير احرام

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلِيلِتِهِ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْغِنْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَ رَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : (آفْتُلُوهُ) . [ر :. ١٧٤٩]

# تراجم رجال

### ا-اساعيل ابن ابي اوليس

ي ابوعبدالله اساعيلى بن الى اوليس التى مدنى بين - ان كاتذكره كتباب الإيسمان، باب تفاضل أهل الإيسمان في الأعسال كتحت كرر حكام (٢) -

#### ۲-مالک

سام واراليم ، ما لك بن انس بن ما لك بن ابي عامر بن عمر والأسجى المدنى بين \_ان كاتذكره كتساب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن كتحت كرريكا ب (2)\_

### ٣- ابن شہاب

بیمدبن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهری میں -ان کا تذکرهبد، الوحی کے تحت گزر چکا ہے( ٨) -

# ۴ - انس بن ما لك رضى الله عنه

مشهور صحافي رسول بيل - ان كا تذكره كتباب الإيسان، باب من الإيسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كتحت كزر جكاب (٩) -

أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٨٠/٢

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٢/٤

المغفر، فلما نزعه جاء رجلٌ فقال: ان ابن خطل متعلق بأ ستار الكعبه فقال: اقتلوه.

المغفر: (كبسراكميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاءوفي آخره راء) الولي كي ينج كاخو دجوزره يجرا

مواموتا مرزد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة (١٠)-

روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پرخود تھا۔ جب آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے خودا تارا تو ایک آ دمی آیا، یہ ابو برزہ اسلمی تھے (۱۱)۔
انہوں نے کہا: یارسول الله! ابن خطل کعبہ کے پردے پکڑے لاکا ہوا ہے، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
"اس کو وہیں مار ڈ الؤ،۔

چنانچاس حالت بین اس کوتل کردیا گیاتی کرنے والاکون تھا۔روایات بین مختلف نام آئے ہیں۔ بیمی اور حاکم کی روایت میں ہے" فساما هلال بن خطل فقاله الربیر"(۱۲) لیمی ہلال ابن طل کوحضرت زبیررضی اللہ عندنے قبل کیا۔

مند بزار،اوربیبق کی داسنن الکبری "میں ہے:

"فأما عبدالله ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله"(١٣).

یعنی ابن خطل غلاف کعبہ پکڑے لئکا ہوا پایا گیا،سعید بن حریث اور عمار بن یاسراس کی طرف بڑھے، لیکن سعیدنو جوان تھے اس لئے وہ سبقت لے گئے اور ابن خطل کو عمار سے پہلے قبل کرڈ الا۔

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ١٤/١٤

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ١٦/٦ه

<sup>(</sup>١٢) السنىن الكبرى للبيهقي: ٢١٢/٩، كتاب الجزية، باب الحربي إذا لجاً إلى الجرم، والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ٥٤/٢

<sup>(</sup>١٣) السنن الكبرى للبيهقي: ٢٠٥/٨، كتاب المرتد، باب من قال في المرند يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قُتل، والمصنف لابن أبي شهبة: ٢٠٤/٢٠، ٤٧٤

اسى طرح ابن أبي شيبه في ابوعثان الهندي كي طريق سے روايت نقل كى ہے:

"أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأسنار الكعبة"(١٤).

''ابو برزہ اسلمی رضی اللّٰہ عنہ نے ابن نطل کوتل کیا اور اس وقت وہ غلا ف کعبہ سے لڑکا ہوا تھا''۔

اس آخری روایت کی متابعت میں عبداللہ بن مبارک نے "البسر والمصلة" میں خودابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بی کی ایک روایت کی متابعت میں عبداللہ بن اللہ عنہ بی کی ایک روایت نقل کی ہے (۱۵)۔ دوسری بات سے ہے کہ قاتلِ ابن نظل کے نام کی تعیین میں جوروایات منقول ہیں ، ان کے مقابلہ میں بیروایت زیادہ سے جے علامہ بلاذری نے اور دیگر علاء اخبار نے اس پر جزم کیا ہے (۱۲)۔

ابن هشام نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث دونوں نے مل کر ابن خطل کا خاتمہ کیا (۱۷)۔

بعض `منر' ت نے کہا کہ سعید بن ذویب نے ابن نطل کوتل کیا (۱۸)۔علامہ طبری کہتے ہیں کہ زبیر پی عوام ہی وہ شخص ہیں جنموں نے نہیں نطل کو مارڈ الا (۱۹)۔

شارحین ان سب منیت میں تطبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کیمکن ہے ابن نطل کوسب نے مشتر کہ طور پرقل کیا ہوا درابو برز ہ اسلمی نے دا ۔ بے نیر پہل کی ہو (۲۰)۔

<sup>(</sup>١٤) المصنف لابل أبي شيبة: ٢٠/٢٠: ١ر م ٣١٠٧) كتاب المغازي

<sup>(</sup>١٥) فترح الباري: ٧٩/٤، دار السلام

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٧٩/٤، دار السلام

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري: ٤/٩٧، دار السلام

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ٤/٩٧، دار السلام

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ٤/٩٧، دار السلام

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۷۹/٤، دار السلام، إرشاد الساري: ١٦/٦

#### ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت

علامہ بینی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن تطل کو صبر اُقتل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ لہٰذاتر جمۃ الباب کے ساتھ روایت کی مطابقت ظاہر ہے (۲۱)۔

## ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت يراشكال اوراس كاجواب

یہاں سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ ابن خلل تو خود استارِ کعبہ سے چمٹا ہوا تھا، لہذا اس کے تل پر قتلِ صبر کی صورت کیسے صادق آئے گی؟ اس کا جواب سے ہے کہ وہ استار کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور اس حالت میں قتل کر دیا گیا تھا گویا سے چمٹٹنا ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ یا وک بند ھے ہوئے ہوں۔ اس طرح اس پر اسپر کا قتل کیا جانا بھی صادق ہوا، اس لئے کہ اس وقت مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے اور انہیں ہر طرح کی قدرت اور طاقت حاصل ہوگئ تھی، گویا ابن خطل اس وقت ایک اسپر کی حیثیت میں تھا (۲۲)۔

زمانهٔ جاہلیت میں ابن خطل کا نام عبد العزیٰ تھا، اسلام النے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام عبد اللہ رکھ دیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ بد بخت مرتہ ہو گیا، شارحین نے فر مایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مباح الدم قرار دے کر اس کے قتل کا حکم اس لئے دیا کہ اس میں مختلف اسباب قتل جمع ہو گئے تھے۔ ایک سبب تو اس کا ارتد ادتھا، ارتد او کے بعد یہ اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرتا۔ اس طرح اس کی دوگانے والی لونڈیاں بھی اشعار میں آپ کی ہجو کرتی تھی۔

دوسراسبب جنایتِ قتل تخاراس نے اپنے ایک مسلمان غلام کو بے گناہ قتل کر دیا تھااس لئے پناہ مانگنے کے لئے غلاف کعبہ سے چیٹنے کے باوجودرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن مطل کو قصاصاً قتل کرانے کا تھم دیا (۲۳)۔

<sup>(</sup>۲۱) عمدة القاري: ۱/۱٤

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ٨١/٤، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الهرم ومكة بغير إحرام

<sup>(</sup>٢٣) فتح الباري: ١/١٤، وعمدة القاري: ١/١٤

١٦٧ – باب : هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ ، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

اس ترجمة الباب كتحت امام بخارى رحمه الله تين باتي كهنا جائي بي سه هل يستأسر الرجل ك تحت بيكهنا جائي بين كها گرايسا موقع آجائ كه كوئى مسلمان اپنة آپ كوكا فرول كى قيد بين دينا جا جا توايسا كرنا جا ئز ہے۔ دوسرے جز"ومن لم يستأسر" مين بيكهنا جا ہتے ہيں كها گركوئی شخص عزيمت رجمل كرتے ہوئے كفار كا قيدى بننے پر آمادہ نه ہوتو اس كو إباء وا نكار كى اجازت ہے۔ آخرى جزومن ركع ركعتب عند الفتل ميں بي بتانا جا ہتے ہيں كہ جب كفار تل كرنے تكيس تو شہادت كے وقت دور كعت بير هن جا ہيں۔

سُمُهُ اَن بْنِ أَسِيدِ بْنِ جارِيةَ النَّقَيِّ ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَهُوَ بَيْنَ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَشْرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَبْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَصْرَةً بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عاصِم بْنِ عُمَرَ ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ ، وَهُوَ بَيْنَ عَمْرَ ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ ، وَهُو بَيْنِ عَمْرَ ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ ، وَهُو بَيْنِ عُمْرَ ، فَأَنْطُلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ ، وَهُو بَيْنِ عَمْرَ ، فَأَنْطَلُوا حَتَى مِنْ هُذَيْلٍ ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَيْلَنَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِبًا مِنْ مِاثَتَى مُنْكُمْ رَامٍ ، فَأَقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَرَوَّدُوهُ مِنَ اللّذِينَةِ ، فَقَالُوا : هُلُكُمْ رَامٍ ، فَأَقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَا رَآهُمْ عاصِمُ وَأَصْحَابُهُ بَغُووا إِلَى فَلاَئَدٍ وَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَخِدًا . قالَ عَلَيْ فَلَا لَوْمُ فِي ذِيْتِهِ كَافِو بِالنَّهُمُ أَخِرُ ، فَلَمَا أَنْ فَوَاللَهِ لَا أَنْولُ النَّوْمُ فِي ذِمِّةٍ كَافِو بِ اللَّهُمَّ أَخِرُهُ عَلَى اللّهُ مُولَاءِ لَهُمْ فَالْتُوا أَوْبَلُ وَلَا لِيَسْمَعُ وَالْمَنُوا مَنْهُمْ وَلَاءِ لَوْلَاءِ لَهُولَ الْعَنُولَ عَلَيْهُ وَلَاءَ لَوْ مَوْلَاءِ لَهُ الْمَعُولُ أَوْنَارَ وَسِيَهِمْ فَأَوْنَوْهُمْ ، وَلَكُو أَنْ أَنْ فَوَالَاهُ لِكُولُ النَّالُولُ الْعَنُولُ الْمَالُولُ أَنْ وَلَا لَوْلَ الْمَالُولُ الْعَلَى ، وَلَلْهُ لِلْ أَنْولُ الْقَالُولُ أَوْلُولُ الْفَالِقُولُ أَوْنَولُ لَو اللّهُ الْمَالُولُ أَلْمُ اللّهُ الْمَلْلُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْفَعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْولَاءُ لَولُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

<sup>(</sup> ٢٨٨٠) وعند البخاري أيضا في صحيحه ( ٢٥٨٥/٢) في المغازي، باب غزوة الرجيع (رقم ٤٠٨٦) وعند البخاري أيضا في صحيحه ( ٤٠٨٦) في الذات والنعوت وأسامي الله، وعند أبي داود في سننه (٢ /٤) في الدجهاد، باب الرجل يستأسر (رقم ٢٦٦١، ٢٦٦١) و(٢ /٨٧) في الجنائز، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته (رقم ٣١١٢)

فَجَرَّرُوهُ وَعَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَلَى فَقَتَلُوهُ ، فَأَنْطَلَقُوا لِجُنَبُ وَابْنِ دَنِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَة بَعْدَ وَقَعْمَ بَدْرٍ ، فَأَبْتَاعَ حُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثُ بْنَ عامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا ، فَأَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ : قَتَلَ الحَارِثُ بْنَ عامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا ، فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ : أَنَّهُمْ حِبنَ آبَهُمْ حِبنَ آبَهُمْ عِبنَ آبَهُمْ عَبنَ آبَهُمُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ ، فَأَخَذَ اللهَ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةُ وَبَعْنَ فَلْ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةُ عَرَفَهَا خَبَيْبُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ : غَنْشَيْنَ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ . وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَرَفَهَا خَبَيْبٌ فِي وَبِهِ ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَمُونَى أَنْ أَقْتَلُهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ . وَاللهِ مَا رَأَيْتُ الْمُونَى السِرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خَبَيْبٍ ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَمُونَى السِرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خَبَيْبٍ ، فَلَمَ مَنْ شَهُ مِ وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَرْوَى مِنَ اللهِ رَوْقَهُ خَبَيْبًا ، فَلَمَا خَرَجُوا فِي الحَدِيدِ ، وَمَا بَكَكَةً مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَرُونَى مِنَ اللهِ رَوْقَهُ خَبَيْبًا ، فَلَمَا خَرَجُوا مِن الحَدِيدِ ، وَمَا بَكَكَةً مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَوْقَ مِنَ اللهِ مَنْ فَرَكُوهُ فَرَكُوهُ فَرَكُعَ رَكُعَتُهُ وَلَا لَهُ مُ خَبِيْبً ، فَلَوْقَلَ اللهُمْ أَصْومِهُ عَدَدًا :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي خِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ آمْرِىءٍ مُسْلِمٍ فَتِلَ صَبْرًا ، فَآسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبُ ، فَأَخْبَرَ النَّيُّ عَلِيْكُ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَّا أُصِيبُوا. وَبَعَثَ نَاسٌ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبُوا. وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عاصِم حِينَ حُدِّنُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عاصِم حِينَ حُدِّنُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَامُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجُعْدٍ مَنْ مَسُولِهِمْ ، فَلَمْ مِنْ الطَّلَّةِ مِنَ آلدَّبْرِ ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا . [٣٧٦٧ ، ٣٨٥٨ ، ٣٦٦]

تراجم رجال

ا-ابواليمان

بیابوالیمان حکم بن نافع بهرانی خمصی بین ان کا تذکره بدءالوجی کے تحت گزر چکا ہے (۲)۔

#### ۱-شعیب

ر ابوبشرشعیب بن ابی ممزه القرش الأموى بین \_ان كاتذكره بهى بده الوحى كتحت بهلي كرر چكا هيد الوحى كتحت بهلي كرر چكا هيد (٣) \_

#### ۳-زهري

ریحد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب زهری بین دان کا تذکره بده الوحی کے تحت گرر چکا ہے (م)۔

### سم –عمروبن أبي سفيان .....

ید حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مصاحبین میں سے تھے۔ بعض حفرات نے ان کا نام مُمر (بضم العین)
کھا ہے ( ہم ہر) صحیح عمر و (بفتح العین ) ہی ہے، چنانچہ ام بخاری نے بھی اپنی تاریخ بیں ان کا نام مُمر ولکھا ہے (۵)۔
انہوں نے عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب، ابوموی اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے
احادیث روایت کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں کے نام یہ ہیں: الحجاج بن فر افضہ ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین ،ان کے سجتے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ التفلی ، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، هشام بن سعد (۲)۔ امام سلم ، امام ابوداود اور امام نسائی ، ان سب حضرات نے عمر و بن ابی سفیان کی روایت نقل کی ہے (۷)۔

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٠٨١

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ٣٢٦/١

<sup>(</sup>١٠٤١) تهذيب الكمال: ٢١/٥٤

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير: ٦ /٣٣٦، (رقم الترجمة ٢٥٦٧)

<sup>(</sup>٦) تهديب الكمال: ٤١/٨، تهذيب التهذيب: ٤١/٨

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: ٢٢/٥٤

این حبان نے ان کا تذکرہ ثقات میں کیا ہے(۸)۔اور حافظ ابن جمرنے تقریب میں ان کو ثقة قرار دیا ہے(۹)۔

### ۵-ابوهريرة رضي اللهعنه

ان کے تفصیلی حالات کتاب الإیمان، باب أمو الایمان کے تحت گزر چکے ہیں (۱۰)۔ اس روایت میں غزوہ رجیع کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بیروایت امام بخاری رحمہ اللہ نے مغازی میں بھی غزوہ رجیع کے تحت تفصیل سے نقل کی ہے (۱۱)۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں:

بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة رَهُطٍ سرية عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جَدْ عاصم بن عَمر بن الخطاب

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دس آ دمیوں پر مشتمل ایک سریہ جاسوی کی غرض سے روانہ فر مایا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے، ان پرامیر مقرر فر مایا۔ ر هط: دس تک یادس سے کم افراد پر مشتمل جماعت ۔ اُر هُط اور اُرْ هاط اس کی جمع ہے (۱۲)۔

### فانطلقوا حتى كانوا بالهدأة .....

یدلوگ روانہ ہو گئے جب ہدا ہ کے مقام پر پنچے جو مکہ اور عسفان کے درمیان ہے تو کسی نے بنولیمیان کو اطلاع دی جو قبیلہ ئریل کی شاخ ہے۔ انہوں نے دوسو تیرانداز صحابہ کے تعاقب میں بھیجے یہ لوگ صحابہ کے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے چلے ایک جگہ صحابہ نے مجبوریں کھائی تھیں جو مدینہ سے ساتھ کی تھیں انہوں نے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے چلے ایک جگہ صحابہ نے مجبوریں کھائی تھیں جو مدینہ سے ساتھ کی تھیں انہوں نے

<sup>(</sup>٨) ثقات ابن حبان: ١٨٠/٥

<sup>(</sup>٩) تقريب التهذيب: ٧١/٦

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري: ۲۰۹/۱

<sup>(</sup>١١) وكيم كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ٢٦١ ٢٦١

<sup>(</sup>١٢) النهاية فيغريب الحديث: ١/٧٠٧

تھجور کی گھٹلیاں پاکر پہچان لیا کہ بید مدینہ کی تھجوریں ہیں، چنانچہ بیلوگ ان کے نشاناتِ قدم پر چلتے رہے جب عاصم اوران کے ساتھیوں نے ان کود کھ لیا تو انہوں نے ایک او نچے ٹیلے پر پناہ لی۔ کا فروں نے ان کو گھیر لیا اور کہا ''اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالہ کردو،تمہارے لئے عہدو پیان ہے، ہم تم میں سے کسی کو تل نہیں کریں گے''۔

اس پرجماعت کے امیر عاصم نے کہا" أمّا أنا فوالله لا انزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك" دمين تو خدا كي مناه مين نبيل أترول كا، اے الله بهارى حالت سے اپنے نبى كو باخر كيجے" پھر كفار نبيك" دمير و كردى اور عاصم كوسات ساتھيوں سميت شهيد كرديا۔ خبيب انصارى، ابن دمينه اور ايك دوسرے آدى عبد الله بن طارق ان كے عہدو بيان پر ميلے سے أتر آئے۔ جب كافرون نے ان پر قابو پاليا تو ان كى كمانوں كى تائت كھولى اور اس تانت سے تينوں كو باندھ ديا۔

اس پرتبسرے خص عبداللہ ابن طارق نے کہا'' یہ پہلی غداری ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا،
میرے لئے توان شہداء میں نمونہ ہے' کا فرول نے ان کو کھینچا اوران کوساتھ لے جانے کی کوشش کی عبداللہ بن
طارق نے انکار کیا تو ان کوتل کردیا جب کہ خبیب اور زید بن دشنہ کو لے جا کرغز وہ بدر کے بعد مکہ میں فروخت
کردیا۔ خبیب کو حادث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا، اس لئے کہ حادث کو حفزت خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا
لہذا باپ کا قصاص لینے کے لئے حادث کے بیٹوں نے ان کوخریدا۔ حضرت خبیب ان کے ہاں قیدی بن کر
مظہرے۔

## فأخبرني عبيدالله بن عياض.....

ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ حارث کی بیٹی (نیب) نے ان کو بتایا کہ جب انہوں نے خبیب کو قتل کرنے کاعزم کیا تو خبیب کو قتل کرنے کاعزم کیا تو خبیب نے نینب سے استرا اوا نگا تا کہ وہ زیر ناف کی صفائی کرلیں۔
نینب نے استراعاریتا دے دیا۔ آ گے کہتی ہیں کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ میراایک بچہ خبیب کے پاس آ گیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے بیچ کوران پر بھایا ہوا ہے اور استراان کے ہاتھ میں ہے، یددیکھ کرمیں بہت گھبرائی، خبیب میری گھبراہٹ والا چہرہ دیکھ کرجان گئے، کہنے گئے ''کیا تو اس ہات سے ڈرتی ہے کہ میں اس کوتل کردوں گا، میں میری گھبراہٹ والا چہرہ دیکھ کرجان گئے، کہنے گئے ''کیا تو اس ہات سے ڈرتی ہے کہ میں اس کوتل کردوں گا، میں

اس کول نہیں کروں گا''۔

والله مارأيت أسير اقط خيراً من خبيب والله لقد وجدته يوماً يأكل من قطفِ عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد.....

نینب کہتی ہے خدا کی تیم! میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے ان کواگور کے خوشے سے کھاتے دیکھا اور وہ لو ہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان دنوں مکہ میں میوہ بالکل نہ تھا، یہ اللّٰہ کی روزی تھی جواس نے خبیب کودی۔ پھر جب بہلوگ خبیب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوئی کرنے کے لئے حرم کے باہر لے گئے تو حضرت خبیب نے کہا ذرونسی ارکع رکعتین، '' مجھے دورکعت نماز پڑھنے کا موقع دو'' چنا نچھا نہوں نے چھوڑ دیا، خبیب نے دورکعتیں پڑھیں پھر قاتلوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا''اگرتم بیگان نہ کرتے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو (اپنی نماز) طویل کرے پڑھتا۔ اے اللہ! ان کا فروں کو گئی گئی کر ہلاکن' پھر آپ "نے بیشعر پڑھے:

ما أن أبالي حين أقتل مسلما على على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإلله وإن يشا يتارك عملي أوصال شلوممزع

- ۔ بہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جارہا ہوں ، تو مجھے اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے لئے کس پہلو پرمیرا (زمین پر ) پچھڑ ناہوگا۔
- اورمیراقتل ہونااللہ کی رضا کے لئے ہے،اگروہ چاہے تو مکڑے ٹکڑے کئے ہوئے عضو کے جوڑوں پر برکت نازل کرےگا۔

اس کے بعد عقبہ بن حارث نے ان کوشہید کردیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اسر ہوکرشہید کئے جانے والے ہرمسلمان کے لئے دورکعت نماز کی سنت قائم کی۔

حضرت ابو ہریرہ نے اسے سنت اس کئے فرمایا کہ خبیب رضی اللّٰدعنہ ہے بیمل رسول اکرم سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا اور آپ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا اور آپ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کو پہند فرمایا تھا (۱۳)۔

## فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب

" جس دن عاصم بن ثابت قرّ الله يوئ ،الله تعالى في ان كي دعا قبول كرلى" \_

عاصم رضی الله عنه جوامیر سریه تضانهوں نے دعا کی تھی "اللهم أخبر نا عنا نبیك" "الے الله! ہماری حالت سے اپنے نبی کو باخبر سیجئے" مطلب میہ کہ ان کی مید دعا قبول ہوئی اور رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کو ان کی جالت کی خبر ہوگئی۔ اسی دن آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے صحابہ کوان کے واقعہ کی خبر اور ان پر جو اذبیتی ہوئیں، بیان فرمائیں۔

وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدّثوا أنه قُتِل ليؤتوا بشيّ منه يُعرف وكان قد قتل رُحلا من عظمائهم يوم بدر

یعنی بعض کفار قریش کو جب عاصم رضی الله عنه کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے چند آ دمی روانہ کئے کہ جا کر عاصم کے جسم کا کوئی ایسا حصہ (کاٹ کر) لے آئیں جس سے وہ پہچانے جاسکتے ہوں۔ عاصم رضی الله عنہ نے بدر کے موقع پر قریش کا ایک سردار (عقبہ بن الی معیط) کوئل کیا تھا۔ گویا کفار قریش انتقام کی ہوس پوری کرنا جا ہے تھے۔

فبُعِث على عاصم مثل الظُّلَة من الدَّبْر، فحَمَتْه من رَسُولهم، فلم يَقْدِروا على أن يقطعوا من لحمه شيئاً

'' عاصم کے جسم پر سائبان کی طرح بھڑوں کا ایک دستہ بھیج دیا گیا، جس نے قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں سے حصرت عاصم کی حفاظت کی ، چنانچ ان لوگوں کو حضرت عاصم کے جسم کا کوئی حصہ کا شنے پر دسترس حاصل نہ ہوسکی''۔

بعث يهان مجهول كاصيغه ہے۔آگے مغازى كى موايت ميں ہے: فبعث الله على عاصم اس روايت ميں تقريح ہے كاللہ نے محرول كادسته بھيجا۔

الظلة: (ظاء كي ضمه كيساته )سائبان كوكهتي بير-

الدبر: (دال كفته اورباء كے سكون كے ساتھ) زنبوروں اور بھڑوں كوكہتے ہيں۔

#### ترجمة الباب كساته مناسبت

- هل يستأسر الرجل مين بتايا گيا ہے کہ اپن آپ کو کفار کی قيد مين وينا جائز ہے۔ حديث مين ہے "فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق" "فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق" دوين آوی (خبيب انصاری)، زيد بن وفند، عبدالله بن طارق) کفار کے عہدو پيان پراتر آئے "۔ حديث باب کے اس جزکی مناسبت ترجمة الباب کے اس پہلے جز کے ساتھ فاہر ہے۔
- ووسر برخرومن لم يستأسر من بنايا گيا ہے كوائي آپ كوكفار كى قيد مين وين سے انكار كرنا بھى جائزہ دين سے انكار كرنا بھى جائزہ دوريث باب ميں ہے"وقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر " "امير سريعاصم بن ثابت نے كہا كہ ميں توخدا كى تتم ! كافر كى بناه ميں نہيں اتروں گا" ـ اس جملہ كى مناسبت ترجمة الباب كاس دوسر برج كے ساتھ واضح ہے۔
- ترجمة الباب كتيسر برومن ركع ركعتين عند القتل مين بتايا گياب كرشهادت كودت و وركعتين پرهني چا منسب خبيب: ذروني وركعتين پرهني چا منسب خبيب: ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين "(١٤)-

### ١٦٨٠ - باب : فكاك الأسير .

شُر ال مديث كنزويك يهال عبارت مقدر ب"باب وجوب فكاك الأسير من أيدي العدق أو بغيره" (١).

فے کے الی: قاکومفتوح بھی پڑھنا درست ہے اور کمسور بھی (۲)۔اس کے معنی ہیں: رہا کرنا، چھڑانا (۳)۔

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ٤٠٣/١٤

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/٨٠٤، فتح الباري: ١٦٧/٦، إرشاد الساري: ٢١/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/٨٤

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٤/٨٤

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمنة الباب سے امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا مقصد سے ہے کہ دشمن کے ہاتھوں گر فرآر ہونے و لے مسلمان قیدی کور ہاکرانا واجب ہے اور رہائی کے عوض مال یااس کے متبادل کسی اور چیز کا مطالبہ کیا جائے ہو اسے بورا کرنا چاہیے (۴)۔

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسٰى ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُم .

# مذکورہ تعلیق کی تخریج

اس تعلق کوامام باری رمداللد نے کتاب النکاح (۵) اور کتاب الا حکام (۲) کے تحت مسدد کے طریق سے، کتاب الاطعمۃ (۷) میں تنیبہ بن طریق سے، کتاب الاطعمۃ (۷) میں تنیبہ بن سے کا بیاب الرحی (۸) میں تنیبہ بن سے کے طریق سے موسولاً روایت کیا ہے (۹)۔

نیزسنن ابوداود میں کتاب البخائز (۱۰) کے تحت اور امام نسائی کی سنن کبریٰ میں کتاب السیر کے تحت بھی مٰدکور تعلیق موصولاً روایت کی گئی ہے (۱۱)۔

# مذكوره فيلق كالمقصد

اس تعلیق سے امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باب کے اندر جو حدیث مروی ہے، وہ

- (٤) عمدة القاري: ١٨/١٤؛ فتح البازي: ١٦٧/٦، إرشاد الساري: ٢١/٦
- (٥) أخرجه في صحيحه: ٢ /٧٧٧ في باب حق إجابة الوليمة، (رقم: ١٧٤)
  - (٦) أخرجه في: ١٠٣/٢، ١٠١، باب إجابة الحاكم الدعوة (رقم: ٧١٧٣)
- (٧) أخرج : ٩/٢ : ٨٠٩/٢ في باب قول الله تعالىٰ: ﴿كلوا من طيبات مارزقنكم﴾ (رقم: ٥٣٧٣)
- (٨) أخرجه في صحيحه في: ٢/٢، باب وجوب عيادة السريض (رقم: ٥٦٤٩)، فتح الباري: ٢/٦٧.
  - (٩) عمدة القاري: ١٤/٨ ٤
  - (١٠) أخربه أبوداود في سننه في باب الدعاء للمريض عند العيادة (رقم: ٥١٠٥)
  - (١١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ٥٠٢٠٥ في باب الأمر بفكاك الأسير (رقم: ٢٠٦٦)

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے(۱۲)\_مطلب یہ ہے کہ ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ تیں۔
ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بی باب کی حدیث کوروایت کرنے میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔
علامة سطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوذرکی روایت میں مذکور تعلیق نہیں (۱۳)۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ کا مدعی ثابت کرنے کے لئے یہاں دوحدیثین فقل کی ہیں:

تزاجم رجال

### ا-قنيبه بن سعيد

میشخ الاسلام اُبورجاء قنیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف ثقفی ہیں۔ان کے حالات کتاب الا بمان کے تحت گزر کے ہیں (۱۲)۔

۲-,7 کی

ية جرير بن عبد الخميد بن قرطضى رازى بين،ان كے حالات كتاب العلم كے تحت كرر يكي بين (١٥).

۳-منصور

بابوعاب منصور بن المعتمر سلمي كوفي بين،ان كے حالات كتاب العلم كے تحت كر ر چكے بين (١٧)\_

(١٢) عمدة القاري: ١٤٠٨/١٤، فتح الباري: ٦/٦٦، إرشاد الساري: ٢١/٦

(۱۳) إرشاد الساري للقسطلاني: ۲۱/٦ه

(١٤) كشف الباري: ١٨٩/٢

(١٥) كشف الباري: ٢٩٨/٣

(۱٦) کشف الباری: ۲۷۰/۳

### ٧- ابودائل

بیمشہورتا بعی ابودائل شقیق بن سلمہ اسدی کوفی ہیں۔رسول اکرم سلی اللہ تعاتی علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہمین زیارت کی سعادت حاصل نہ ہوسکی ،کتاب الإیمان کے تحت ان کا ترجمہ گزر چکاہے (۱۷)۔

### ۵-ابوموی

بیمشہوراورجلیل القدرصحابی اُبومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں،ان کے حالات کتاب الایمان میں گزر چکے ہیں (۱۸)۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فكو العاني يعنى الأسير رسول الله تعالىٰ عليه وسلم فكو العاني يعنى الأسير

#### العاني

بروزن قاضى، قيدى كي عنى مين ب، عنه اس كى جمع به مؤنث ساس كى جمع "عوان" اورمفرد "عانية" ب-عنه يعنو (ن) ساس كم معن ولت اوررسوائى كآت بين - "العانسي بالعين المهملة وبالنون مثل القاضي من عنا يعنو فهو عان والجمع عناة، والمرءة عانية، والجمع عوان، وقال ابن الأثير: والعاني الأسير وكل من ذلّ واستكان وخضع فقد عنا" (١٩) -

#### يعنى الأسير

يمُدرَج من الراوى ہے اور "فكوا العاني" كي تفسير ہے (٢٠) علامة سطلاني فرماتے ہيں كه ابوذركي

(۱۷) كشف الباري: ۹/۲،٥٥

(۱۸) كشف الباري: ۲۹۰/۱

(١٩) عمدة القاري: ٢٩٤/١٤، وفتح الباري: ١٦٧/٦

(٢٠) عمدة القاري: ٢٩٤/١٤، وفتح الباري: ٦٦٧/٦

روايت من يهال "يعني" كى بجائے "أي" ضبط مواس (٢١)\_

حافظ ابن جمر رحمه الله عليه فرمات عيل كه به إدراج قتيبه يا جرير بى كا بوسكتا ب، تا بهم امام بخارى رحمه الله عليه فرمات عيل كه به إدراج قتيبه يا جرير بى كا بوسكتا ب، تا بهم امام بخارى رحمه الله عليه في اس روايت كو كتاب الطب ميل "ابوعوانه عن منصور" اور كتاب الأطعمة ميل "تورى عن منصور" والطريق طريق سي بقل كيا به به بيل طريق ميل مذكوره ادراج كى تصريح نهيل والبية "تورى عن منصور" والله طريق ميل كوئى ابهام نهيل من العاني الأسير" كويا اس طريق ميل كوئى ابهام نهيل من المعانى الأسير" كويا اس طريق ميل كوئى ابهام نهيل من المعانى الأسير "كويا السلم التي ميل كوئى ابهام نهيل من المعانى المعانى الأسير "كويا السلم التي ميل كوئى ابهام نهيل من المعانى المعانى المعانى المعانى الأسير "كويا الله من المعانى المعانى

چنانچە مافظ ابن جمررحمداللەتحرىفرماتے ہيں:

والتفسير من قبل جرير أو قتيبة، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره "قال سفيان: العاني الأسير (٢٢).

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں بیا دراج قتیبہ یا جریر ہی کا ہوسکتا ہے، چونکہ روایٹ باب میں قائل کی تصریح نہیں ،اس لئے قیمین نہیں ہوسکتی۔

# مسلمان قیدی کی رہائی کا مسئلہ

علامه ابن بطال رحمه الله فرمات بي كمسلمان قيدى كور ماكرنا بالاجماع فرض كفايه ب-اس برانهون ني "وعليه كافة العلماء" كهه كرجم بوركا اتفاق فقل كياب (٢٠٣) -

البنة اس میں فقہاء کرام کا ختلاف ہے کہ مسلمان قیدی کی رہائی کے عوض دشمن کو کیادیا جائے۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللّٰد کی رائے ہے کہ مال دے کر رہا کیا جائے گا (۲۴)۔ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللّٰہ سے بھی یہی قول منقول ہے (۲۵)۔

(۲۱) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ٢١/٦٥

(۲۲) فتح الباري: ۲۰٥/٦

(۲۳) شرح ابن بطال: ۲۱۰/۵

(٢٤) فتح الباري: ١٦٧/٦، وعمدة القاري: ٢٩٤/١٤

(٢٥) فتح الباري: ١٦٧/٦، وعمدة القاري: ٢٩٤/١٤

امام احمد بن طنبل (۲۷) اورامام شافعی رحمهما الله کے نزویک رأس کے بدلہ رأس ہے (۲۷) ، مطلب بیہ ہے کہ مسلمان قیدی کی رہائی کے بدلہ میں کا فرقیدی کورہا کیا جائے گا۔

جہاں تک مال کے عوض رہائی کا تھم ہے،اس سلسلہ میں امام احمد رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہوہ فرماتے ہیں:"وأما بالمال فلا أعرفه" (۲۸)۔

امام اعظم الوحنيف رحمه الله يدوقول منقول بين:

# امام اعظم الوحنيفه كايبهلاقول

ایک قول کے مطابق ان کے زدیک رأس سے بدلے بیں رأس نا جائز ہے۔ اس سلطے میں انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ رہائی کے بعد کا فرقیدی کو وہارہ اہل اسلام سے جنگ کریں گے، کا فرقیدی کی رہائی سے دلیل یہ پیش کی ہے کہ رہائی کے بعد کا فرقیدی کی رہائی سے دشمنوں کی عددی حیثیت برو ھے گی، ان کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے لئے فائدہ مندنہیں، بلکہ نقصان دہ ہے۔ اس لئے مسلمان قیدی کورہا کرانے کے مقابلہ میں اس نقصان کا سد باب کرنازیادہ بہتر ہے جوکا فرقیدی کی رہائی سے بیدا ہوگا۔

چنانچە مداريىسى ہے:

"ولا يفادي بالأساري عند أبي حنيفة -إلى أن قال-: له أن فيه معونة الكفرة؛ لأنه يعود حربا علينا، ودفع شرِّ حربه خيرٌ من استنقاذ الأسير المسلم"(٢٩)-

### دوسراقول

امام اعظم رخمہ اللہ کا دوسرا قول میہ ہے کہ رأس کے بدلدرائس جائز ہے۔ یعنی مسلمان قیدی کے تبادلہ

(٢٦) فتح الباري: ١٦٧/٦، وعمدة القاري: ٢٩٤/١٤

(۲۷) المجموع شرح المهذب: ۲۱/۸۰ وهدایة: ۲/۲۰

(۲۸) عمدة القاري: ۲۹٤/۱٤، وفتح الباري: ١٦٧/٦

(٢٩) هداية: ٢٧/٢، ٥، وردّ المحتار على الدرالمختار: ١٢/٥٣٥

میں کا فرقیدی کور ہاکیا جاسکتا ہے۔ یہی رائے صاحبین کی بھی ہے(۳۰)۔

ان کا استدلال عمران بن حمین رضی الله عنه کی اس روایت سے ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی ایک مشرک قیدی کے بدلہ دومسلمان قید یوں کور ہاکرایا تھا، "لأنه فدی رجلین من المسلمین برجل من المشرکین" (۳۱)۔

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کا فرقیدی کوتل کرنے یا اسے مسلمانوں کی منفعت میں استعال کرنے سے زیادہ بہتریہ ہے کہ مسلمان قیدی کواس کے بدلہ رہائی میسر ہو۔

امام اعظم رحمه الله كروسر حقول كوامام محمد رحمه الله في سير كبير بين نقل كيا ب، اسى كوامام زيلعى اور علامه بن جام رحم ما الله (٣٢) في "أخلهر الروايتين عن أبي حنيفة" قرار ديا ب

چنانچەعلامەزىلىمى رحمەاللەتخرىرفرماتے ہیں:

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لابأس بأن يفادئ بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد؛ لأن تخليص المسلم من أيديهم واجب، ولا يتوصل إليه إلا به .....، ومنفعة تخليص المسلم أولي من استرقاقهم أو جعلهم ذمة، وقد روى أنه عليهم الضلوة والسلام فادئ بهم أسرى المسلمين، وذكر في السير الكبير أن هذا هو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة "(٣٣)-

نومسلم قيدي كي ربائي كاحكم

اگر کا فرقیدی اسلام لائیں، تو ان کے بدلے میں مسلمان قید یوں کواس شرط پر دہا کرانا جائز ہے جب

<sup>(</sup>٣٠) هداية: ٢/٧٦، وردّ المحتار على الدرالمختار: ٢/٥٣٥

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك العبد (رقم: ١٦٤١)، وأبوداود في سننه كتاب الإيمان، باب النذر فيما لايملك (رقم: ٣٣١٦)، وأحمد في مسنده: مسند الكوفيين، حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما (رقم: ١٠١٠)

<sup>(</sup>٣٢) فتح القدير: ٥/٤٧٤

<sup>(</sup>٣٣) تبيين الحقائق للزيلعي رحمه الله: ٩٩/٤، وردالمحتار: ٢١/٥٣٥،

مسلمانوں کی قید میں اسلام لانے والے بینومسلم قیدی، اس تبادلہ پر رضا مند ہوں اور اسلام کی پاداش میں کسی قتم کے خطرات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ انہیں لاحق نہ ہو۔

چنانچه مداريميں ہے:

"ولو كان أسلم الأساري في أيدينا لا يفادي بمسلم أسير في أيديهم؛ لأنه لايفيد إلا إذا طابت نفسه به، وهو مأمون على إسلامه"(٣٤)-

## علامدابن بهام رحمداللدكاتسامح

صاحبین کے نزدیک مسلمان قیدی کی رہائی کے عوض اہل اسلام کی قید میں رہنے والی غیرمسلم عورت کو رہا کرنا ناجا ئزیجے۔

جب کہ امام شافعی اور امام احمد رحمهما الله مذکوره صورت کے جواز کے قائل ہیں ، ان حضرات کے نزدیک اس صورت پرعمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

لیکن صاحب ننج القدیرعلامه ابن جهام رحمه الله کواس مسئله میں نقل مذاہب میں تسامح ہواہے، ان کی صنع سے معلوم ہوتا ہے کبرصاحبین کی طرح امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ بھی عدم جواز کے قائل ہیں (۳۵)۔ حالا نکه ان حضرات کا نقط منظر وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

علامه ابن جمام رحمه الله کی انباع کرتے ہو ہے صاحب اعلاء اسنن، مولا نا ظفر احمد عثانی رحمه الله کو بھی نقل نداجب میں مغالط ہواہے۔

چنانچہ اِ علاء اسنن میں ہے:

"وعن أبي حنيفة أنه يفادى بهم كقول أبي يوسف ومحمد، والشافعي وأحمد إلا بالنساء فإنه لا تجوز المفاداة بهن عندهم (٣٦) والا تأكر "شرح المبذب" مين امام شافعي رحمه الله كا مسلك اور" المغنى" مين امام احمد كا مسلك بالكل

<sup>(</sup>۲۷) هدایة: ۲/۲۷ه

<sup>(</sup>٥٥) و يكفئ فتح القدير: ٥/٥٧٤

<sup>(</sup>٣٦) ويكفيّ:إعلاء السنن. ١٠٤/١٢

صری ہے کہ سلمان قیدی کی رہائی کے عوض کا فرہ عورت کورہا کرنا جائز ہے اوراس میں کوئی کراہت نہیں۔

ان حفزات کی دلیل ضیح مسلم کی بیروایت ہے کہ حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کے دوران حفزت سلمہ بن اکوع نے رسول اللہ تعالی حضرت سلمہ بن اکوع نے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ کردی تھی ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدلہ میں فتح کمہ کے موقع پر گرفتار ہونے والے مسلمان قیدیوں کور ہاکرایا (۳۷)۔

صیح مسلم کی بیروایت نقل کرنے کے بعد مسلک شافعی کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں:

"وفي الحديث: جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات"(٣٨)۔ اس حدیث سے استدلال كرتے ہوئے ابن قدامةً نے امام احدر حمدالله كے نقطة نظر كى وضاحت كى بيانچه"المغني" ميں ہے:

"وجَوّر أن يُفادي بهنّ أساري المسلمين لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فادي بالمرءة التي أُخذها من سلمة بن الأكوع" (١٦٠).

#### احناف كااستدلال

### صاحبین کے نزدیک کا فرعورت کے بدلہ مسلمان قیدی کورہا کرنا اس لئے جائز نہیں کہ عورت کی

(٣٧) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد، باب التنفيل وفداه المسلمين بالأسارى (رقم: ١٧٥٥)، عن سلّمة بن الأكوع -رضي الله عنه -: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -إلى أن قال-: فلقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السوق فقال لي: ياسلمه هن لي المرءة لله أبوك: أعني التي كان أبوبكر نفله إياها، فقلت هي لك يارسول الله، والله ماكشفتُ لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففدى بها ناساً من المد مدين كانوا أسروا بمكة "أنظر ايض "رح المهذب: ٧٩/٢١، حيث نقله مستدلاً به.

(٣٨) و كيم الجمعوع شرح المهذب: ٨٠/٢١

(٣٩) وكيكي:المغني لابن قدامة: ٣٩٨/١٠

ر ہائی کے نتیجہ میں ، اہل کفر کے تو الدو تناسل میں ترتی ہوگی ، اور ظاہر ہے کہ یہ کفار کی شوکت وقوت میں اضافہ کا باعث ہے۔

# علامهابن عابدين شامي كي توجيه

کیون علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تحریفر ماتے ہیں کھکن ہے، احناف کے زدیک ریم مانعت، مال کے وض کا فرقیدیوں کی بدلہ مسلمان قیدیوں کورہا کرانا جائز ہے، اور اس صورت میں ان کے زدیک کوئی کراہت نہیں، حالا نکہ کفار کے مردقیدی بھی تو الدو تناسل کا ذریعہ ہیں۔ مطلب رہے کہ ممانعت کی وہ علت جواحناف کے نزدیک مسلمان قیدیوں کی رہائی کے عوض کا فرعورتوں کی رہائی میں موجود تھی، وہ کا فرمردوں کو مسلمان مردوں کی رہائی کے عوض رہا کرنے میں بھی موجود ہے، اس کئے رأس بالر أس کی صورت بھی ناجائز ہونی چاہیے، جب کا فرمردوں کے تبادلہ کی صورت جائز ہی ہوگی۔ کا فرعورتوں کے تبادلہ کی صورت جائز ہی ہوگی۔

چنانچەردالىختار مىس علامەشامى رحمەاللەتىح برفر ماتے ہیں:

"قوله: واتفقوا أنه لايفادى بنساء وصبيان لما إذا الصبيان يبلغون فيما تسلم، ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا، ولله النساء يلدن، فيكثر نسلهم، ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا، وإلا فقد -بوّزوادفع أسراهم فداءً لأسرانا، مع أنهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون" (٠٤).

أطعموا الجائع وعودوا المريض

'' بھو کے کو کھلا یا کر وا ور مریض کی عیا دت کیا کرؤ'۔

بھوکے کو کھلانا فرض کفایہ ہے،البتۃ اگر بھوک کی شدت سے کسی کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہواور دوسر یے خص کے پاس اسے کھلانے کے لئے اتنا کچھ ہو،جس سے وہ زندہ رہ سکے،اس صورت میں اس شخص پر

<sup>(</sup>٤٠) ردالمحتار: ۲۱/۲۲٥

بھوکے کو کھلانا فرض عین ہے۔ بشرطیکہ اس کے علاوہ کھلانے کے لئے کوئی اور موقع پر موجود نہ ہو۔ البتہ عدم ضرورت اور عام حالات میں کھانا کھلانا مندوب وستحسن ہے (۱۲)۔

#### وعودوا المريض

مریض کی عیادت کرنا جمہور علماء کے نزویک مستحب ہے۔ جب کہ اصحاب ظواہر کے نزویک واجب ہے، امام بخاری رحمہ اللّد نے کتاب الرضٰیٰ میں "باب وجوب عیادہ المریض "کا باب قائم کر کے اپنے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کا استدلال "عودوا السریض" سے ہے، جومفیر وجوب ہے، جب کہ جمہوراسے ندب رجمول کرتے ہیں (۲۲)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت فرض کفایہ ہے (۴۳) کیعض کے نزویک سنت مؤکدہ ہے (۴۴۲)۔

#### حديث سيرجمة الباب كااثبات

ترجمة الباب كى مناسبت "فكوا العاني" كيماته ظاهر بـ.

٢٨٨٧ : حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ : أَنَّ عامِرًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ اللهُ عَنْهُ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ اللهُ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ النَّسِير ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . [ر : ١١١]

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري: ١٤/٨٠٤

<sup>(</sup>٢٤) كشف الباري (ص: ٤٧٩) كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري: ١٤ /٨٠٤

<sup>(</sup>٤٤) عمدة القاري: ١٤ /٨/١

<sup>(</sup>٢٨٨٢) والحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه: (١/ ٢٥٠، ٢٥٢) كتاب فضائل المدينة ، باب حرم =

### تراجم رجال

# ا-احدين يونس

بياحد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس تميى ير يوى بين -ان كا تذكره كتباب الاسمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل ك تحت كرر چكا ب (٣٦) -

#### ۲-زهير

بيدُ بير بن معاويد بن حُد ت بن رُحيل بن رُبير بن فيثمه جفى بين ، ان كاتذكره كتباب الإيمان ، باب الصلوة من الايمان كتحت كرر وكا ب (٤٧) \_

= الصدينة، (رقم: ١٨٧)، و(١/٥٠) الحزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، (رقم: ١٨٧٣)، و (١/٥٠) كتاب الجزية والموادعة باب إثم من عاهد ثم غدر، (رقم: ١٧٧٣)، و (٢/٠٠) و (٢/٠٠) كتاب الديات، باب المعاقلة، (رقم: ٢٥٥)، و(٢/٠٠) كتاب الديات، باب العاقلة، (رقم: ٢٩٠٥) و(٢/٢٠١) كتاب الديات، باب لايقتل المسلم بالكافر، (رقم: ١٠٩٥)، العاقلة، (رقم: ٢٩٠٥) و(٢/١٠٠١) كتاب الكتاب والسنة، باب مايكره من التعمّق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، (رقم: ١٠٧٥)، وعندمسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب فضل المدينة، (رقم: والبدع، (رقم: ٢٣٠٧)، وعندائر مذي في والبدع، (رقم: ٢٣٢٦) وفي كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، (رقم: ٢٢٩٤)، وعندائر مذي في جامعه، في أبواب الديات، باب ماجاء لايقتل مسلم بكافر، (رقم: ٢١٤١)، وفي أبواب الولا، والهبة، باب ماجاء في تولي غير أبيه، (رقم: ٢١٢٧)، والنسائي في سننه، في كتاب القسامة، باب القود من المسلم للكافر، (رقم: ٢١٧٧)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، (رقم: ٢٠٧٤)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، (رقم: ٢٠٧٤)، وفي تحريم المدينة (رقم: ٢٠٣٤)، وفي كتاب الديات، باب إيقاذ المسلم من الكافر (رقم: ٢٥٠٤)، وعندابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، باب لايقتل مسلم بكافر (رقم: ٢٥٠٤)، وعندابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، باب لايقتل مسلم بكافر (رقم: ٢٥٠٤)، وعندابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، باب لايقتل مسلم بكافر (رقم: ٢٥٠٤)، وعندابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، باب لايقتل مسلم بكافر (رقم: ٢٥٠٨)

(٤٦) كشف الباري· ٢/٩٥١

(٤٧) كشف الباري: ٣٦٧/٢

### ٣-مُطَرّ ف

يمطرف بن طريف حارثي كوفى بين ،ان كاتذكره كتباب المعلم، باب كتابة العلم كتحت كزر چكائد -

#### ۳-عامر

بيا يوممروعامر بن شراحيل معى كوفى بين ، ان كاتذكره كتناب الإسمنان على المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده ك تحت كزر چكام (٢٨) \_

### ۵- ابو جیفه رضی الله عنه

می صحافی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم ابو جحیفه وسب بن عبدالله رضی الله عنه بیں۔ان کا تذکر ، کے اب العلم، باب کتابة العلم ، کتحت گزر چکا ہے۔

# اس روایت کی تخریخ میں علامہ عبدالغنی نابلسی کا تسامح

ترجمة الباب کی اس روایت کے متعلق علامہ عبدالغی نا بلسی رحمہ اللہ نے "ذ حائر المواریت" مبل کھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیروایت "دیات" میں احمہ بن یونس کے طریق سے ذکر کی ہے (۲۹)۔ بیال کا تسام ہے، کیونکہ کتا ب الدیات میں بیروایت احمہ بن یونس کے طریق سے نہیں، بلکہ مدقد بن لفضل کے طریق سے قبل کی گئی ہے (۵۰)۔

"قلتَ لعليْ رضى الله عنه هل عند كم شيّ من الوحي إلا مافي كتاب الله؟ .. ...

<sup>(</sup>٤٨) كشف الباري: ١/٩٧٩

<sup>(</sup>٤٩) "ذخائر المواريث": ٢/٢؟ ، ٣٤٥، (رقم: ٥٤٤٠)، قال النابلسي: "أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، وفي الديات عن أحمد بن يونس" اهـ

<sup>(</sup>٥٠) صحيح البخاري: ٢٠٢١/٢٠ كتاب الديات، باب لايقتل المسلم بالكافر، (رقم: ٦٦١٥]

اس مدیث کو' مدیث قرطاس' کہتے ہیں، کتاب العلم ، باب کتابة العلم کے تحت اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

### ترجمة الباب سيمناسبت

ترجمة الباب كى مناسبت "وفكاك الأسير" كيماته ب، ابو جحفه رضى الله عنه في جب حضرت على رضه الله عنه سعدريافت كياكه اس صحفه من كياب؟ تو حضرت على رضى الله عنه في جواب ديا. "العقل وفكاك الأسير" ترجمة الباب كيماته اس جمله كى مناسبت بالكل ظاهر ب (۵) ـ

١٦٩ - باب : فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ .

#### بابسابق سے مناسبت

سابقہ باب میں کفاراورمشرکین کی قید میں رہنے والے مسلمان اسیروں کور ہاکرانے کا حکم بیان کیا گیا تھا، اس باب میں کا فراورمشرک قیدی کی رہائی سے متعلق حکم بیان کیا جارہا ہے کہ دورانِ جہاد قید ہونے والے مشرکین کوفد ریا کیا جاسکتا ہے؟

#### ترجمة الباب كامقصد

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بنانا چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کے ہاتھوں گرفتا رہوکر قیدی بننے والے مشرکین کو قال اور خوٹریزی کے بعد ، فدید لیے کر رہا کرنا جائز ہے۔ چنا نچے صدیث میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ فدکور ہے کہ انہوں نے اپنے اور عقیل رضی اللہ عنہ کی طرف سے فدید و کر رہائی حاصل کر کی تھی ، بیصورت خوزیزی (اشخان) سے پہلے کی تھی ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدید و کر رہائی حاصل کر کی تھی ، بیصورت خوزیزی (اشخان) سے پہلے کی تھی ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا تھا ، اس لئے فدید لیے کر ہشرک قیدیوں کورہا کرنا صرف اس صورت میں جائز کی حرف اس اللہ ما اور مشرکین کے درمیان قال ہو چکا ہو ، یا پھریہ کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مشرک کمزور

ہول(ا)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے اثبات کے لئے یہاں تین حدیثیں نقل کی ہیں:

٣٨٨٣ : حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ : حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ أَنْسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجالاً مِنَ الأَنْصَارِ النَّبِ عُقْبَةَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : حَدَّنِي أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجالاً مِنَ الأَنْصَارِ السَّاذَنُوا رَسُولَ اللهِ ، أَثْذَنُ فَلْنَثْرُكُ لِا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَهُ . السَّاذَنُوا رَسُولَ اللهِ ، أَثْذَنُ فَلْنَثْرُكُ لِا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَثْذَنُ فَلْنَثْرُكُ لِا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَثْذَنُ فَلْنَثْرُكُ لِا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَهُ .

تزاجم رجال

### ا-اساعيل بن ابي اوليس

یدابوعبدالله اساعیل بن ابی اولیس عبدالله بن عبدالله بن اولیس بن ما لک بن ابی عامر استحی مدنی ہیں۔ ان کا تذکرہ کتاب الإیمان کے تحت گزر چکاہے (۳)۔

# ٢-اساعيل بن ابراہيم

بیاساعیل بن ابراہیم بن عقبہ بن أبی عیّاش قُرُشی اسدی ہیں۔ بیام المغازی مویٰ بن عقبہ کے بھینچ تھ (۳)۔ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے(۵)۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٢١٢/٥

<sup>(</sup>٣٨٨٣) والحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا في المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، وفي كتاب العتق، باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال للحافظ المزّى: ١٧/٣ (رقم الترجمة: ٤١٥)

<sup>(</sup>٥) ويكهي: كتاب جزاء الصيد، باب ماينهي من الطيب للمحرم والمحرمة.

#### ۳-موسی بن عقبه

بامام المغازي موى بن عقبه اسدى بين،ان كاتذكره بملكر ارجكام ( ١٠٠٠)

#### ۱۳-۱بن شهاب

یجلیل القدرامام حدیث ابوبکر محدین مسلم بن شهاب زہری رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے حالات باب بدء الوحی میں تیسری حدیث کے تحت گزر چکے ہیں (۲)۔

## ۵-انس بن ما لک رضی الله عنه

یہ شہور صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ،حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں ،ان کے حالات کتاب الإيمان کے تحت گزر کے ہیں (۷)۔

أن رجالا من الانصار استأذنوارسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالوا: يارسول الله! ائدن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء هُ؟ فقال: "لاتدعوا منه درهما" "دخفرت انس رضى الله عنه كمت بين كه انصار ك بعض افراد نے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوكرا جازت چابى كه وه اپنے بھا نج عباس رضى الله عنه كافديه معاف كرنا چا جتين" ـ

اس وقت عباس رضی الله عنه اسلام نہیں لائے تھے، اور بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوگئے تھے۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور فر مایا:

"ان كفرىيى ايك درىم بھى معاف نەكرنا".

حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیا تھے۔انصاری صحابہ چونکہ آپ پر

<sup>(</sup>١٨٥) وكيم كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء.

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ١/٣٢٦

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٤

دل و جان سے فدا تھے، اس لئے قرابت داری کے پیش نظر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ معاف کرنے کی درخواست کی تھی لیکن آپ کا خیال تھا کہ فدیہ دسین مشرکین کی اہانت ہوگی ادراس سے ان کی قوت کمزور پڑجائے گی، اس لئے آپ نے قرابت داری کو نظر انداز کرتے ہوئے عباس رضی اللہ عنہ سے فدید وصول کرنے کا تھم صادر فرمایا (۸)۔

### ترجمة الباب كااثبات

علامه عنی رحمه الله فرماتے بیں که ترجمة الباب کی مناسبت "ائدن لنا" کے ساتھ ہے (۹) بصحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین نے "ائدن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فدا، ہُ". كہہ كررسول اكرم سلى الله تعالیٰ علیه وسلم سے حضرت عباس كا فديه معاف كرنے كى درخواست كى تھى، جواس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس سے معلوم ہوا كه فديه ليكرمشرك قيديول كور ہاكرنے كى صورت موجود تھى، اس لئے ترجمة الباب كے ساتھ "ائدن لنا" كى مناسبت ظاہر ہے۔

٢٨٨٤ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللّٰهِ ، أَعْطِنِي ، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَبِلاً . فَقَالَ : (خُذْ) . فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ . [ر : ٤١١]

# تراجم رجال

## ا-ابراہیم بن طہمان

يابرا بيم بن طهمان بروى بي، ان كاتذكره كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة كتحت كزرچكا م-

<sup>(</sup>۸) شرح ابن بطال: ۲۱۲/۵

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ١٤/٩٠٤

### ٢-عبدالعزيز بن صهيب

يعبدالعزيزبن صهيب بناني بقرى ين ،ان كحالات كتساب الإبسسان كتحت كرر كلي ين (١٠) -

### ۳-انس بن ما لک رضی الله عنه

ترجمة الباب كى پہلى حديث ميں ان كاحواله گزرچكا ہے۔

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بمال من البحرين، فجاء ه العباس فقال: يارسول الله! أعطني، فإني فاديتُ نفسي، وفاديتَ عقيلا. فقال: "خذ"، فأعطاه في ثوبه حضرت السرض الله عند كروايت به كرام الله الله الله عليه و المرض الله عند كروايت به كروسول الله الله الله الله عليه و المرك خدمت ميل بحرين كا خراج آيا، تو حضرت عباس ني آپ كي خدمت ميل عرض كي أي ارسول الله! مجص بهي عنايت فرما كيل كيونكه (بدر كروق حير) ميل في اينا اور قيل كا فديه ادا كيا تها "آپ في فرمايا: "لي يجيئ اوران كا حصه ان كروامن ميل ذال ديا".

بدر کے موقع پر گرفتار کئے جانے والے مشرک قید یوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے،
اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے، چونکہ معاثی لحاظ سے غنی اور آسودہ حال تھے، اس لئے اپنا اور عقیل کا فدیہ
دے کر رہائی حاصل کرلی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ حارث بن نوفل بھی قید یوں میں شامل تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی ظرف سے بھی فدیدا واکیا تھا (۱۱)۔

#### فائده

کیکن علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے ایک قول فقل کیا ہے کہ بیفد بیعباس رضی اللہ عنہ نے قرض کے کرادا کہا تھا۔ اسلام لانے تک بیر قم ان کے ذمہ واجب الا داء تھی ، بحرین کے مال خراج سے عباس رضی اللہ عنہ نے

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري: ١٢/٢

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ۲۰۶۰/٦

کچھ لینے کا مطالبہ اس بناء پر کیا تھا کہ اپنا قرضہ اتار سکیں (۱۲)۔

# ندكوره تعلق كي تخزيج

بیعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اختصار سے اور کتاب الصلو ، میں تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے کتاب الصلو ، میں بھی میعلق ہی ہے (۱۳)۔

جب كم حافظ الوقعم نے "مستخرج" ميں اور حاكم نے "مستدرك" ميں احمد بن حفص كي طريق سے اس تعلق كوموصولاً روايت كيا ہے (١٣) -

### تعليق كالمقصد

اس تعلیق میں خود حضرت عباس رضی الله عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنا اور عقبل رضی الله عنه کا فدیدادا کرنے کی تصریح کی ہے، جوتر جمۃ الباب کی روایت کے لئے مؤید ہے۔ دوسری بات اس تعلیق سے یہ معلوم ہوئی کہ جوفد یہ انہوں نے قرض لے کرادا کیا، وہ قرض ان کے ذمہ ابھی تک واجب الا داء تھا، جبیبا کہ علامہ ابن بطال نے اُقل فر مایا ہے۔ اور یہ قرض انہوں نے بعد میں بحرین کے جزئید یا مال خراج سے ادا کیا (۱۵)۔ امام بخاری رحمہ الله نے انہی وجوہ کی بناء پر فدکورہ تعلیق نقل فر مائی ہے کہ ایک تو یہ تعلیق پہلی روایت کے لئے موید ہے، دو۔ یے انا دہ زیدہ کے طور پر اس سے ایک نئی ہات معلوم ہوئی۔

#### ترجمة الباب كساته مناسبت

روايت باب ساس بمار فإنى فاديث نفسي وفاديث عقيلاً كم ماسبت ترجمة الباب ك

<sup>(</sup>١٢) شرح ابن بطال. ٥ ٢١٢، قيس إله كان يداين في ذلك عباس، وبقي عليه الدين إلى وقت إسلامه، ولذلك قال للنبي صلى الله تعالى عليه وفاديث عقيلا، فغرم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماتحمله العباس من ذلك بعد إسلامه مما آفاء الله على رسوله".

<sup>(</sup>١٣) وكي صحيح بخارى: ١/ ٢٠ كتاب الصافوة، بب القسمة وتعليق القِنو في المسجد، (رقم: ٢١)

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري ٢ / ١٦ ٥ ه كتاب الصلوة، باب القسمة وتعليق القنو في المسحد

<sup>(</sup>١٥) بحرين كابيمال، مال خراج ياجزبه كے قبيل سے تھا؟ اس كي تفصيل آ كے كتاب الجزيد ميں آرہی ہے۔

ساتھ ظاہرہے(۱۲)۔

٢٨٨٥ : حدّثني مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ ، قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ يَقْرُأُ فِي الْغُرْبِ بِالطُّودِ . [د : ٧٣١]

## تراجم رجال

### ا-محمود

محمود بن غیلان العدوی المروزی بین، ان کے حالات کتاب مواقیت الصلوة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب کے تحت گزر کے بین۔

### ۲-عبدالرزاق

سيعبدالرزاق بن جام بن نافع صنعانى يمانى بين،ان كاتذكره كتساب الإيمان، باب حسن إسلام المرء كتحت كزر چكا ب (١٨)-

#### ۳-معمر

یہ عمر بن راشداز دی ہیں،ان کے حالات بدءالوحی کی پانچویں حدیث کے تحت گز ریچکے ہیں (١٩)۔

#### ۳-زهري

یہ شہورامام حدیث ابو بکر محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری ہیں۔ان کے حالات

(٢٨٨٥) وقد سبق تخريج الحديث في كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب، (رقم: ٧٦٥)

(۱۸) كشف الباري: ۲۱/۲

(١٩) كشف الباري: ١٩٥١

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٤٠٩/١٤

گزر چکے ہیں (۲۰)۔

### ۵-محرین جبیر

میمشہور تابعی محمد بن جبیر معظم ابن عدی ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کا شارعلم اللہ اللہ اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ کتاب الأذان، باب الجهر في المغرب كے تحت ان كے حالات كر رہے ہیں۔

# ۲-عن ابيه

اس سے محمد بن جبیر کے والد جبیر بن مطعم رضی الله عند مراد بیں۔ان کے حالات کتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثا کے تحت پہلے گزر چکے ہیں۔

وكان جاء في أساري بدر

اس حدیث ہے متعلق تفصیلی بحث کتاب الأذان، باب الجمر في المغر ب تحت گزر چک ہے۔

#### ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث باب کامیہ جملہ "و کان جاء فی اُساری بدر" ترجمہ کے مناسب ہے (۲۱)۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عند فندید دے کر بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے آئے تھے، چونکہ اس میں فدیہ کا ذکر ہے، اس لئے ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت فلا ہرہے۔

<sup>(</sup>۲۰) کشف الباري: ۲۱۲۱

<sup>(</sup>٢١) فتــح البـاري: ١٦٨/٦، وعـمد ة القاري: ١٤١٠/١٤، وإرشاد الساري: ٥/١٦٠، وتحفة الباري: ١٦٧/٥

١٧٠ – باب : الحَرْبِيُّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ .

#### بابسابق سےمناسبت

سابقہ باب میں جہاد کے دوران گرفتار ہونے والے قید یوں کا حکم بیان کیا گیا تھا، اس باب کے تحت امان طلب کئے بغیر دارالاسلام کی حدود میں داخل ہونے والے حربی کا حکم بیان کیا جار باہے، کداسے تل کیا جائے یا قیدی بنایا جائے؟

### ترجمة الباب كامقصد

علامه عنى رحمه الله فرمات بي كه امام بخارى رحمه الله في يهال ايك سوال الحمايا به كه اگر حربي وارالاسلام مين داخل بوجائي واست الكوربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، هل يجوز قتله ؟ (١)

علامہ عینی رحمہ اللّٰدُ تحریر فرماتے ہیں کہ بیہ سئلہ چونکہ مختلف فیہا ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللّٰہ نے ترجمہ میں حکم کی تصریح نہیں فرمائی (۲)۔

٢٨٨٦ : حدّثنا أَبُو نَعَيْم : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَنَّى النَّبِيَّ عَيْلَةٍ عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ اَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلَةً وَالْقُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ) . فَقَالَهُ فَنَقَلَهُ سَلَبَهُ .

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠/١٤، والأبواب والتراجم، للشيخ زكريا الكاندهلوي، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٠/١٤، والأبواب والتراجم، للشيخ زكريا الكاندهلوي، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢٨٨٦) التحديث عند مسلم في صحيحه (٢/٨٨)، في كتاب الجهاد، باب استحقاق سلب القتيل (رقم: ٢٠٥٦)، وعند أبي داود في سننه (٣/٢)، في كتاب الجهاد، باب في الجاموس المستأمن (رقم: ٣٥٦)، وعند ابن ماجه في سننه (،ص: ٢٠٣) في الجهاد، باب المبارزة والسلب (رقم: ٢٨٣٦)

### تراجم رجال

# ا-ابونعيم

يمشهور محدث ابونعيم الفضل بن دكين الملائى الكوفي الاحول بين ان كاتذكره كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ك تحت كرر وكا ب (م) -

# ۲-أبوالحميس

به ابوالعميس عتبه بن عبدالله بن عتبه بن عبدالله بن مسعود الهند لي المسعودي الكوفي بير-ان كالذكره كتاب الإيمان، باب زيادة الإيدين ونفصاله كتحت كزرج كاب (۵)-

#### سا- إياس بن سلمه

بیمشہور صحابی سمیت من اکوع رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابوسلمۃ اِیاس بن سلمہ بن اکوع الاَ مانی المدنی بین (۲)، اُنہور نے ۔۔ والد سمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے (۷)۔

دو بہی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہوسکا کہ انہوں نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور سنے روا بت حدیث ن ہے(۸)۔

یکن حافظ مزی رحمداللہ نے محمد ابن عمار بن یا سرکی تصریح کی ہے کہ ایاس بن سلمہ نے ان سے بھی عادیت کی ہے کہ ایاس بن سلمہ نے ان سے بھی عادیت کی ہے (۹)۔

- (٤) كشف الباري: ٦٦٩/٢
- (٥) كشف الباري: ٢/٧٧
- (٦) تهذيب الكمال: ٣/٣ ، ٤ ، (رقم الترجمة: ٥٩٠)
- (٧) تهذيب الكمال: ٣/٣٠٤، وسير أعلام النبلاء: ٥/٤٤٤، (رقم الترجمة: ١٠٧)
- (٨) قال العلامة الذهبي: "وما علمته روى عن غير أبية" انظر سير أعلام النهلام: ٥ ٢٤٤/٥
  - (٩) تهذيب الكمال: ٤٠٣/٣

دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ، کیونکہ علامہ ذہبی کا نہ جا ننااس بات کی دلیل نہیں کہ واقع میں بھی ایاس بن سلمہ نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے حدیث کی روایت نہ کی ہو۔

حافظ یوسف مزی نے ان سے روایتِ حدیث کرنے والوں کی ۲۰ رجالِ حدیث کی فہرست نقل کی ہے۔جس میں ابوالعمیس ،عتبہ بن عبداللہ ،محمد بن بشیر ،عکر مہ بن عمار اور محمد بن شہاب زہری جیسے جلیل القدر اَعلامِ حدیث شامل ہیں (۱۰)۔

ان کے بارے میں امام یحی بن معین رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "قعه" (۱۱)۔

امام احمد بن عبدالله العجلي اورامام نسائي نے بھي انہيں ثقة کہاہے (١٢)۔

ابن سعرر حمد الله فرماتے بیں کہ: و کان ثقة، وله أحاديث كثيرة (١٣)\_

ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا ذکر '' ثقات'' میں کیا ہے (۱۴)۔

المام حاكم رحمه الله فرمات بين اتفق جميعا على الحجة به من أبيه" (١٥)

طبقات ابن سعد میں ہے کہان کی وفات مدینہ منورہ میں س ۱۱۹ ہجری کو ہوئی \_ 2 کے برس کی عمریائی (۱۲)\_

## ایاس بن سلمة تابعی تصیایی؟

ابن عبدالبررحمه الله عليه كہتے ہيں كه بيصالي تھ (١٤)،حقيقت بيہ ہے كه بية تابعي تھے، ان كے صحابي

(١٦) طبقات ابن سعد: ١٨٤/٥، وسير أحلام النبلا، للذهبي: ٧٤٤/٥ وتهذيب الكمال: ٤٠٤/٣،

والكاشف للذهبي: ١/٢٥٨ (رقم الترجمة: ٤٩٨

(١٧) الإصابة لابن حجر: ١/٨٩

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكمال: ٣/٣،٤،٤،٤

<sup>(</sup>١١) سير أعلام النبلاء للذهبيُّ: ٥/٤٤/٥ وتهذيب الكمال: ٤٠٤/٣ ٤

<sup>(</sup>١٢) تهذيب الكمال للحافظ المزي: ٣/٤٠٤

<sup>(</sup>۱۳) طبقات ابن سعد: ۱۸٤/٥

<sup>(</sup>١٠٤) كتاب الثقات لابن حبان : ١٣/١

<sup>(</sup>١٥) إكمال تهذيب الكمال للعلامة علاء الدين مُغْلطائي: ٣٠٣/٢

### ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ،قرآئن وآٹاران کے صحابی نہ ہونے برصرت ہیں۔

### حافظا بن حجر كارد

چنانچہ حافظ ابن مجرر حمد اللہ ، ابن عبد البر کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگریہ وہی ایاس بن سلمہ ہیں ، جن سے ابوالعمیس نے روایت حدیث کی ہے تو پھررسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت فا بت نہیں ۔ کیونکہ ایاس کی ولا دت حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بوئی ، اس سے بداہتا کہ تا بت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔

حافظ ابن جحرر حمد الله تحریر فرماتے ہیں کہ ابن عبد البرنے ان کا ذکر صحابہ کرائے گی فہرست میں کرنے کے بعد لکھا:'' انہوں نے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار بھی کے''، مرز بانی رحمہ الله، حافظ ابن عبد البررحمہ الله سے متقدم ہیں ، انہوں نے''معجم'' میں ایاس رحمہ الله کے صحابی ہونے کی تصریح نہیں کی (۱۸)۔

ایاس بن سلمہ کے تابعی ہونے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ ان کی وفات ۱۱۹ھیں ہوئی (۱۹)، حالا مکہ مؤرخین اور جمہور محدثین کے نزویک ن ااہجری کے بعدرسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے صحابہ کرام کے قافلہ کا کوئی فرداس ونیا میں باتی نہیں رہا تھا، عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کی وفات سب سے آخر میں اہجری میں ہوئی۔

چنانچ علامه ذہبی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

### "عـامـر بن واثلة أبو الفضل الكناني وكان من مُحبّي علي رضي الله

(١٨) "وذكره ابن عبدالبر في الصحابة وقال مدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشعر، وفيه نظر، إن كان . هو الذي روى عنه أبو العميس فليست له صحبة ؛ لأنه ولد في زمن عثمان (رضي الله ع ، ) -وقال بعد أسطر – وقد سبق ابن عبدالبر إلى ذلك المرزباني في معجملكن لم يصرح بأن له صحبة بل قال في ترجمته : هو القائل يمدح الني صلى الله تعالى عليه وسلم". انظر الإصابة للحافظ ابن حجر : ١٩/١

(۱۹) طبقات ابن سعد: ۱۸٤/٥

عنه، وبه ختم الصحابة في الدنيا، مات سنه عشر ومأة على الصحيح" (٢٠).

أتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر "درسول اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عين من المشرك جاسوس آيا"۔ حافظ ابن حجر رحمه الله كہتے ہيں كه مجھاس جاسوس كانام معلوم نه ہوسكا (۲۱)۔

عير

اس کے معنی جاسوں کے ہیں (۲۲)، چنانچی عربی میں لکھتے ہیں:" اِعتان لیدہ : أي أنساه بسال خیر" (۲۳) - عین کا اطلاق آنکھ پر بھی ہوتا ہے - جاسوں کو' عین' اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے تمام اہم امور نظر کی توجہ اور غیر معمولی ارتکا زیدا نے انجام پاتے ہیں ، یا دوسر لفظوں میں اس کی نظر کے ارتکا زمیں اس قدر انہاک اور توجہ ہوتی ہے، گو یا وہ خودسرایا آنکھ بن گیا ہو۔

"وسمّي الحاسوس عينا؛ لأن جل عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا" (٢٤).

وهو في سفر

صیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کی متذکرہ روایت عکر مدبن عمار کے طریق سے قل کی ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ بیغز وہ ہواز ن کا سفرتھا (۲۵)۔

(۲۰) الكاشف للذهبي: ١/٢٧٥

(٢١) فتح الباري: ٢٠٧/٦

(۲۲) عمدة القارى: ١٤/٢٩٢

(٢٣) النهاية في غريب الحديث: ٣٣١/٣

(۲٤) فتح الباري: ١٦٨/٦

(٢٥) صحيح مسلم: ٢/٨٨، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم: ١٧٥٤)،

#### MAL

فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل

''پھروہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کران سے گفتگو کرنے لگا، پھرواپس لوٹا''۔

انفتل

أي انفتل سريعا، ليني سرعت عيواليس لوثا (٢٦)\_

امام نسائی کی' دسنن کبری' میں بیروایت جعفر بنعون عن ابی العمیس کے طریق سے مروی ہے،اس میں ہے: " فلما طعم انسَلَ" (۲۷)۔ لیمنی ' کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ خفیہ طریقے سے چلا گیا''۔

جب كميح مسلم مين عكرمه كي متذكره روايت مين زياده وضاحت موجود ب، چنانچ سيح مسلم كالفاظ بين:

"فقيّد الجمل، ثم تغذّي مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في

الظهر، إذ خرج يشتد "(٢٨).

خلاصہ بیکہ باہر سے آنے والا بیجاسوں صحابہ کی جماعت میں شامل ہوکر،ان کے ساتھ کھل مل گیا، کھانا تک ان کے ساتھ کھایا،اوران کوخبر نہ ہوئی کہ بیر شمن کا مخبراور جاسوں ہے، پھر بیا کہ وہ خفیہ طریقہ سے اتنی مہارت کے ساتھ سرک کر نکلا کہ صحابہ کواس کا قطعاً احساس نہیں ہوا۔

اطلبوه واقتلوه، فقتله، فنفله سلبه

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کر کے تل کردو۔ چنانچہ (حضرت) سلمہ بن اکوع (رضی اللہ عنہ) نے اسے قبل کردیا اور اس کے ہتھیارواسلی آپ نے انہی کوعنایت فرمائے۔

(٢٦) عمدة القاري: ١١٠/١٤

(۲۷) السنن الكبرى للنسائيي رِحمه الله: ٥/٥ ٢٦، كتاب السير، باب قتل عيون المسركين، (رقم: ٨٨٠٠)، فتح الباري: ٢٠٧/٦

(٢٨) صحيح مسلم: ٢/٨٨، كتاب الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وفتح الباري: ٧/٦ ٢

<sup>=</sup> وفيه: "قال (سلمة بن الاكبوع رضي الله عنه) غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هوازن .....الخ".

متخرج ابونعیم میں یحیی بن حمانی عن الی العمیس کے طریق سے جوروایت منقول ہے، اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا:"أدر کو و فانه عین" اسے گرفتار کردو، کیونکہ بیرجاسوں ہے (۲۹)۔

#### فنفله سلبه

یدراوی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، متکلم کا صیغہ استعال کرنے کی بجائے انہوں نے . خلاف قیاس غائب کا صیغہ استعال کیا۔ یہ التفات من المتکلم إلی الغائب کے قبیل سے ہے۔ قیاس کے موافق یوں کہنا چاہے تھا: "فقتلتُه ونفلنی سلبه" (۳۰)۔

نفل کی جمع انفال آتی ہے، اس کے معنی زیادت کے ہیں، فاءکوساکن اور متحرک دونوں طرح پڑھنا درست ہے، لہٰذا' 'فنفلہ سلبہ'' کے معنی اس صورت میں ہوں گے: '' رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کوان کے مقررہ حصہ سے زیادہ دیا''۔

نمازنفل پربھی نوافل کا اطلاق اس لئے ہوتا ہے کہ وہ زائداز فرائض ہوتی ہے۔ چنانچے ابن اثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

"النفل بالتحريك: الغنيمة، وجمعه أنفال. والنفل بالسكون وقد يُحرّك: الزيادة، وبه سميّت النوافل في العبادات؛ لأنها زائدة على الفرائض"(٣١).

سلب

هو فعل بمعنى مفعول: أي مسلوب (٣٢) و وچيز جومقول سے سلب كى گئ ہو قسطلانى رحمه الله فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>٢٩) فتح الساري: ١٦٨/٦، وعمدة القاري: ٤١١/١٤

<sup>(</sup>٣٠) عمدة القاري: ١١/١٤، وفتح الباري: ٦/٩٦، وإرشاد الساري: ١٦/٥، وتحفة الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>٣١) النهاية لابن الاثير: ٩٩/٥، وفتح القدير: ١٢/٥

<sup>(</sup>٢ ) النهاية لابن الأثير: ٢٨٧/٢

"هو الشيئي المسلوب سُمّى به؛ لأنه يسلب عن المقتول" (٣٣).

### سلبكامصداق

سلب کا اطلاق مقتول سے لی گئیں درج ذیل اشیاء پر ہوتا ہے: سواری، لباس ، اسلحہ، زین ، نیز مقتول کے سفری بیگ میں موجود مال ومتاع (۳۴)۔

## دارالاسلام میں کا فرحر بی کے داخل ہونے کا مسئلہ

امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک کا فرحر بی ، اگر امان طلب کئے بغیر دار الاسلام کی حدود میں داخل ہوتو امام کواختیار ہے، چاہےا ہے آل کردے، قیدی بنالے، یا فدیہ لے کرچھوڑ دے (۳۵)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک قتل کرنے ، غلام بنانے اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے ساتھ امن واحسان کا اختیار بھی حاکم وقت کو حاصل ہے (۳۲)۔

اگر کافر حربی دعوی کرے کہ وہ اپنے ملک کے حاکم کی طرف سے قاصد کی حیثیت ہے آیا ہے، تو احناف (۳۷) اور حنابلہ (۳۸) کے نزدیک اس کی یہ بات اس شرط پر قابل قبول ہوگی، جب اس کے پاس حاکم وقت کی تحریر ہو، اور یقین ہوکہ یتحریر نی الواقع حاکم وقت ہی کی ہے۔

اگر کافرحربی کے کہ میں امان لے کرآیا ہوں، تو امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد رحم ہم اللہ کے نزدیک اس کی بیہ بات رد کردی جائے اور امام کو اختیار ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اسے کسی بھی قتم کی سزا

<sup>(</sup>۳۳) إرشاد الساري: ١٦٨/٥

<sup>(</sup>٤٦) عمدة القاري: ١١/١٤، وإرشاد الساري: ٥/٦١، وفتح القدير: ٥/١١، وتحفة الباري: ٣١٥،

<sup>(</sup>۳۵) فتح الباري: ١٦٨/٦

<sup>(</sup>٣٦) المجموع شرح المهذب لننووي: ٢٣٨/٢١، باب عقد الذمة

<sup>(</sup>٣٧) ردالمحتار على الدرالمختار: ١٦٨/٤، سعيد

<sup>(</sup>٣٨) المغنى لابن قدامة: ١٠ /٣٣٤ (فصل: ٧٤٩١)

دے(۳۹)۔

یمی مسلک امام مالک کابھی ہے (۴۰)۔

البتہ فقہاءاحناف کے نزدیک حربی جاسوں اپنے دعویٰ کی تقیدیت کے لئے ثبوت پیش کرے، تو اس سے تعارض کرنا جائز نہیں۔ سزادیئے بغیراسے چھوڑ دیا جائے گا (۴۱)۔

امام محرر حمد الله فرماتے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھ لگا،اس کاغلام بن جائے گا (۲۲)\_

امام احمد رحمہ القد فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کی غرض سے دار الاسلام میں حربیوں کی آمد ورفت معمول ہو اور اس صورت میں مشتبہ جاسوس، ایک تاجر کی حیثیت سے اپنی شناخت کرائے تو اس سے تعارض نہیں کیا جائے گا (۲۳۳)۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے ''ردالمحتار'' میں لکھاہے کہ اگر کسی مسلمان نے کا فرحر بی کوامان دیہے کا دعویٰ کیا، تو دومسلمان گواہوں سے اس دعویٰ کی تصدیق کی جائے ، کہ واقعتاً اس نے حربی کوامان دی ہے؟ اگر گواہوں نے تصدیق کردی ، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا (۴۴)۔

# حرفي مسلم كاحكم

ندکورہ تفصیل کفاراہلِ حرب سے متعلق تھی ،اگر دارالاسلام میں داخل ہونے والاحربی مسلمان ہوتو امام ابوصنیفہ،امام شافعی،اوربعض فقہائے مالکیہ کی رائے بیہ کہ امام وقت اس کوحسبِ منشأ مناسب سزادے،اسے

<sup>(</sup>٣٩) المغنى لابن قدامة: ١٠/٣٣٤ (فصل: ٧٤٩١)

<sup>(</sup>٤٠) شرح ابن بطال: ٢١٣/٥

<sup>(</sup>١٤) ردالمحتار على الدرالمختار: ٤ /١٦٨ ، سعيد

<sup>(</sup>٤٢) شرح ابن بطال: ٥/٢١٣

<sup>(</sup>٤٣) المغنى لابن قدامة: ١/٤٣٣

<sup>(</sup>٤٤) ردالمحتار على الدرالمختار: ٢٦٦/٦، كتاب الجهاد، فصل في استئمان الكافر، دارالمعرفة

قل کرناجا ئزنہیں(۴۵)۔ ٔ

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں: سجتھد فید الإسام". لیکن امام نووی اور علامہ عینی رحمہ الله تحریر فرماتے ہیں کہ اس اجتہادی وضاحت امام ما لک نے نہیں فرمائی، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ (۴۲)۔

البتة قاضى عياض رحمه الله فرمات بي كبعض فقها مالكيه كى رائ كم مطابق مسلمان حربي كوقل كرنا جائز ہے۔"وفال عياض: قال كبار أصحابه -أي أصحاب مالك- يقتل "(٤٧)-

## ترجمة الباب اورحديث باب كى مناسبت براشكال اوراس كاجواب

این منیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت میں جاسوں کا ذکر ہے، جب کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حربی کا ذکر کیا ہے، بظاہر دونوں میں مناسبت نہیں۔اس لئے کہ''مطلق حربی''جس کا ترجمۃ الباب میں ذکر ہے اور''مشرک جاسوں'' دونوں شرعاً الگ الگ تھم رکھتے ہیں،لہذا یہاں دعوی دلیل سے اعم ہے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله نے فرمایا کہ اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ ابتداء صحابہ کرام کا خیال تھا کہ بیہ جاسوس حربی مستأ من ہے، اس حقیقت کا ادراک انہیں بعد میں ہوا کہ وہ حربی مستأ من نہیں تھا، بلکہ جاسوس تھا!ور بغیر امان کے آیا تھا، جب وہ گھل مل جانے اور کھانا کھانے اور صحابہ کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد خفیہ طریقے سے نکل بھاگا تو ظاہر ہوا کہ مستام نہیں، جاسوس تھا۔

چنانچه حافظ ابن مجررحمه الله تحريفر ماتے بين:

"قال ابن المنير: ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان، وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان، فالدعوى أعم من الدليل.

<sup>(</sup>٥٤) عمدة القاري: ٢٩٧/١٤

<sup>(</sup>٢٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ٨٩/٢، وعمدة القاري: ٢٩٧/١٤

<sup>(</sup>٤٧) عمدة القاري: ٢٩٧/١٤، وبذل المجهود: ٢٠٨/١٢، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٣

وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان، فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعا ففطن له، فطهر أنه حربي دخل بغير أمان "(٤٩).

## ١٧١ – باب : يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُونَ ﴿

### باب سابق کے ساتھ مناسبت

گذشتہ باب میں امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں داخل ہونے دالے حربی یامشرکین کے جاہوں کا حکم بیان گیا گیا تھا، چونکہ جاسوس یاحربی کواہل اسلام کی حفاظت کی خاطر سزا دی جاتی ہے، جو حکومت وقت کا فریضہ ہے، اس لئے زیرِ نظر باب میں جعاً اہل ذمہ کا حکم بیان کیا گیا کہ شری لحاظ سے جس طرح مسلمانوں کی فریضہ ہے، اس لئے زیرِ نظر باب میں جعاً اہل ذمہ کا حکم بیان کیا گیا کہ شری لحاظ سے جس طرح مسلمانوں کی فریضہ ہے۔ فریش ہے۔ فراد کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ (واللہ اعلم)۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ باور کرانا جا ہے ہیں کہ امصارِ اسلام میں جس طرح مسلمانوں کی جان و مال اور مال کے تحفظ اور ان کی حمایت میں اعداء سے لڑنا حکومت وقت پر فرض ہے، اس طرح ذمیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لئے دیمن سے جنگ کرنا حکومت وفت اور مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس لئے کہ اہلِ ذمہ اس تحفظ کے لئے جزیداواکرتے ہیں (۱)۔

''فسلا يسترقون" كا مطلب بيب كه الل ذمنقض عهد كريس ، تب بهي ان كوغلام بنا ناجائز نهيس (٢)\_

<sup>(</sup>٤٩) فتح الباري: ١٦٩/٦

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١١/١٤، ١٢،٤١) وتحفة الباري: ١١/٣٥

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٨/٦

٢٨٨٧ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ لَلْهُ عَنْهُ قالَ : وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ ، أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاثِهِمْ ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ . [ر : ١٣٢٨]

## تراجمرجال

### ا-موسىٰ بن اساعيل

بیابوسلمهموی بن اساعیل التو ذکی البصری ہیں۔ان کا تذکرہ بدءالوی کے تحت گزرچکا ہے (۳)۔

#### ۲-ابوعوانه

یہ ابوعوانہ وضاح بن عبداللہ یشکری ہیں،ان کا تذکرہ بھی بدءالوجی کے تحت گزرچکاہے (۴)۔

## سوحصيين

بيابوالهذيل حين بن عبد الرحل السُّلَى الكوفى بير -ان كاتذكره كتساب مواقيت الصلوة، ساب الأذان بعد ذهاب الوقت ك تحت كرر چكا ب-

### هم عمر بن ميمون

ية على ظهر الموقى الم الكوفى بين، ان كانذكره كتباب الوضوء، بباب إذاً لقِي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاتُه كتحت كزرچكائي ـ

## ۵-عمر رضى الله عنه

يه شهور صحابي حضرت عمرابن الخطاب رضي الله عنه بين ان كحالات بدءالوحي كيخت كزر حكي بين (٥) \_

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٤٣٣

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٨٤/١

<sup>(</sup>٥) كشف البارى: ٢٣٩/١

وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم بواوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم بروايت كتاب الجائز من تفسيل سي آئل به يهال الم بخارى رحم الله في باب كمناسبت سع مديث مختفر قال كي بهار

روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (وفات سے کچھ پہلے) فرمایا کہ''میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں سے اللہ تعالی اور اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عہد ہے، اسے پورا کرے، اور ان کے تحفظ کے لئے قال کرے''۔

آگے منا قب کی ایک طویل روایت میں حضرت عمرضی اللہ عنہ پرقا تلانہ نیلے کی مفصل روواداور وفات سے پہلے، اپنے بعد آنے والے خلیفہ وفت کوانہوں نے جو وصیت کی اس کا تفصیلی ذکر ہے (۲)، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کی مناسبت سے ذمیوں سے متعلق وصیت کے ذکر پراکتفا کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذمیوں سے جو معاہدہ فر مایا تھا، اور اس معاہدہ کی روسے اسلامی حکومت میں آپ نے ان کو جو رعایت دی متعلی مقلی ، آنے والے خلیفہ کو جا ہے کہ وہ اس معاہدہ کو پورا کرے، اگر ذمیوں پر حملہ کیا جائے تو ان کی حفاظت کے لئے حملہ آوروں سے جنگ بھی کرے۔

# ذميول كوغلام بنانے كاحكم

ذمیوں کی حفاظت کے لئے لڑنا اور انہیں حملہ آوروں کی گرفت سے آزاد کرانا، اسلامی حکومت پر فرض ہے۔اگر حربیوں نے حملہ آور ہو کر ذمیوں کو گرفتار کرلیا اور دارالحرب لے جا کر قید کر دیا، تو انہیں رہا کرانے اور داپس دارالاسلام لانے کے لئے حربیوں سے جنگ کرنا واجب ہوگا۔

سوال سیہ کہ جب اہلِ ذمہ دارالحرب سے رہائی کے بعد دارالاسلام لائے جا کیں ، تو انہیں غلام بنایا

<sup>(</sup>٦) وكيك صحيح بخاري: ٢/٢١٥-٥٢٥، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، باب قصة البيعة والإتفاق على عثمان بن عفان رضى الله عنه، وفيه مَقُتلُ عُمَر الخطاب رضي الله عنه (رقم: ٢٧٠٠)

جائے گایا پھر پہلے کی طرح آزاد چھوڑ دیئے جائیں گے؟

ائمہ اربعہ ، امام شعبی ، لیث ، اوزائی ، اسحاق بن را ہو میا وراه بب مالکی حمہم اللہ کا مسلک میہ ہے کہ ذمیوں کوکسی صورت غلام بنانا جائز نہیں ۔ کیونکہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اقد امنہیں ہوا، جونقض عہد (عہد شکنی) پر دلات کرے، اس لئے ان کا عقد ذمہ باقی رہے گا اور ان کوغلام بنانا جائز نہیں ہوگا (ے)۔

البنتہ مالکیہ میں سے ابن قاسم مالکی کی رائے ہے کہ اگر ذمیوں نے نقض عہد کا ارتکاب نہ کیا ہوتب بھی دار الاسلام لانے کے بعد ان کوغلام بنایا جائے گا (۸)۔

## نقل مذاهب ميں ابن قدامه برابن حجر كااعتراض اور علامه عيني كاجواب

نقل مذاہب میں ابن قدامہ کی طرف'' اِغراب'' کی نسبت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

"وأغرب ابن قدامة فحكي الإجماع، وكأنبه لم يطلع على خلاف ابن القاسم"(٩)-

لینی دارالاسلام منتقل کئے جانے کے بعد ذمیوں کوغلام بنانا جائز نہیں ،اس پر ابن قی امدنے اجماع لفل کیا، حالانکہ ابن قاسم مالکی رحمہ اللہ کی رائے اجماع کےخلاف ہے۔

گویا ابن قدامه کوییلمنهیں ہوا کہ ابن قاسم کا قول جمہور کے خلاف ہے، ورنہ وہ اسے اجماعی مسئلہ قرار نہ دیتے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے، ابن قد امہ کی طرف سے بیر بواب دیا ہے کہ کمکن ہے کہ لفظ '' اجماع'' سے ابن قد امہ کے فزد کی ائمہ اربعہ کا اجماع مراد ہو۔

<sup>(</sup>٧) المغني لابن قدامة: ٢٢٧، ٢٢٧، (رقم المسئلة: ٢٦٥٧)، وعمدة القاري: ١٩٧/١٤، وفتح الباري:

٦/٠١٦، ولا مع الدراري: ٧/٥٨٦

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري: ١٢/١٤، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٦٪،١٧

### چنانچه عمده القاری میں ہے:

"وقيل: أغرب ابن قدامة فمحكى الإجماع فكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم، قلت: يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة"(١٠).

# باب سے صدیث کی مناسبت پر ابن النین کا اشکال اور ابن منیز کارد

## علامه عينى رحمه اللدكى توجيه

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کمکن ہے"ولایستر قون" سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں زیرِ بحث مسئلہ کے مختلف فیہا ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ ذمیوں کو دار الحرب سے دار الاسلام منتقل میں زیرِ بحث مسئلہ کے مختلف فیہا ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ ذمیوں کو دار الحرب سے دار الاسلام منتقل میں زیرِ بحث مسئلہ میں جمہور کے خلاف ہے" (۱۳)۔ کرنے کے بعد، غلام بنایا جائے یانہیں؟ ابن قاسم مالکی کی رائے اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف ہے" (۱۳)۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ١٩٧/١٤، ولا مع الدراري. ٢٨٥/٧

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۱۹۷/۱۶، وفتح الباري: ۲۰۸/٦

<sup>(</sup>١٢) چنا نچه حافظ ابن حجر رحم الشّخريفر ماتے بين: (فتح الباري: ٢٠٠٦) ، وقد "تعقّبه ابن التين بأنه ليس في الحديث مايدل على ماتر جم به من عدم الاسترقاق، وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من فوله: "وأوصيه بذمة الله" فإن مقتضى الحديث بالإشفاق على أن لايدخلوا في الاستراق" اه

<sup>(</sup>١٣) عمدة القاري: ١٢/١٤، "قلت يحتمل أنه ذكره لمكان الخلاف فيه، فإن ، ذهب ابن القاسم: إنهم يسترقون إذا نقضوا العهد" اه

### ولا يكلّفون إلا طاقتهم

''ان کی طاقت اوروسعت سے زیادہ باران پر نہ ڈالا ہائے''۔

مطلب یہ ہے کہ جزید کی مقدار، ان کی مالی حیثیت کی رعایت کر کے مقرر کی جائے۔ اس طرح کہ مالدارسے زیادہ متوسط سے کم اور غریبوں سے بہت کم لیا جائے۔ جولوگ ذرائع آمدن نہیں رکھتے ، یا جن کی معیشت کا انحصار دوسروں کی بخشش پر ہے، ان پر جزید معاف کردیا جائے۔ جزید کی تعیین میں یہ امر مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ ایسی رقم مقرر کی جائے ،جس کی ادائیگی ان کے لئے آسان ہو۔

#### ترجمة الباب سيمطالقت

روايت من بي "وأن يقاتل من وراء هم". ترجمة الباب سياس كى مطابقت ظاهر ب(١٣) \_

١٧٢ – باب : جَوَائِزِ الْوَفْدِ . هَلْ يُسْنَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ اللَّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ .

## ابواب كي ترتيب مين سخون كالختلاف

صحیح بخاری کے زیرِ نظر نے کے مطابق "باب جوائر الوفل" کے تحت کوئی حدیث قال کے بغیر مصلا دوسراباب شروع ہوتا ہے، جس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی گئی ہے، فربری کے سب نخول میں یہی تر تیب ہے۔ البتہ فربری ہی سے ابن علی بن شبویہ نے جوننے روایت کیا ہے، اس میں "باب هل یستشفع إلی اُهل الذمة؟ ومعاملتهم " پہلے اور "باب جوائز الوفلا" بعد میں ہے، علامه عینی اور حافظ ابن جمری رائے ہے کہ یہی تر تیب نے یا دہ مناسب اور قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث باب کی مناسبت اس تر تیب کے پیش نظر ہو سکتی ہے۔ چنا نچہ حدیث باب میں "وا جیسز والوفلا" کی مناسبت باب کی مناسبت ہے کہ "حوائز الوفلا" کے ساتھ بالکل ظاہر ہے۔ اس کے برعکس اول الذکر نشخوں کی جو تر تیب ہے کہ "حوائز الوفلا" کے برائی جو ان الوفلا" کے ساتھ بالکل ظاہر ہے۔ اس کے برعکس اول الذکر نشخوں کی جو تر تیب ہے کہ "حوائز الوفلا" کے برائی طاہر ہے۔ اس کے برعکس اول الذکر نشخوں کی جو تر تیب ہے کہ "حوائز الوفلا" کے برائی طاہر ہے۔ اس کے برعکس اول الذکر نشخوں کی جو تر تیب ہے کہ "حوائز الوفلا" کی بہلے اور باب "هل یستشفع ...." بعد میں ہے، اس کے مطابق ترجمۃ الباب سے حدیث باب

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ١٢/١٤، وتحفة الباري للإمام زكريا الأنصاري: ١١/٣،

کی مناسبت نہیں ہو سکتی (۱)۔

اب سیمجھ لیجئے کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب ھل یستشفع ....." کا ترجمہ قائم کرکے بیاض چھوڑ دی تھی، کہ باب میں اس کے مناسب حدیث نقل کردی جائے گی، تا ہم امام کواس کا موقع نیل سکا۔ لیکن نُساخ صیحے بخاری نے امام بخاری کی جھوڑی ہوئی بیاض کو نظر انداز کرتے ہوئے، دونوں ابواب کیجا کردیئے (۲)۔

صحیح بخاری کا جونسخه علامنه فی رحمه الله نے روایت کیا ہے، اس میں "باب جوائے الوفد" موجود ہی نہیں۔ اس ننج میں صدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما" باب هل یستنشفع" کے تحت نقل کی گئی ہے، حالانکہ اس ترجمہ کے ساتھ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہماکی مناسبت قائم کرنا تکلف سے خالی نہیں (س)۔

## حافظا بن مجرر حمه الله كي توجيهات

البته حافظ ابن جمر رحمه الله نع علامه فى رحمه الله كن خى مذكور وترتب كي بين نظر بسب به هدل يستنفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم "كساته حديث ابن عباس رضى الله عنهما كى مناسبت قائم كرنى ك كي عن الله عنهات كى بين :

#### ىپلەتوجىيە پىلى توجىيە

## صدیث ابن عباس میں ہے:"أخر جوا المشر كين" اس كامقصىٰ بيہ كدفر ميوں كى سفارش ندكى

(۱) عمدة القاري: ١٢/١٤، قال العيني: هكذا وقع هذان البابان وليس بينهما شئ في جميع النسخ من طريق الفربري إلا أن في رواية أبي علي ابر شبويه عن الفربري وقع باب جوائز الوفد بعد باب هل يستشفع وهذا أصوب؛ لأن حديث الباب مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله: "وأجيز والوفد" بخلاف الترجمة الأخرى"، وفتح الباري: ٢٠٩/٦

(٢) نفس المصدرين السابقين، ونص ماقاله العيني: "وكان البحاري وضع هاتين الترجمتين وأخلى بينهما بياضا لبجد حديثا يناسبهما فلم يتفق لذلك. ثم إن النساخ أبطلوا البياض وقرنوا بينهما".

(٣) عمدة القاري: ١٢/١٤

جائے۔اس جملہ کی مناسبت، ترجمة الباب عجزءاول"هل يستشفع إلى أهل الذمة" كے ماتھ مكن موسكتى ہے۔

ای طرح حدیث باب میں ہے: "وأجیزوا الوفد" اس کا مقتضی بیہ ہے کہ شرکین کے ساتھ زمی اور حسنِ معاملہ کیا جائے۔ اس جملہ کی مناسبت ترجمۃ الباب کے دوسرے جزو، "ومعاملتھ،" سے ممکن ہے۔

### دوسرى توجيه

"هل يستشفع إلى أهل الذمة" مين"إلى "كولام كمعنى مين لياجائ كا،عبارت مقدر موكى: هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون؟" ليعنى كياامام وقت سة ذميول ك لئرسفارش موكتى ب؟ اور الن كساتم حسن سلوك جائز ب؟

ال صورت مين ترجمة الباب كساته صديث كى دونون وصيتون: "أخسر جوا المشركين" اور "وأجيزوا الوفد" كى مناسبت ممكن ب(4)\_

## حافظا بن حجر کی توجیهات برعلامه مینی رحمه الله کارَ د

کیکن علامہ بیٹی رحمہاللٰد فر ماتے ہیں کہ یہاں ان تو جیہات کی ضرورت نہیں۔انہوں نے حافظ صاحب کی تو جیہات کو بے کل اور تکلف قرار دیا ہے (۵)۔

### ترجمة الباب كامقصد

هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم سامام بخارى رحماللدية بنانا حالي بي بي كرامام س

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري: ٢٠٩/٦): "ولعله من جهة أن الإحراج يقتضي رفع الاستشفاع، والحسض على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة، أو لعلّ "إلى" في الترجمة بمعنى اللام، أي: هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون؟ ودلالة "أخر-بوهم من جزيرة العرب" و "أجيز والوفد" لذلك ظاهرة. والله أعلم". اه

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٢/١٤، قال رحمه الله: "ولقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة فقال ..... الخ" اه

اہل ذمہ کی سفارش کرنا جائز ہے اوران سے حسن سلوک کرنا بھی جائز ہے، لیکن اہل ذمہ نے اگر معاہدہ کی عہد شکنی کی تو کی تو پھروہ اس سلوک کے ستحق نہیں ہوں گے(۲)۔

"باب" كومضاف پر صنے كى صورت ميں "و معاملتهم" مجر در به وگا (2) ليكن اگر باب پرتنوين پرهى جائے، تواس صورت ميں مرفوع به وگا (۸) \_ نيز "إلى" لام كمعنى ميں به وتواس صورت ميں عبارت مقدر به وگى:
"هل يستشفع لهم عند الإمام" اور "هل" كا جواب: "لايشفع لهم ولا يعاملون إذا نقضوا العهد" محذوف به وگا (۹).

٢٨٨٨ : حدّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ : يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكَىٰ حَتَى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَمِيسِ ، فَقَالَ : (اَتُتُونِي خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَمِيسِ ، فَقَالَ : (اَتُتُونِي خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَمِيسِ ، فَقَالَ : (اَتُتُونِي بَخَتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبْدًا) . فَتَنَازُعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : يَكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبْدًا) . فَتَنَازُعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : يَكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبْدًا) . فَتَنَازُعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : هَجَرَ رَسُولُ ٱللّهِ عَيْكِ إِلَيْهِ ؟ قالَ : (دَعُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ) . وَأَوْطَى عِنْدَ هَجَرَ رَسُولُ ٱللّهِ عَيْكِ إِلَيْهِ عِنْدَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِمَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ) . وَنَسِيتُ الثَّالِيَةَ .

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سَأَلْتُ الْمُغِيرُهَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَقَالَ : مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَامَةُ وَالْيَمَنُ . وَقَالَ يَعْقُوبُ : وَالْعَرْجُ أَوَّلُ يَهَامَةَ . [ر : ١١٤]

علامته فی اور فربری رحمهما الله کے تقریباً سب نسخوں میں حدیث باب کی سند' تعبیصہ' کے طریق سے نقل کی گئی ہے۔ البتہ فربری سے جونسخہ ابن السکنؓ نے روایت کیا ہے، اس میں سند کا یا تظافہ بجائے قبیصہ کے بقتیبہ سے ہوتا ہے۔ پوری سجح بخاری میں سفیان بن عیدینہ رحمہ الله سے قبیصہ کی یہی ایک روایت منقول ہے، ان کی بیشتر

<sup>(-)</sup> تحفة الباري بشرح صحيح البخاري للإمام زكريا الأنصاري: ١٢/٣ ٥

<sup>(</sup>٧) تحفة الباري بشرح صحيح البخاري للإمام زكريا الأنصاري: ١٢/٣ ٥

<sup>(</sup>٨) تحفة الباري: ١٢/٣ ٥

<sup>(</sup>٩) تحفة الباري: ١٢/٣ ه، قالَّ: "وإلى بمعنى اللام أي هل يشفع لهم عند الإمام، وجواب هل محذوف أي لايشفع لهم ولايعاملون إذا نقضوا العهد" اه

روایات سفیان توری رحمہ اللہ سے مروی ہیں (۹ ﴿ )۔ نیزیبی روایت مغازی میں قتیبہ کے طریق سے منقول ہے۔ علامہ عینی ایک ہی روایت کے مذکورہ دونوں طرق میں تطبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فیمکن ہے بیروایت قبیصہ اور قتیبہ دونول سے سی ہو (۱۰)۔

## تراجم رجال

### ا-قبیصه

یابوعامر قبیصہ بن عقبہ محمد بن سفیان السُوائی الکوفی ہیں، ان کا تذکرہ کتاب الإیمان کے تحت گزر چکا ہے۔ (۱۰ ﷺ)۔

#### ۲-ابن عيينه

ميشهورلام حديث سفيان بن عيين بن ميمون البويم الكوفى بيران كحالات كتاب لعلم كيتحت كرر يكي بير (١١)\_

### ٣-سليمان الأحول

بیسلیمان بن أنی مسلم الأحول بین،ان کے حالات کتاب التبجد ، باب التبجد باللیل کے تحت پہلے گزر چکے بیں (۱۲)۔

### ۳-سعید بن جبیر

یمشہورتا بعی سعید بن جیر بن بشام اسدی ہیں،ان کے حالات کتاب العلم، باب السمر فی العلم کے تفصیل سے گزر کے ہیں (۱۳)۔

(٩ ١٠٩/٦) فتح الباري: ٢٠٩/٦

- (۱۰) عمدة القاري: ۲۲/۱٤
- (١٠) كشف الباري: ٢٧٥/٢، ٢٧٦، كتاب الإيمان.
  - (۱۱) كشف الباري
  - (١٢) ديكهئي كتاب التهجد، باب التهجد بالليل.
    - (۱۳) كشف الباري: ٤١٨/٤

### ۵-ابن عباس رضی الله عنه

یہ شہور صحابی عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھازاد بھائی ہیں۔ان کے عالات بدہ السوحسی کی حدیث رابع کے تحت تفصیل سے گزر چکے ہیں (۱۴)۔

### فتنبيه

ترجمۃ الباب کی مذکورہ روایت ہے متعلق بحثیں کتاب انعلم کے تحت تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث آگے کتاب المغازی میں بھی روایت کی ہے، وہاں بھی اس سے متعلقہ مباحث تفصیل سے بیان ہوں گے۔ یہاں ہم حدیث باب کے بعض جملوں کی تشریح اور ترجمۃ الباب کی مناسبت سے زیر بحث موضوع سے متعلق تفصیل بیان کریں گے۔

### فتنازعوا ولاينبغي عندنبي تنازع

"صحابه کرام اختلاف ونزاع کرنے لگے، حالانکہ کسی نبی کے سامنے اختلاف ونزاع کرنا مناسب نہیں"۔

# اس جمله کا قائل کون ہے؟

علامہ کر مانی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ شایداس جملٰہ کے قائل خودرسول اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہیں (۱۵)۔

# كرماني پرعلامه عینی کارَ د

علامه عینی رحمه الله کوکر مانی رحمه الله کی رائے پر تعجب ہے۔ وہ کہتے ہیں که کر مانی نے اپنی رائے کوسیا ق

آ(١٤) كشف الباري: ٢٣٦،٤٣٥/١

<sup>(</sup>۱۵) شرح الكرماني: ۵۰/۱۳

کلام سے ثابت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قائل یا تورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہیں، حالا نکہ اس تر دو کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لئے کہ کتاب العلم والی روایت میں خودرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے: "ولا ینبغی عندی التنازع". کرمانی کا یہ کہنا اس سے زیادہ تجب انگیز ہے: "ومر شدر ح الحدیث فی باب کتابة العلم" یعنی 'اس حدیث کی تشریح باب کتابة العلم کے تحت گزر چکی ہے '۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب العلم والی روایت، خودعلامہ کرمانی کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے گئیز ہے ''۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب العلم والی روایت، خودعلامہ کرمانی کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر تھی ، جس میں "ولایہ نبغی عندی التنازع" کے واضح الفاظ موجود ہیں ، اس کے با وجود یہ کہنا بڑا تنجب انگیز ہے کہ شاید یہ جملہ رسول آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا ہو۔ چنا نچے علامہ عینی رحمہ اللہ کھے ہیں:

"قال الكرماني: لفظ: ولا ينبغي .....، إما قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإما قول ابن عباس، والسياق يحتملها، والموافق لسائر الروايات الأولى. قلت: لاحاجة إلى هذا الترديد؛ لأنه -عليه الصلوة والسلام- صرّح في الحديث الذي سبق في كتاب العلم بقوله: "ولا ينبغي عندي التنازع"، والعجب منه ذلك مع أنه قال: ومرّ شرح الحديث في باب كتابة العلم" (١٦).

### أخرِجُوا المشركينَ من جزيرة العرب

روایت میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ مشرکوں کو جزیرہ العرب سے نکال دو۔ مرقاق میں این الملک کے حوالہ سے ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے نقل کمیا ہے کہ "مشہ سر کیسن" سے پہودو نصار کی مرادی ہیں (۱۷)۔

حفرت عمرضى الله عندى روايت مين بهى يهودونسارى كالفظ وارد ب\_ چنانچ مسلم كى روايت مين حضرت عمرضى الله عندى الله عندى

<sup>(</sup>١٦) عمدة الفاري: ١٤/١٤

<sup>(</sup>١٧) مرقاة المفاتيح للملا على القاري رحمه الله: ٧/٥٠٠ (رقم: ٢٠٥٢)

مسلماً" (۱۸) - لیعن 'میں ہر حال میں یہود ونصاریٰ کو جزیر قالتی سے جلاوطن کروں گا،اورسوائے مسلمان کے کسی کور ہے نہیں دول گا''۔

## جزیرة العرب سے یہودونصاریٰ کی جلاوطنی کا مسئلہ

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود ونصاری کو جزیرۃ العرب سے جلاوطن کرنے کی وصیت اس لئے فرمائی تاکہ دین اسلام کا مرکز جمیشہ غیروں کے اثر سے محفوظ رہے، چنانچہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوداس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

منداحمه كى روايت ميس حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين:

"آخر ماعاهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن قال: لايترك بجزيرة العرب دين من ماعاهد رسول الله عليه وسلم أن قال: الايترك بجزيرة العرب من بهي دودين جن نهول "\_ دينان" (١٩) - ليعيّ " آپ كي آخرى وصيت سيتي كه جزيرة العرب من بهي دودين جن نهول "\_

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کواپنے عہد خلافت میں اس وصیت کی تکمیل کا موقع نہاں سکا ، ان کے دور خلافت میں ہنگا می مسائل اور فتنوں نے سرا ٹھایا ، وہ ان کی سرکو بی اور مقابلہ کرنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ یہود ونصار کی کوجزیر قالعرب سے جلاوطن کرنے کا انہیں موقع ہی نہاں سکا (۲۰)۔

البنة حضرت عمر رضی الله عند نے اپنے دورِ خلافت میں اس وصیت کی پھیل کی۔روایت میں ہے کہ ' انہوں نے چالیس ہزارافراد کوجلاوطن کردیا تھا (۲۱)۔ملک یمن بھی جزیرۃ العرب کی حدود میں واقع ہے، ٹیکن خلفائے اسلام میں سے کسی نے بھی یہاں سے یہودونصار کی کوجلاوطن کئے جانے کا تھم نہیں دیا۔انہی وجوہ کی بناء

<sup>(</sup>١٨) رواه مسلم في صحيحه (٢/٤) في كتاب الجهاد، باب إجلاء اليهود من الحجاز (رقم: ١٧٦٧)

وعنه أبي داود في سننه (٧٣/٢) في كتاب الخراج والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (رقم:

٣٠٣٠) وعمد الترمـذي في جـامـعه (٢٨٨/)، في كتاب السيّر، باب ماجاً في إخراج اليهود من جزيرة

العرب (رقم: ٣٠٢٩)

<sup>(</sup>۱۹) رواه أحمد في مسنده: ۲۷٥/٦

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القارى: ١٤/١٤

<sup>(</sup>٢١) عمدة القاري: ١٤/١٤

پر جمہور فقہاء ومحدثین کا مسلک ہے کہ یہود ونصاری کو جزیرۃ العرب سے جلاوطن کرنا سرزمین عرب کے حکمرانوں پر جمہور نقبہ ہے۔ البتہ جزیرۃ العرب میں واقع ہونے کے باوجود جمہور کے نزدیک یہود ونصاری کو یمن سے جلاوطن نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہ خلفاءار بعد وغیرہم کے اثر سے بیٹا بت نہیں (۲۲)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مصلحت کے تحت خلیفہ وقت کسی گروہ کو عارضی طور پر جزیرہ العرب آنے کی اجازت دے، تواحناف اور مالکیہ کے نز دیک اس میں کوئی مضا کقٹنہیں (۲۳)۔

# مسجد حرام اورعام مساجد میں مشرکین اور یہودونصاری کے داخل ہونے کا مسئلہ

ووسرامستلہ یہاں بیہ کہ مشرکین، یہودونساری یا اہل ذمہ کو متجدحرام اور عام مساجد میں داخل ہونے کی شرعاً اجازت ہے؟ اس مستلہ میں ائر کا اختلاف ہے، جس کا اصل منشاً سورۃ توبہ کی بیر آیت ہے:

﴿إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴿ (٢٤). 
"مشرك لوك نِي بين بواس برس كے بعدوہ مجدحرام كقريب بھى ندآنے يا كين"۔

سن نو ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فریضہ فج اداکر رہے تھے، مشرکین سے براءت کا بیتھم اسی سال کے موسم حج میں نازل ہوا، رسول اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ بیآ بت سناکر، اس تھم کا اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کسی بھی مشرک کو، مشرکا نہ رسوم کے ساتھ اور نظے ہوکر حج کرنے کی اجازت نہیں (۲۵)۔ اس روایت کے الفاظ آگے ندا ہب کی تفصیل میں آ رہے ہیں۔ جمہور

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ٦٠,٠/٦، ٢، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله "لكن الذي يمنع المشركون من سكناهم منها المحجاز خاصة، وهو مكة، والمدينة، واليمامة، وما والاها، لافيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لا تماق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب" اه

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري: ١٥/١٤

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>٢٥) الجامع لأحكام القرآن للفرطبي: ١٠٦/٨ : رأحكام الترآن للجصاص: ٣٢/٣، وروح المعاني للعلامة الألوسي: ٧٧/٦

مفسرین کے نزدیک سورہ تو بہ کی ہے آیت اجری میں نازل ہوئی (۲۲)،اس لئے ﴿بعد عامهم هذا ﴾ میں "هدذا" کامشارالیہ اجری ہے اور مطلب ہیہ کہ اجری کے بعد دس اجری سے اس حکم کا نفاذ واطلاق ہوگا کہ کسی بھی مشرک کو جج کے ارادہ سے مسجد حرام میں واخل ہونے کی اجازت آئندہ نہ ہوگی۔

## امام ما لك رحمه الله كامذ بب اوران كااستدلال

امام ما لک رحمہ اللّٰه فر ماتے ہیں کہ شرعاً مسجد حرام سمیت عام مساجد میں بھی نجس اور نا پاک آ دمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ، چنا نچے سور ہ تو بہ کی مذکور ہ آیت سے جب کفار ومشر کین کا نجس ہونا ثابت ہوا تو انہیں مسجد حرام سمیت عام مساجد میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی (۲۷)۔

- انہوں نے پہلا استدلال امراء و حکام کے نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس مکتوب گرامی کے کیا ہے، جس میں اس آیت کوذکر کرتے ہوئے ، انہوں نے کفار کومسلمانوں کی عام مساجد میں واخل نہونے کی ہدایت کی تھی (۲۸)۔
- ان كا دوسر ااستدلال سورة نوركى اس آيت سے بن في بيسوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه .

''دہ ایسے گھروں میں (جا کرعبادت کرتے) ہیں، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا دب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے''۔

مساجد کے اندر کفار ومشرکین کا داخل ہونا ادب واحتر ام اور رفع ذکر کے منافی ہے،اس لئے اس آیت کے مقتضی کے بموجب،انہیں کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں (۲۹)۔

🗗 ان کا تیسرااستدلال اس حدیث سے ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: "لا

<sup>(</sup>٢٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيُّ: ١٠٦/٨ . وأحكام القرآن للجصاص: ٣٢/٣

<sup>(</sup>٢٧) تنفسير قرطبي: ١٠٤/٨، وهداية: ٢٣٢/٤، كتاب الكراهية، فصل في مسائل متفرقة، وأحكام القرآن للجصاص : ١٣١/٣

<sup>(</sup>٢٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٠٤/٨

<sup>(</sup>٢٩) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٠٤/٨

أحل المسجد لحائض ولاجنب " یعنی "میں معجد میں کسی حائضہ عورت اور جنبی مردکواندرآنے کی اجازت جائز نہیں دیتا"، چونکہ مشرک اور کا فربھی غسلِ جنابت اور طہارت کا اہتما منہیں کرتے ، عموماً نجاست میں رہتے ہیں ، اس لئے بیتکم ہرمشرک و کا فرک کے معجد حرام سمیت تمام مساجد سے متعلق ہے ، کہ کسی بھی مشرک و کا فرکو مسجد حرام سمیت کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی (۳۰)۔

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک اوران کی دلیل

امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سورہ تو بہ کی آیت میں مشرکین کونجس کہا گیا ہے، لہذا آیت کی روسے تمام کی روسے تمام مشرکین نجس ہیں ۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک ممانعت کا حکم صرف مسجد حرام سے شعلق ہے، اس کئے مجد حرام کے علاوہ عام مساجد میں مشرکوں کا داخل ہونا نا جائز نہیں، چنانچ تفییر قرطبی میں ہے:

وقال الشافعي: "الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد المحرام، ولايمنعون من دخول غيره، فأباح دُخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد" (٣١).

مطلب میہ کہ آیت میں جومشرک کونجس کہا گیا ہے، اس کا اطلاق تمام مشرکین پر ہے، کین اس میں دخول کی ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، عام مساجد اس سے متنیٰ ہیں، اس لئے مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں داخل ہونے سے انہیں نہیں روکا جائے گا۔ جانچہ امام شافعی کے نزدیک اس تفصیل کے پیش نظر یہود و نصار کی کامسلمانوں کی عام مساجد میں داخل ہونا مباح اور جائز ہے۔

# امام شافعی کےاستدلال پررد

ليكن حقيقت بيب كدامام شافعى رحمد الله كالستدلال تامنهيس \_ كيونكدان كنزويك جب مسجد حرام مين ممانعت وخول كى علت "نجاست" كهم مرى ، تو پهر بي حكم مسجد حرام كيساته خاص كرنا درست نهيس ، اس لئے (٣٠) المجدام علاحكام القرآن للقرطبي: ٨/٥، ١ ، والهداية للمرغيناني: ٢٣٢/٤ ، وردالمحتار لابن عابدين الشاميّ: ٢٧٤/٥ ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ، رشيديه (٣١) حوالة بالا

کہ نجس آ دمی کے لئے ، عام مساجد میں بھی داخل ہونا جائز نہیں۔ چنا نچدامام شافعی رحمہ اللہ کے طریق استدلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ، مشرکین اور یہود ونصاری کے لئے عام مساجد میں داخل ہونا بھی نا جائز ہونا چا ہے تھا۔ لہذا یہ استدلال صرف امام مالک رحمہ اللہ کے ند ہب کے مطابق تام ہے۔ چنا نچے علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

"أقول: لايذهب عليك أن هذا الدليل لوتم لدلّ على أن لايدخل شيسًا من المساجد، ومذهب الشافعي أنه لايجوز دخول الكافر المسجد الحرام دون سائر المساجد، فلم يكن هذا الدليل ملائما لمذهبه، وإنما كان مناسبا لمذهب مالك" (٣٢)-

## امام ابوحنیفدر حمد الله کا مسلک اوران کے دلائل

امام اعظم رحماللہ کے فزدیک ﴿ إِنْ مَا الْمَشْرِ کُونِ نَجِسٌ ﴾ میں بجماست سے نجاست اعتقادی مراد ہے (۳۳)، اور ﴿ فَ لَا يَقَربُوا الْمُسجِد الْجَرام بعد عامهم هذا ﴾ کامطلب بیہ ہے کہ ا/ بجری کے بعد مشرکین کومشرکا ندرسوم کے ساتھ اوائیگی جج کے ارادہ سے مسجد حرام میں واخلہ کی اجازت نہیں۔ احتاف کے فزد یک اس میں مشرکین کے لئے مسجد حرام اور عام مساجد ہیں واخلہ کی ممانعت نہیں کی گئی، بلکہ ممانعت کا حکم اس صورت پر مجمول ہے جب اہل شرک یا یہودونصاری مشرکا نہ طرز پر، نظے ہوکر بج وغیرہ کرنے یا استبطان اور تسلّط واستہاء کے مقصد سے حرم میں واخل ہوں۔ ورنہ مسافر انہ حیثیت سے عام حالات ہیں مصلحتا حاکم وقت کی اجازت کے مقصد سے حرم اور عام مساجد میں ان کے داخل ہونے میں کوئی مضا کھنہیں ، الہٰذا سورہ تو ہی فہورہ اجازت کے مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین آئندہ سال سے جج کے ارادہ سے مسجد حرام میں نہیں آئیں گے (۳۲)۔

<sup>(</sup>٣٢) فتبح النفيدير: ١٠ /٦٣، كتباب البكراهية، وردالسمحتبار عبلي الدرالمختار: ٢٧٤/٥، كتاب المحظر والإباحة، فصل في البيع

<sup>(</sup>٣٣) أحكام القرآن للجصاص: ١٣٢٠٢١/٣؛ وقالَ: "قوله تعالىٰ: ﴿إنما المشركون نجس..... ﴾ إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والأقذار".

<sup>(</sup>٣٤) الهذاية: ٢٣٢/٤، قال العلامة المرغيناني: "ولابأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام"، وقال =

در حقیقت آیت میں معجد حرام میں داخلہ کی ممانعت صرف جج کی غرض ہے آئے والے مشرکین کے لئے ہے، اس پرخود قرآن مجید کی آیات کاسیات وسبات بھی دلالت کررہاہے اور سیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

### 🛮 احتاف كا پهلااستدلال وفد ثقيف كاواقعه ب، چنانچدروايت ميس ب:

"عن حماد بن سلمة عن سلمة عن الحسن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا قوم أنجاس! فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيًّ إنما أنجاس الناس على أنفُسهم" (٣٥)-

عثان بن آئی العاص رضی الله عند کی روایت ہے کہ جب وفد ثقیف رسول آکرم صلی الله نعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مبحد میں خیمہ لگا کرائیس بھایا، صحابہ اس موقع پر موجود تھے، کہنے گئے: ''بیتو نجس لوگ ہیں' ان کا مقصد تھا کہ بیلوگ کا فر اور نجس ہیں اس لئے ان کومسجد میں بٹھانے سے مسجد کی ہے جرمتی ہوگی۔ اس پر آپ نے ارشاد فر مایا کہ مسجد کی زمین پران کی شجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ نجاست (ان کے طاہری بدن پرنہیں بلکہ )ان کے دلوں ہیں ہے۔

<sup>=</sup> الشافعي: يكره ذلك، وفال مالك: يكره في كل مسجد، للشافعي رحمه الله قرله تعاليه: ﴿إنما المسجد، نجس ..... ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا لا يخرجه عنها، والجنب يجنب المسجد، وبهده يحتج مالك، والتعليل بالنجاسة عام، فينتظم المساحد كلها، ولأن مارُوي: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل وفد الثقيف في المسجد، وهم كفار. ولأن الخبث في اعتقادهم، فلا يؤدي إلى ناويد، المسجد، والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء، أو طائفين عراة، كما كانت عادتهم في الجاهلية". (كتاب الكراهية، فصل في مسائل متفرقة) وردالمحتار لابن عابدين الشامي. ٤/٢٧٤، رأحكام القرآن للجصاص: ١٣١/٣، وعمدة القاري: ١١٥/١٤، ١٦٠٤

<sup>(</sup>٥٥) أحكمام القرآن للعلامة الجصاص: ١٣١/٣، والهداية للعلامة المرغيناني: ٢٢٣/٤، كتاب الكراهية، وردالمحتار للشامي: ٢٧٤/٤

اس روایت کوامام احمد نے ''مسند' (۳۲)،اورامام طبرانی رحمه الله نے ''مجم' (۳۷) میں روایت کیا ہے،مراسل ابوداود میں بھی بیروایت منقول ہے (۳۸)۔البتہ سنن ابوداود کی روایت کے الفاظ مختلف ہیں،اس میں ہے:

"عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم فاشترطوا على الله تعالى عليه أن لا يحشروا أولا يعشروا ولا يُجَبّوا: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ولكم أن لا تحشروا أولا تعشروا ولا خَيْرَ في دين ليس فيه ركوعٌ "(٣٩).

روایت میں ہے جب بوثقیف کا دفد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صاصر ہواتو آپ نے انہیں مجد میں صفہ رایا، تا کہ ان کے دل نرم ہوں، انہوں نے اسلام لانے کی شرط بیر کھی کہ زکوۃ، جہاداور نماز سے ہمیں مشتیٰ رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ''جہاداور زکوۃ کے بارے میں تو چھوٹ دی جاستی ہے گر (نماز کے بارے میں نہیں) کیونکہ جس دین میں رکوع (نماز) نہ ہو، اس دین میں ہملائی نہیں'۔

ا مام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے سور ہ تو بہ کی آیت میں نجس کے جوشعنی مراد لئے ہیں ، اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اہل شرک کونجس کہنے سے ان کی اعتقادی ( کفروشرک کی) نجاست مراد ہے (۴۰)۔

<sup>(</sup>٣٦) مسند أحمد بن حنبل رحمه الله: ٢١٨/٤ ، في مسند الشاميين (رقم: ١٨٠٨٤)

<sup>(</sup>٣٧) المعجم الكبير للطبراني: ٩/٤، (رقم: ٨٣٧٢)

<sup>(</sup>٣٨) نصب الراية لأحاديث الهداية للعلامة الزيلعي: ٤/٠٧٠، كتاب الكراهية، فصل في مسائل متفرقة.

<sup>(</sup>٣٩) سنن أبي داود: ٧٢/٢ كتاب الخراج، باب خبر الطائف (رقم: ٣٠٢٤)

<sup>(</sup>٤٠) أحكام القرآن للجصاص: ٣٠٠٦، والهداية للمرغيناني: ٢٣٢/٤، وردالمحتار لابن عابدين الشامي:

علامه الوبكر بصاص رحمه الله في المقرآن مين "شَريك عن أشعث عن المحسن" كيطريق مع عليه والم كالراث الله تقالى عليه والم كالرث الدين عبد الله تقالى عليه والم كالرث الدين عبد الله تقالى عليه والم كالرث المعدد علمه هذا إلا أن يكون عبداً أو أمة يدخله لا يقرب المسركون عبداً أو أمة يدخله لحاجة "(٤٢)- يعنى مشرك كوم جدرام مين داخل بون كا جازت نبين البية غلام اور باندى اس حكم مع مشتى المنابين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين مشرك كوم و في كي اجازت بين مشرك كوم كرا و في كي اجازت بين مشرك كوم كرا و في كي اجازت بين مشرك كوم كرا و في كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كي اجازت بين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كرين المنابين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كرين المنابين من انبين ضرورت كرتحت واخل بون كرين المنابين من انبين طرون كرين من انبين من

بیروایت بھی جنفیہ کی مؤید ہے، جس میں ممانعت کی علت داضح کردی گئی، اس لئے کہ غلام اور بائدی کسی بھی مشرک کی طرح نجاست اعتقادی میں ملق شخے، اگر حدود حرم میں داخلہ کی ممانعت مشرک سے وابستہ ہوتی تو اس ممانعت کے تحت قیاسا غلام اور پائدی بھی شامل ہوتی۔ احناف کی اس رائے کی تائید کہ شرک اور ذمی وغیرہ حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔

🕜 چنانچەمصنف عبدالرزاق میں ہے:

<sup>(</sup>٤١) أخرجه البخاري: ١/٥٥، في الصلوة، بأب مايستر من العورة، وفي الحج. ١/ ٢٢٠، باب لا يطوف بالبيت عريان: ١/١٥، في الجهاد، باب كيف ينبذ إلى أهل المهد، و: ٢/ ٢٢، في المغازي، باب حج أبى بكر رضي الله عنه بالناس، و: ٢/١/٢، في سورة البراءة، باب قولة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأخرجه مسلم في صحيحه: ١/٥٠٤، في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، وأبوداود: ١/١٨٠، في الحج، باب يوم الحج، باب يوم الحج الأكبر، والنسائي: ٣/١٨، في الحج، باب قوله: (خذوا زبنتكم عند كل مسجد)، والترمذي: ١٣٩/، في كتاب التفسير، باب ومن سورة البراءة.

<sup>(</sup>٤٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣٢/٣

"أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن لجريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عبدالله يقول في هذه الآية: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قال: لاء إلا أن يكون عبدا أو أحداً من أهل الجزية "(٤٣).

روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے سورہ تو بہ کی مذکورہ آبت پڑھ کرفر مایا کہ غلام یا ذمی اس ممانعت سے مشتنی ہیں، وہ حدود حرام ہیں داخل ہو سکتے ہیں۔

بہرحال فقہاء احناف نے امام اعظم رحمہ اللہ کی محقق رائے یہی تحریری ہے کہ شرک، یہودونصاری اور ذمی (۱۳۳)، امیر المؤمنین کی اجازت سے مصلحاً حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر چہ وہ کفر کی نجاست میں ملوث ہوں اور سور کا نور کی آیت میں ان کے مطلق واخلہ پر پابندی نہیں عائد کی گئی، بلکہ اس کا مطلب احادیث واقت ہوں تو واقت میں ہوگیا کہ کفار ومشرکین وغیرہ تسلط وغلبہ اور استیلاء واستیطان کے ناپاک عزائم رکھتے ہوں تو پھران کے لئے حدود حرم میں داخل ہونے کی قطعاً تنجائش نہیں۔

وقال يعقوب بن محمد .....

تراجم رجال

### إ-ليقوب بن محمر

يه يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالمالك بن حميد بن عبدالرحن بن عوف الزيهري المدني مين (٢٥)،

(٤٣) المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام: ٥٣/٦، كتاب أهل الكتاب، باب لايدخل الحرم مشرك، وأخرجه أيضا في كتاب أهل الكتابين، باب هل يدخل المشرك الحرم: ١٠ ٣٥٦/١ (رقم: ١٩٣٥٧)، وأحكام القرآن للجصاص: ٣٢/٣

(٤٤) الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم، ص: ٣٨٦، في أحكام الذمي ، قال: "ولايمنع -الذمي - من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم، ولايتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا، ولو كان المسجد الحرام". دمشق (٤٥) تهذيب الكمال للحافظ يوسف المزيّ: ٣٦٧/٢٢، تقريب التهذيب، ص: ٢٠٨، (رقم الترجمة: ٧٨٣٤)

ابويوسفان كى كنيت إسرام)\_

انہوں نے ابراہیم بن جعفر بن مسلمہ الانصاری، رفاعہ بن ہریر بن عبدالرحمٰن بن رافع بن خدیج، سفیان بن حمر وہ بن زبیر،عبداللہ بن قدامہ،عبداللہ بن محمد سفیان بن عروہ بن زبیر،عبداللہ بن قدامہ،عبداللہ بن محمد بن کی بن عروہ بن اسحاق الانصاری سے روایت حدیث کی ہے (ے میر)۔

جب کہ ان سے روایت کرنے والے احمد بن سنان القطان، احمد بن بوسف اسٹنمی ، تجاج بن الشاعر، حسین بن منصور النیشا بوری ، محمد بن سنان البصر ی ، محمد بن عبد الله المحر می ، ابو بوسف یعقوب بن اسحاق القُلُوسی اور پوسف بن موسی القطان وغیرہ ہیں (۴۸)۔

ان كم بارك مين يحي بن معين رحمه الله فرمات بين: "ماحد ثكم عن الثقات فاكتبوه، ومالا يعرف من الشيوخ فدعوه" (٤٩)-

لینی بعقوب بن محمد سے وہ روایات لینے میں کوئی حرج نہیں ، بوانہوں نے'' ثقات' سے روایت کی ہیں ،البتدان کے مجبول ومستورشیوخ حدیث کی مرویات کوچھوڑ دینا جا ہیے۔

ابوحاتم محمر بن اورلیس فرماتے ہیں: "هو علی یَدَی عَدْلِ، أدر كتُه فلم أكتب عنه" (٥٠) - "وه عدل كَ بَاتھوں بلاك موگئے، (اس لئے) میں نے انہیں پایالیكن كوئى حدیث ان سے نہیں لکھى، -

یے وبی ضرب المثل ہے اور تضعیف کے خت الفاظ ہیں۔ اس کا پس منظر ہہ ہے کہ عدل ملک یمن میں قبیلہ جمیر کے بادشاہ '' کا پولیس تفا (۵۱)۔ تبع کسی کے قل کے دریے ہوتا تو اسے موت کے گھاٹ اتار نے کے لئے عدل کے حوالہ کردیتا۔ اس کردار سے عدل کی شہرت ہوئی۔ جب کوئی شخص کام کے قابل نہ رہتا اور اس

<sup>(</sup>٤٦) تهذيب الكمال: ٣٦٧/٣٢، وتهذيب التهديب للحافظ ابن حجر : ١١/٣٩٦ (رقم الترجمة: ٧٦٤)

<sup>(</sup>٤٧) تهذيب الكمال للحافظ يوسف المزي: ٣٦٧/٣٢

<sup>(</sup>٤٨) تهذيب الكمال للحافظ يوسف المزي: ٣٦٧/٣٢

<sup>(</sup>٤٩) المجرح والتعديل للإمام أبي حاتم: ٢٦٤/٩، (رقم الترجمة: ١٦٥٥١)، وتهذيب الكمال: ٣٧٠/٣٣، وتهذيب الكمال: ٣٣٠/٣٣، وقهذيب التهذيب: ٣٩٦/١١)

<sup>(</sup>٠٥) الجرح والتعديل لأبي حاتمً: ٢٦٤/٩، وتهذيب الكمال: ٣٩٠/٣٢، وتهذيب التهذيب: ٣٩٧/١١

<sup>(</sup>١٥) الأعلام للزركلي: ٨٣/٢

سے کامیابی کی امید باقی ندر ہی تو کہا جاتا "هو علل یک یک یا عدل " لیعنی "وه عدل کے ہاتھوں ہلاک ہوا" (۵۲)۔

پی منظر ذہن میں نہ ہوتو بظاہر یہ توثی کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔علامہ ذہبی رحمہ اللہ کو بھی یہی مفالطہ ہوا۔انہوں نے "یدی" کو دال کے سرے اور "عدل" کولام کے دوپیش کے ساتھ "علی یَدِی عدل" پڑھ لیا۔اس لئے "الکاشف" میں انہوں نے فرمایا: "وقواہ أبوحاتم" (٥٣) "ابوحاتم نے ان (لیحقوب بن محمہ) کوقوی قرارویا ہے، حالا تکہ ابوحاتم نے "وھو علی یَدَیْ عدل" کہہ کران کی تضعیف کی ہے۔

حافظ ابوزر عدر حمد الله ان كي بارے ميں كہتے ہيں: "واهي الحديث"، "منكر الحديث" (٤٥) - حجاج بن الشاعران كي بارے ميں كہتے ہيں: "نقه" (٥٥) - ابن حبان رحمہ الله نے ان كون ثقات "ميں ذكركيا ہے (٥٦) -

امام احمد بن خبل ان سَار سیل کتے ہیں: "بعقوب لیس بشئ، لیس یسوی شیئا" (۷۰)۔
حقیقت بیہے کہ یعقوب بر محمد باشار ضعیف راویوں میں ہوتا ہے، اکثر انکہ جرح وتعدیل نے روایت حدیث میں ہے جا تسابل کی وجہ سے ان پر کاائے ، نے ۔ پہنے علی بن حسین بن حبان کہتے ہیں کہ یعقوب بن مجمد نے ہشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشرضی القدعنہ کے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اکرم

<sup>(</sup>٥٢) "وعدل": كان من رجال الشُّرَط عند تُبَع، فكن تبع اذا ارد قتل رجي دفعه إلى عَدل، فكانوا يقولون لحمن يُئِس منه: هو على يَدَي عدل". انظر تعليقات محمد عوّام على هنهش الدشف للذهبي: ٢/ ٣٩٦، وأيضا عند الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في تعليقاته على هامش الرفع و تحسن في الجرح والتعديل للإمام للكنوي (١٧٦، ١٧٧)

<sup>(</sup>٥٣) الكاشف الذهبي: ٣٩٦/٢

<sup>(</sup>٤٥) تهذيب الكمال: ٣٧٠/٣٢، وتعليق الدكتور بشار عواد معروف على هامش تهذَّب الكمال: ٣٧٠/٣٢، والجرح والتعديل لابي حاتم: ٢٦٤/٩، وتهذيب التهذيب لابن حجرٌ: ٢٩٧/١١

<sup>(</sup>٥٥) نفس المصادر السابفة

<sup>(</sup>٥٦) الثقات لابن حبان: ٢٨٤/٩

<sup>(</sup>٥٧) الضعفاء للعقيلي: ٤/٥٤، (رقم الترجمة: ٢٠٧٢)

صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف بدالفاظ منسوب كئے مين:

﴿من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود﴾(٥٨)-

''جوصدقه دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ بہود پرلعنت بھیج''۔

حافظ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ بیموضوع حدیث ہے کوئی عقل مند شخص اس کوقطعاً روایت نہیں کرسکتا (۵۹)۔

البیتہ شواہد ومتابعات میں ان کی روایات نقل کرنے میں کوئی کلام نہیں جیسا کہ ترجمۃ الباب کے تحت خود امام بخاری رحمہ اللّٰد کی صنیع سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے (٦٠)۔

والتداعلم بالصواب

## ٢-مغيره بن عبدالرحمٰن

ميمغيره بن عبدالرحل بن عوف بن حبيب الأسرى بين، ان كحالات كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اجعلنها سنين كسني يوسف" كتحت كرر كي بين ـ

## والعَرُجُ أُوّلُ تهامة

عرج عین پرفتہ اور راء کے سکون کے ساتھ مکہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ تہامہ تاء کے زیر کے ساتھ ہے، اس کا اطلاق نجد اور بلادِ حجازیر ہوتا ہے (۲۱)۔

لفظ تهام مختلف روایات واخبار میں وار دمواہے جس سے پورا' مجاز' مراد موتاہے۔

# ندکورہ تعلیق کی تخریج

يقوب بن محرى مركورة على كوقاضى اساعيل في عن أحمد بن المعدل ، عن يعقوب بن

(٥٨) تاريخ بغداد للخطيب: ٢٧٠/١٤، (رقم الترجمة: ٧٥٦٣)

(٥٩) تاريخ بغداد للخطيب: ٢٧٠/١٤، (رقم الترجمة: ٧٥٦٣) قال: "هذا كذب باطل لايحدّث بهذا أحد يعقل" اه

(٦٠) تحرير تقريب التهذيب: ٢٨/٤

(٦١) شرح الكرماني: ٦/١٣ ٥

محمد بن عيسى الزهري عن المغيرة بن عبدالرحمن كرايق سے "أحكام القرآن" مي موصولاً فقل كيا ہے (٦٢) \_ يعقوب بن أقل كيا ہے (٦٢) \_ يعقوب بن أحمد عن مالك بن أنس "كنطريق سے التعلق كوموصولاً روايت كيا ہے (٦٣) \_

## استعلق كالمقصد

صدیث باب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت کا ذکر تھا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو تکال دیاجائے بلیکن اس میں جزیرۃ العرب کی جغرافیا کی حدود کی وضاحت نہیں تھی ،امام بخاری رحمہ اللہ فی سے اس ابہام کو دور کرنے کے لئے بیعلی تفل فرمائی ، کہ جزیرۃ العرب کی حدود کیا ہیں ، اور اس کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ (واللہ اعلم)

## جزيرة العرب كأمحل وقوع

یعقوب بن محمد کی فدکور تعلق میں ہے کہ جزیرۃ العرب سے مکہ، مدیند، بمامه اور یمن مراد ہے، یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے (۱۲۳)، امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب طول میں عدن سے عراق کی ترائی تک ادرعرض میں جدہ سے شام تک بھیلا ہوا ہے (۲۵)۔

## جزيرة العرب كي وجهتهميه

عرب کو مجزیرہ ''اس لئے کہتے ہیں کہاس کے تین طرف سندراورایک طرف دریا کے پانی کا حصار قائم ہے، تین طرف بح ہند، بحقلزم، بحرفارس اور بحرصشہ ہیں، ایک طرف دریائے د چلہ وفرات۔

چنانچ فتح الباري مي مي: "قال الخليل سميت جزيرة العرب؛ لأن بحر فارس وبحر حبشة

<sup>(</sup>٦٢) عمدة القاري: ١٤/٦١، وفتح الباري: ٢١٠/٦، وتعليق التعلبق: ٥٨/٣

<sup>(</sup>٦٣) تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله: ٤٥٨/٣

<sup>(</sup>٦٤) فتح الباري: ٢١٠/٦، وعمدة القاري: ١٤/١٤

<sup>(</sup>٦٥) فتح الباري: ٢١٠/٦، وعمدة القاري: ١٤/١٤

والفرات والدجلة أحاطت بها" اورامام المعلى كمتم ين "لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند والفرات وبحر فارس وبحر الحبشة "(٦٦)-

مفصل بغ إليه يا قوت جموى في و مجم البلدان عمل و كركيا ب حناني يا قوت جموى لكهة بين:

"وإنما مسميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين ثم انحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق حتى وقع في البحر في ناحية البصرة والأبكة وامتذ إلى عبادان، وأخذ البحر في ذلك الموضع مغربا مطيفا ببلاد العرب منعطفا عليها ....... الخ(٦٧).

لیعنی بلاد عرب کوجزیرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سمندروں اور دریاؤں سے گھر اہوا ہے، مثلاً اس طرح کہ دریائے فرات بلادروم سے شروع ہوا اور قسرین کے نواح میں عرب کی سرحد پر ظاہر ہوا؛ پھرعراق میں ہوتا ہوا ہوا بھر سے ناروں سے ہوتا ہوا بھان اور شجر سے گزرگیا، پھر حضر موت اور عدن سے ہوتا ہوا بچھم کی جانب سے بمن کے ساحلوں سے جا کلرایا، عمان اور شجر سے گزرگیا، پھر حضر موت اور عدن سے ہوتا ہوا بچھم کی جانب سے بمن کے ساحلوں سے جا کلرایا، حتی کہ جدہ نمودار ہوا جو مکہ تجاز کا ساحل ہے، پھر ساحل طور اور خلیج ایلہ پر جاکر سمندر کی شاخ ختم ہوگئی۔ پھر سرز مین مصر شروع ہوتی ہے، قلز منمودار ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ بلا فسلطین سے سواحل عسقلان سے ہوتا ہوا سرز مین صور دساحل اردن نیز بیروت تک جا پہنچتا ہے۔ آخر میں پھر قشر بین تک پہنچ کر دہ جگہ آتی ہے، جہاں سے فرات نے بلادِعرب کا اعاطر شروع کیا ہے۔ اس طرح چاروں اطراف پانی کا سلسلہ قائم ہے، یہی جزیرۃ العرب ہے۔

## ١٧٣ - باب : التَّجَمُّلِ لِلْوَفُودِ .

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد رہے کہ دفود کی آمد پر حاکم دفت یا دوسر سے استقبال کرئے والوں کو زیب وزینت اختیار کرنی چا ہے اور صاف سقر الباس پہننا چا ہے، چنانچہ حدیث باب کے تحت علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا سنت ہے اور اس پڑھل کے نتیجہ میں بیرفا کہ ، ہوگا کہ باہر سے آنے

<sup>(</sup>٦٦) فتح الباري: ٢١٠/٦

<sup>(</sup>٦٧) معجم البلدان: ٢٧/٢

والے وفد پراسلام اور اہل اسلام کا اچھا اور خوشگوار اثر پڑے گا۔ دشمن کے دل میں مسلمانوں کی عظمت پیدا ہوگی (۱۸)۔

علامة قسطلانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کا اصل مقصدیہ ہے کہ زیب وزینت اختیار کرنا تو جائز ہے کین مردوں کے لئے جس لباس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اسے پہنمنا حرام ہے، چنانچہ حدیث باب میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زینت اختیار کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن منہی عندلباس کی ممانعت بھی فرمائی ہے (۱۹)۔ حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے (۷۰)۔

# تراجم رجال

# ا- يحنى بن بكير

یہ ابوز کریا یحیٰ بن عبداللہ بن بکیر القرشی المخز وی المصری ہیں۔ان کے حالات بدء الوحی کی تیسری

(٦٨) مال ابن بطال رحمه الله: "فيه من السنة المعروفة التجمّل للوفود بحسن الثياب؛ لأن في ذلك جمالا للإسلام وأهله، وإرهابا على العدو، وتعظيما للمسلمين". شرح ابن بطال: ١٦/٥

(٦٩) إرشاد الساري: ١٧/٥، قال القسطلاني رحمه الله: "ولم ينكر عليه طلبه التجمل وإنما أنكر عليه التجمّل بهذا الشيئ لمنهي عنه"

(٧٠) الأبواب والتراجم للمحدث الكاندهلوي، ص: ٢٠٣

(۲۸۸۹) مرّ تخرج الحديث في كتاب الجمعة، باب: يلبس أحسن مايجد (رقم ٨٨٦)

حدیث کے تحت گزر چکے ہیں (۷۱)۔

#### ۲-ليث

یہ امام ابوالحارث لیث بن سعد بن عبدالرحلٰ فہمی ہیں ، ان کے حالات بھی بدء الوحی کی تیسری حدیث کے حتے ہیں (۲۲)۔

### سوعقيل

یعُقیل (بالصغیر ) بن خالد بن عقیل (بالکبیر ) ہیں۔ان کے حالات بھی بدءالوحی کی تیسری حدیث کے خت گزر چکے ہیں (۲۳)۔

### ٧- ابن شہاب

یہ شہورامام حدیث ابن شہاب زہری ہیں۔ان کے حالات بھی بدء الوحی کی تیسری حدیث کے تحت گزر چکے ہیں (۷۴)۔

# ۵-سالم بن عبداللد

بيابوعمريا ابوعبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بين ان كحالات كتسباب المين الدين عبد الله عن الإيمان كتحت كرريك بين (20)-

<sup>(</sup>۷۱) کشف الباري: ۳۲۳/۱

<sup>(</sup>۷۲) كشف الباري: ۲۲٤/۱

<sup>(</sup>۷۳) کشف الباري: ۲/۸۳

<sup>(</sup>۷٤) كشف الباري: ٣٢٦/١

<sup>(</sup>۷۵) كشف الباري: ۱۲۸/۲

### ٢- ابن عمر رضى الدعنهما

جلیل القدر صحافی عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنها بیں۔ان کے تفصیلی حالات کتاب الایمان میں گزر چکے بیں (۷۲)۔

### وجد عمرُ حُلَّة استبرق تباع في السوق

اس روایت سے متعلق بحثیں کتاب الجمعہ کے تحت گزر پھی ہیں (۷۷)۔اور آ کے کتاب اللباس میں بھی آرہی ہیں (۷۷)۔

### ترجمة الباب سے مدیث باب کی مطابقت

روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا: "ابت عده السحلة فتحمل بها للعدد وللوفود" "ير مُلّه آپ خريدليس، اس سے عيداور با ہر سے آنے والے وفود کے استقبال کے لئے زيب وزينت اختيار کريں"۔ يہ جملہ ترجمہ کے مناسبت ہے (29)۔

### ١٧٤ - باب : كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ .

#### ترجمة الباب كامقصد

کتاب البنائز میں امام بخاری دحمہ اللہ نے "باب أهل يعرض الإسلام على الصبي" كاترجمه معقد كيا ہے، وہال استفہام ہے كه كيا بي كواسلام كى دعوت دى جائے گى ؟ ليكن كتاب الجهاد كاس ترجمة

<sup>(</sup>٧٦) كشف الباري: ٦٣٧/١

<sup>(</sup>٧٧) أُنظر كتاب الجمعة، بابّ: يلبس أحسن مايحد .

<sup>(</sup>٧٨) كشف الباري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، ص: ١٨٩-١٩٤

<sup>(</sup>٧٩) عمدة القاري: ١٦/١٤

مبكلت لينكزوار

الباب میں جزم ہے۔ چونکہ کتاب البخائز کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اسلام مبھی کی صحت پر دلیل پیش کی،
اس لئے یہاں صحت کی صراحت کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، صرف کیفیت کا ذکر فر مایا۔ گویا ترجمہ میں جزء ہے کہ میں کو اسلام کی دعوت دینا تو ثابت ہے ہی، مگر یہ دعوت کس طرح دی جائے، اس کی کیفیت کیا ہو؟ ترجمہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے ذکر پراکتفا کیا۔

چنانچه حافظ ابن جررحمه الله تحررفر ماتے ہیں:

. "قوله: "وهل يعرض الإسلام على الصبي" ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك فقال: "وكيف يُعرض الإسلام على الصبي؟" وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفة"(٨٠).

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بالغ کو اسلام کی دعوت اسلام دینے کے حوالے سے مستقل باب قائم کیا ہے، اس سے امام یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جوان اور ادھیر عمر مردوں ،عورتوں کو دعوت اسلام دینا تو ثابت ہے اور ایک معلوم بات ہے، کیکن جہاد کے دوران ، ان کے ہمراہ ، جو نا بالغ بچے قید یوں میں شامل ہوتے ہیں ، ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا ثابت ہے۔

نَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللل

<sup>(</sup>٨٠) فتح الباري: ٣/٣، ٢، والرُّبواب والتراجم للشيح الكاندهلويُّ، ص: ٣ ٣

<sup>(</sup> ۲۸۹۱/۲۸۹ ) قلد مرّ تخريجه في كتاب الجنائز، بأبّ: إذا أسلم الصبي فمات، هلَ يُصلّى عليه؟ .... (رقم: ١٢٥٤)

وَكَاذِبُ ، قَالَ النَّيُّ عَيِّكُ : (خُلِطَ عَلَيْكُ الْأَمْرُ). قَالَ النَّيُّ عَيِّكُ : (إِنِّي قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِنَا). قَالَ النِّيُّ عَيِّكُ : (إِنْ يَعَدُو قَدْرَكَ). قَالَ عُمَرُ : خَبِينًا). قَالَ ابْنُ صَبَّادٍ : هُوَ ٱلدُّخُ ، قَالَ النَّيُّ عَيِّكُ : (إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ).

## تراجم رجال

#### ا-عبدالله بن محمد

ميابوجعفر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان بن اضن بعفى بخارى بين، ان كاتذكره كتساب الإيمان ، باب أمور الإيمان كي تحت كزر ح كاب (٨٣) \_

#### ۲- بشام

بيقاضى ابوعبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعانى بين، ان كاتذكره كتاب الحيض، باب من سمى الناس حيضاً كتحت يميل كزر چكاب-

#### ۳-معمر

ہیمعمر بن راشداز دی ابوعروہ بھری ہیں، ان کا تذکرہ بدءالوجی کی حدیث خامس کے تحت گزر چکا ہے(۸۴)۔

باقی تین رادیون کا حواله گزشته باب کے تحت حدیث کی سند میں گزر چکاہے۔

# أتشهد أني رسول الله؟

روایت میں ہے کہرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابن صیاد کواسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

<sup>(</sup>۸۲) كشف الباري: ۲۵۷/۱

<sup>(</sup>٨٤) كشف البارى: ١/٥ ٢٤

کیاتم بیگواہی دو کے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟

# كياصبى عاقل غيربالغ كااسلام معتربي؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب سے اپنے رجحان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک صبی عاقل کا اسلام معتبر ہے۔

ائمة ثلاثة كرائع بهى يهى ب- چنانچة فتح القديميس ب: "وإسلام إسلام باتفاق الأئمة الثلاثة" (٥٨) -

البنة امام زفراورامام شافعی را الله کے زویک نابالغ کا اسلام معتبر نہیں (۸۲)۔

## علامهانورشاه كشميرك كي توجيه

علامدانورشاہ کشمیری رحمداللّٰہ فرماتے ہیں کدامام شافعیؓ کے مسلک کے بارے میں مجھے تعجب تھا کہ جب ان کے نزدیک نابالغ کا اسلام معترنہیں، تو حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے اسلام کے متعلق ان کی رائے کیا ہوگ؟ کیونکہ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نابالغ منے اور من بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے امام بیہی کی معرفۃ السنن میں ایک روایت ملی ،اس نے میری پریشانی رفع کردی۔امام بیہی رحمہ اللہ کی معرفۃ السنن میں ہے کہ غزوہ خندق کے بعد شرائع واحکام کا دارومدار بلوغ پررکھا گیا ہے، جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے۔

چنانچه 'فیض الباری' میں ہے:

"وأما عند الشافعي فإسلامه غير معتبر، وكنت أتعجب منه، وأقول:

(٨٦) فتح القدير: ٥/٣٢٨، وردالمحتار ٣٩٣/٦، والفتاوي التتارخانية: ٥/٣٧٦

<sup>(</sup>٨٥) فتح القدير للعلامة ابن الهمامُ: ٣٢٨/٥، في أحكام السرتد، وردّالمحتار: ٣٩٣/٦، والفتاوي، التتارخانية، للعلامة ابن العلام الأنصاري الدهلويُّ: ٢٣٧٦، في كتاب أحكام السرتدبن

إنهم ماذا يصنعون بإسلام علي رضي الله عنه فإنه أسلم في صباه، ثم رأيت في "معرفة السنس" للبيهقي أن الأحكام نيطت عليه بالبلوغ بعد غزوة الخندق، وإسلام علي -رضي الله عنه-كان قبلها، فلا بأس بعبرته وحينئذ زال القلق"(٨٧).

### جههور فقهاء كااستدلال

ان حفرات کا استدلال حضرت علی رضی الله عنه کے قبول اسلام کے واقعہ سے ہے کہ انہوں نے بلوغت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کا صرف اعتبار ہی نہیں کیا بلکہ اظہار نخر ومسرت مجھی فرمایا (۸۰

ی بن سین عن ملی بن سین عن این شہاب عن علی بن سین عن ملی بن آبی طالب 'کے طریق کے ایک طالب 'کے طریق کے ایک سین عن ملی بن آبی طالب میں کا بیوطالب کے ایک ہے ۔'' إنها ورث أباطالب عقیلٌ ولم یر ثه علی "(۸۹)۔ مطلب یہ کہ ابوطالب کی میراث (جیسا کہ الحظے باب میں اس کی تفصیل آرہی ہے ) صرف طالب اور عقیل نے پائی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا حصہ نہیں ملا (۹۰)۔ اس سے بھی ان کے اسلام کی صحت واعتبار پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کواسیخ حصہ کا نہ ملناان کے اسلام کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔

دوسری قوی دلیل ان کی حدیث باب ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن صیادکو

<sup>(</sup>۸۷) فيض الباري: ٣/٤٥٤

<sup>(</sup>٨٨) ردالمحتار على الدرالمختار: ٤٩٤/٦) والبحر الرائق للعلامة الن نجبيَّم: ٣٢/٥) في كتاب المبير، باب أحكام المرتدين

<sup>(</sup>٨٩) موطأ الإمام مالك رحمه الله، ص: ٦٦٦، كتاب الفرائص، ميراث أهل الملل، نور محمد (٨٩) موطأ الإمام مالك رحمه الله، ص: ٦٦٦، كتاب الفرائص، ميراث أهل الملل، نور محمد "لمؤطأ" لمعالك المصالك إلى مؤطأ الإمام مالك للمحدث محمد (كريا الكاندهلوي): ٤٤٣/١٢، كتاب الفرائض، ميراث أهل الملل

دعوت اسلام دی، اور وہ بالغ نہیں تھا۔ یہ دلیل زیادہ قوی اس لئے ہے کہ ابن صیاد کا یہ واقعہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا (۹۱)۔

## امام زفراورامام شافعي كااستدلال اوراس كارد

- ان حضرات کی پہلی دلیل ہیہے کہ نابالغ ،اسلام کے معاملہ میں والدین کے تابع ہے، لہذااس کا اسلام اصلی نہیں ہوگا۔ پنہیں ہوسکتا کہ وہ تابع بھی ہوا دراصلی بھی (۹۲)۔
- وہری دلیل یہ ہے کہ نابالغ کے اسلام کا عتبار کیا جائے تو اس کے نتیجہ میں اس سے ایسے احکام وابسة ہوجا کیں گئے، جن سے نقصان لازم آئے گا اور وہ احکام اس کے تق میں باعث ضرر ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں کہ اپنے کا فر والدین کی میراث سے وہ محروم ہوگا، اس بناء پر نابالغ صبی میں اسلام کی اہلیت کا ان حضرات کے شردیک اعتبار نہیں (۹۳)۔

علامہ مرغینا ٹی نے ہدایہ میں اور علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں ان حضر اس کی مذکورہ دونوں دلیلوں کا یہ جواب دیا ہے کہ نابالغ صبی کا اسلام اس لئے معتبر قرار دیا گیا ہے کہ اگروہ صدق دل سے اسلام قبول کرنے تو فلا ہر ہے کہ میاسلام کے ساتھ اس کے اعتقاداور شیفتگی کی دلیل ہے اور یہ ایک البی حقیقت ہے جس کو یقیناً رذہیں کیا جا سکتا۔

دوسرے بیکہ دائمی سعادت اور آخرت میں نجات وفلاح کا ضامن بھی اسلام ہے، اور بیا تناعظیم الثنان فائدہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات یعنی میراث وغیرہ کی کوئی وقعت نہیں، بس یبی الشان فائدہ ہے کہ آس کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات معنی میراث وغیرہ کا نقصان ہوتو اس کی کوئی اسلام کا اصلی تھم ہے کہ آخرت میں نجات وفلاح حاصل ہو، لہٰذا اگر میراث وغیرہ کا نقصان ہوتو اس کی کوئی یہواہ نہیں۔

### چنائچ بح الرائق اور مداب وغيره مين ہے:

<sup>(</sup>٩١) أنظر فتح القدير للعلامة ابن همام رحمه الله: ٣٢٩/٥ أحكام المرتد

<sup>(</sup>٩٢) البحر الرائق: ٢٣٢/٥ كتاب السير، باب أحكام المرتدين

<sup>(</sup>٩٣) فتح القدير: ٥/٩٢م، والبحر الرائق. ٥/٢ ٢٣

"وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه" بيان للإسلام الصبي وردته. أما الأول، ففيه خلاف زفر، والشافعي -رحمهما الله- نظرا إلى أنه في الإسلام تبع لأبويه فيه، فلا يجعل أصلاً، ولا نلزمه أحكاماً يشوبها المضرة، فلا يؤهل له".

ولنا أن عليا -رضي الله عنه- أسلم في صباه وصحح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إسلامه، وافتخاره بذلك مشهور، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام، وهو التصديق والإقرار معه؛ لأن الإقرار عن طوع دليلٌ على الاعتقاد على ماعرف والحقائق لاترد، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية، وهو من أجَلّ المنافع، وهو الحكم الأصلى، ثم يبتني عليه غيرها فلا يبالي بما يشوبه "(٩٤)-

#### ترجمة الباب كيساتهمطابقت

روایت میں ہے: "أتشهد أني رسول الله"؟ اس میں نابالغ (ابن صیاد) کواسلام کی وعوت دی گئ ہے، ترجمة الباب سے اس جمله کی مناسبت ہے (۹۵)۔

(٢٨٩١) : قالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ رَأْنِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، يَأْنِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ ، طَفِقَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ يَتَّنِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، وَهُو بَعْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي ابْنَ صَبَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَبَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَآبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي ابْنَ صَبَّادٍ النِّيُّ عَيْلِكُ وَهُو يَتَّقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَت لِآبْنِ صَبَّادٍ النِّيُّ عَيْلِكُ وَهُو يَتَّقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَت لِآبْنِ صَبَّادٍ النِّيُّ عَيْلِكُ وَهُو يَتَّقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَت لِآبْنِ صَبَّادٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ : (لَوْ تَرَكَتُهُ بَبَنَ) .

[ر: ۱۲۸۹]

<sup>(</sup>٩٤) الهداية للعلامة المرغيناني: ٣٤٩/٤، كتاب السير، باب أحكام المرتدين ، إدارة القرآن كراچى، والبحر الرائق: ٢٣٢/٥؛ كتاب السير، أحكام المرتدين

<sup>(</sup>٩٥) عمدة القاري: ٤١٧/١٤

تعلق بہلی حدیث کی سند کے ساتھ موصول ہے، اس میں قصد ابن صیاد کے دوسرے حصد کا بیان ہے۔

٢٨٩٢ : وَقَالَ سَالِمُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ ، فَقَالَ : (إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْدَرُهُ نَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْدَرَهُ نَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْدَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَدُ ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) . [ر : ٢١٥٩]

بیعلق بھی سنداول کے ساتھ موصول ہے ،اس میں قصہ ابن صیاد کے تیسرے حصہ کا تذکرہ ہے۔

# ندكوره تعليقات كي تخريج

تعافظ ابن مجرر حمد الله تحرير فرمات بي كه فدكوره تنيول تعليقات منداحد بن عليس "عن معمر عن الزهري عن سالم" كي طريق سي موصولاً منقول بي (٩٢) -

١٧٥ - باب قُولُ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ لِلْيَهُودِ : (أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا) .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہود کو اسلام کی دعوت دینا سنت سے ثابت ہے، چنانچے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہو دِعرب کو اسلام کی دعوت دی اور فر مایا: "أسلسوا" اگرتم اسلام لا وُگے، تو اس کی برکت سے دنیا میں قتل اور جزید کی ذلت سے اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رہوگے (۱)۔

<sup>(</sup>٩٦) مسند أحمَد بن حنبل رحمه الله: ١٤٩/٢، وتغليق التعليق لابن الححر رحمه الله: ٩٥٩/٣

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٤٢٠/١٤، قال العيني رحمه الله: "أي هذا باب في ماذكر من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لليهود: أسلموا، بفتح التاء من السلامة أي تسلموا في الدنيا من القتل والجزية، وفي الآخرة من العقاب والخلود في النار".

#### إبسابق سيمناسبت

گزشتہ باب کے تحت بتابا جاچکا ہے کہ دورانِ جہاد بروں کے ساتھ نابالغ بیج بھی قید یوں میں شامل ہوتے ہیں۔اس ابہام کو دور کرنے کے لئے کہ کیا تابالغ بیچ کو اسلام کی دعوت دینا ثابت ہے یا نہیں؟امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب قائم کر کے، حدیث سے ثابت کیا کہ نابالغ کو بھی دعوت اسلام دینا منصوص ہے۔ فاہر ہے قید یول میں نابالغ مشرکین کی طرح یہود بھی شامل ہوسکتے ہیں،امام بخاری رحمہ اللہ نے "بساب هل فاہر ہے قید یول میں نابالغ مشرکین کی طرح یہود بھی شامل ہوسکتے ہیں،امام بخاری رحمہ اللہ نے "بساب هل وضاحت فرمائی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیناسنت سے، یہود سے متعلق بھی ایک مستقل باب قائم کر کے یہ وضاحت فرمائی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیناسنت سے، یہود سے متعلق بھی ایک مستقل باب قائم کر کے یہ وضاحت فرمائی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیناسنت سے ثابت ہے۔

والتداعلم بالصواب

قَالَهُ اللَّهُ بُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . [ر: ٢٩٩٦]

یهال امام بخاری رحمه الله نے حدیث قل نہیں فرمائی، آگے "کتاب السجزیه" میں "باب إخراج البهود من جزیرة العرب" کے تحت امام بخاری رحمه الله نے اس تعلق کو "عن اللیث، عن سعید المفبری عن ابیه، عن أبي هریرة رضی الله عنه" کے طریق سے موصولاً روایت کیا ہے (۲)، اس پر تفصیلی بحث انشاء الله و بیں ہوگی۔

اس كے علاوہ" كتاب الإكراہ" اور" كتاب الإعتصام" (٤) كے تحت بھى اس سند كے ساتھ يعلق موصولاً فقل كى كئى ہے (۵) \_

<sup>(</sup>٢) كتباب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ، (رقم ٣١٦٧)، وعمدة القارى: ١١٤/ ٢ ٢ و وتتح الباري: ٢٠٦/ ٢، والأبواب والتراجم، ص ٠٣٠٠

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره (رقم: ٢٩ ٤٤)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب: "وكان الإنسان أكثر شيّ جدلا" (رقم: ٧٣٤٨

<sup>(</sup>٥) تغليق التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله: ٩/٣ ٥٤

١٧٦ - باب : إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ ، فَهِي لَهُمْ . ترجمة الراب كامقصد

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد رہے کہ دار الحرب پرغلبہ واستیلاء کے باوجود اسلام لانے والے حربیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، انہی کی ملکیت اور قضہ میں رہے گی، حملہ آور مسلمان ان الملاک کو مال غنیمت سمجھ کرقطعاً اپنے تصرف میں نہیں لاسکتے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں احناف پر رد کیا ہے (۲)، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

٢٨٩٣ : حدّثنا مَحْمُودٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِي ، عَنْ عَلِيً الْبُورِ بَنِ عُنْهَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، الْبُورَ سَبْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْهَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ فِي حَجَّتِهِ ، قَالَ : (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً) . ثمَّ قَالَ : (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ فِي حَجَّتِهِ ، قَالَ : (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً) . ثمَّ قَالَ : (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا عَلِيهُ عَلَيْهِ كَنَانَةَ حَالَفَتْ عَلَيْهِ كَنَانَةَ حَالَفَتْ عَلَيْهِ كَنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ : أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤُولُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ : الْوَادِي .

[(: 1101]

تراجم رجال

المحمود

بیم محدد بن غیلان العدوی ہیں، ان کا تذکرہ کتاب مواقیت الصلوق، باب النوم قبل العشاء کے تحت پہلے گزر چکاہے۔

#### ۲-عبدالرزاق

يه ابو برعبد الرزاق بن همّام يماني بين، ان كاتذكره كتاب الإيمان (٨) باب حسن إسلام المرء

(٦) فتح الباري: ٢٠٦/٦، والأبواب والتراجم للكاندهلويُ، ص: ٢٠٣

(٢٨٩٣) قد سبق تخريج الحديث في كتاب الحج، باب توريث دُوَرِ مكة وبيعها وشرائها، (رقم: ١٥٨٨)

(٨) كشف الباري: ٢١/٢

کے تحت گزرچکاہے۔

#### ۳-معمر

بیابوعروه معمر بن راشداز دی بھری ہیں،ان کا تذکرہ بدءالوجی کی حدیث خامس کے تحت پہلے گزر چکا ہے(۹)۔

### س-الزهري

بیمشہورامام حدیث الو بکر مجمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شہاب الزہری المدنی ہیں۔ان کے حالات بدءالوی کی حدیث ثالث کے تحت گزر کے ہیں (۱۰)۔

## ۵-علی بن حسین

يمشهور عابد وفقيدزين العابدين على بن حسين بن على بن أبي طالب الهاشى بين، ان كه حالات كتاب الته جد، باب تحريض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قيام الليل كتحت يهل كرز ر كل بين -

#### ٢ - عمروبن عثمان بن عفان

سیمروبن عثان بن عفان اموی، مدنی قرشی ہیں۔ان کا تذکرہ کتاب الحج، باب توریث دُورمکۃ وبیعتھا وشرائہا کے تحت پہلے گزر چکا ہے۔

#### ۷-أسامه بن زيد

بیات امدین زیدین حارث کلیسی مدنی ہیں۔ان کا تذکرہ کتباب الوضو، باب إسباغ الوضو کے تحت گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٩) كشف البارى: ١/٥٥

<sup>(</sup>۱۰) كشف الباري: ٣٢٦/١

قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ في حجته

اُسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوداع کے موقع پررسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کل آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟

قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑ ابھی ہے؟ پھر فرمایا: کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام 'محصب'' میں ہوگا۔ جہاں قریش نے کفریرعبد کیا تھا۔

مطلب میہ کہ اس مقام پر بنو کنانہ اور قریش نے بنو ہاشم کے خلاف اس بات پرعہد کیا تھا کہ ان کے ساتھ خرید وفروخت کے معاملات ہول گے، نہ ہی ان کو پناہ دی جائے گی۔ تا کہ بنو ہاشم پر دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کی تمام راہیں بند کر دی جائیں۔

المحصب: يمصدرتحصيب سے اسم مفعول كاصيغه ب، اور ماقبل كے جمله "بخيف بني كنانة" سے عطف بيان يابدل ب(١١)-

قاسمت: بمعنی حالفث، قاف کے فتہ کے ساتھ اس کا مصدر "قسامة" ہے۔ یمین اور شم کے معنی میں ہے(۱۲)۔ میں ہے(۱۲)۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داداعبدالمطلب کی وفات کے بعدان کی جائیداد کے وارث ان کے خارث ان کے اورآپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیا ابوطالب بنے تھے، ابوطالب کے چار بیٹے تھے، طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفراور حضرت علی رضی اللہ عنہم ۔ آخری دونوں حضرات تو سابقین اولین میں سے تھے عقیل رضی اللہ عنہ فتح کمہ کے بعداسلام لائے تھے اور طالب بعد میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔

چونکہ کا فرکا وارث مسلمان نہیں ہوتا ، اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللّه عنہما دونوں ابوطالب کے انتقال کے وقت مسلمان ہو چکے تھے ، اس بناء پریہ ابوطالب کے وارث نہ بن سکے ، طالب اور عقیل رضی اللّه عنه

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۱/۱٤

<sup>(</sup>۱۲) عمدة القاري: ۲۱/۱٤

ان کی میراث کے مالک بنے تھے، پھر بعد میں عقبل رضی اللہ عند نے وہ تمام مکانات ابوسفیان کے ہاتھ فروخت کردیئے (۱۳)، "وهل ترك لنا عقبل منزلا" سے رسول اکرم کمی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اوراس سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنامہ علیٰ ثابت کررہے ہیں۔

# مسلمان حربي كيمنقو لهاور غير منقولها موال كاحكم

فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے غلبہ واستیلاء کے باوجود، اسلام لانے سے قبل جو جائیداد مقیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں رہی ،اس پران کی ملکیت، اسلام لانے کے بعد بھی برقر اررہی۔اسی بناء پران کے تصرف کا اعتبار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "و هس ترك لن عفیل شیء؟" آپ کاس ارشاد کا منشأ یہ تھا کہ اگر فقیل کی جائیداد ہوتی، جے انہوں نے ابوسفیل رشنی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کردیا تھا، تو آپ خود اس کے وارث ہوتے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ثابت ہوا کہ دارالحرب پر مسلمانوں کے غلبہ واستیلاء کے بعد مسلمان حربی کی املاک محفوظ ہوں گی اور اس کے تصرف میں رہیں گی، غانمین کو یہ املاک این تصرف میں لانا جائز نہیں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ممکن ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر جب وہ اسلام نہیں لائے تھے احسان کر کے، ان کے اموال اور گھروں پر ان کا قبضہ باتی رکھا، تو مسلمان ہونے والوں کا قبضہ اِن کے املاک وغیرہ پر بطریقِ اولی برقر ارر ہنا جائے۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے:

"يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من على أن يسلموا فتقر يرمن أسلم يكون مطريق الأولى(١٤).

<sup>(</sup>۱۳) كشف البارى، كتاب المغازي، ص: ۱۱،

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٢١٦/٦

## امام شافعتی ،اههب اورسحنون کا مسلک

ان حضرات کی رائے بھی بہی ہے کہ دارالحرب پر مسلمانوں کے ملہ آور ہونے کے باوجود ، منقولہ اور غیر منقولہ اور غیر منقولہ اور غیر منقولہ اللہ کی مسلمان حربی کی ملکیت بدستور برقر ارر ہے گی ، اوران کے نابائع بچوں کوغلام بنا ناجا ئر نہیں ، اس لئے کہ وہ اسلام میں اپنے باپ کے تابع ہیں۔

چنانچ شرح ابن بطال مي بن قال الشافعي وأشهب وسحنون: "أنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان وولده الصغار؛ لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام"(١٥).

## امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لك رحمه الله كزويك بياملاك داركتابع جوكر مال غيمت بن جائي گر قسال مالك: "أهله وماله وولده فيها في على حكم البلاد" (١٦).

### طرفين رحمهما اللدكامسلك

امام اعظم ابوصنیفه اورامام محدر حمهما الله فرمات بین که اشیاء منقوله اورنا بالغ اولا دپر مسلمان حربی کا تصرف برقر ارر بے گا، لیکن غیر منقوله املاک مال غنیمت بوجائیں گی۔ چنانچه البحر الرائق میں علامه ابن نجیم بجمه الله فرماتے ہیں: "عند أبي حنیفة ومحمد یصیز ماله فیئا و إنها یحوز نفسه وماله (۱۷).

دارالحرب میں مقیم اسلام لانے والے کانفس، قبولیتِ اسلام کی وجہ ہے محتر مہوتا ہے، اس لئے اس کا مال منقول بھی محتر م ہے، اس احتر ام کے سبب مال منقول کو نتیمت بنانا جائز نہیں۔ جب کہ نابالغ اولا دھکماً باب کے تابع ہے، اس لئے انہیں غلام بنانا جائز نہیں۔ چنانچہ امام سرحسی کی ''المبسوط'' میں ہے:

<sup>(</sup>١٥) شرح ابن بطال: ٢١٩/٥، وعمدة القاري: ٢٠/١٤، وفتح الباري: ٢١٦/٦، وفيضَ الباري العلامة الكشميكي: ٦/٣٠)

<sup>(</sup>١٦) شرح ابن بطال: ٢١٩/٥، وعمدة القاري: ٢٠/١٤

<sup>(</sup>١٧) البحر الرائق، ٥/٧٥) والمبسوط للسرخسي: ١٠/١٥، وإعلاء السنن: ١٤٠/١٢

"وإذا أسلم الحربي في دارالحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما في يده ومن ماله، ورقيقه وولده الصغار؛ لأن أولاده الصغار صار وامسلمين بإسلامه تبعا، فلا يسترقون والمنقولات في يده حقيقة وهي يد محترمة لإسلام صاحبها فلا يتملك ذلك عليه بالاستيلاء"(١٨).

البتة ان حضرات كے نزد يك كافر بيوى اور بالغ اولا دكوغلام بناديا جائے گا۔ "مبسوط سرحتى" اور علامه ابن نجيم كى" بحر الرائق" ميں ہے كہ حاملہ بيوى كاحمل بھى مالِ منقول كے تابع ہوكر شرعاً غلام كے حكم ميں ہے(19)۔

تا ہم مسلمان حربی کا جو مال منقول مسلمان یا ذمی کے پاس بطورِ امانت موجود ہو، اس پراس کی ملکیت برقر ارر ہے گی ، اس لئے کہ بیر مال ایسے ہاتھ میں ہے، جس کا قبضہ شرعاً درست اور معتبر ہے اور بیہ قبضہ دار لحرب پر مسلمانوں کے حملہ آوراور غالب آنے سے زائل نہیں ہوگا۔

چنانچامام سرص رحم الله كريفر مان بين "وإن كان أودع شيئاً من ماله مسلما أو ذميا فذلك السمال لايكون فيشا؛ لأن يد المسلم والذمي يد صحيحة على هذا المال فتكون مانعة إحراز المسلمين إياها" (٢٠).

البتہ کا فرحر بی کے پاس رکھی ہوئی امانت مالِ غنیمت بن جائے گی۔اس لئے کہ اس امانت پراس کا قبضہ معتر نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے نتیجہ میں اس کی ذاتی ملکیت کی اشیاء بھی غنیمت بن جاتی ہیں۔ چنا نچہا گرمجا ہدینِ اسلام اس کے مال کوغنیمت بنانا چاہیں تو کا فرحر بی کا قبضہ شرعاً مانع نہیں ہوسکتا۔اسی بناء پراس کے پاس رکھے ہوئے مال ودیعت کی بھی یہی حیثیت ہے،جس کومجا ہدین اسلام غنیمت بنانا چاہیں تو اس کا ذاتی مال چاہیں تو اس کا ذاتی مال عنیمت بنانا علیہ بین تو اس کا ذاتی مال عنیمت بنانا جاہے گا ،اسی طرح اس کا ذاتی مال عنیمت بن جائے گا ،اسی طرح اس کے پاس موجود امانت کے ،ال بھی غنائم میں شامل ہوگا۔

<sup>(</sup>١٨) المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ٤/١ ٥، الجزء العاشر، كتاب السير، والبحر الرائق لعلامة ابن نجيم: ١٤٧/٥

<sup>(</sup>١٩) المه سوط للسرخسيُّ: ١٠/٥٠ كتاب السير، والبحر الرائق لابن نجيم: ١٤٧/٥

<sup>(</sup>٢٠) المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ١٠/٥٥،٥٥

### چنانچدامام سرهی رحمداللد المبوط عنس تحریفرماتے ہیں:

"وإن كان أودع شيئا من ماله حربيا فذلك المال في في ظاهر الرواية. وجه ظاهر الرواية أن يد المودّع في هذ المال ليست بيد صحيحة، ألا ترى أنها لاتكون دافعة لاغنام المسلمين عن سائر أمواله. فكذلك عن هذه الوديعة وإذا لم تكن يده معتبرة كان هذا، والمال الذي لم يودعه أحد سواء"(٢١).

## امام ابويوسف رحمه اللدكامسلك

امام ابو یوسف رحمه الله کے نز دیک مال منقول اور غیر منقول دونوں کا حکم ایک ہے۔ لہذاان کے نز دیک ان اموال پر مسلمان حربی کی ملکیت برقر ارہوگی (۲۲)۔

### امام ابو یوسف گااستدلال اوراس کاجواب

ان کا استدلال محمد بن اسحاق کی اس روایت سے ہے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقر بنظہ کا محاصرہ کیا تو ان میں سے بعض افراد نے اسلام قبول کرلیا، رسول انتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول اسلام کی وجہ سے محصور (حربی) مسلمانوں کی جان و مال کومحفوظ و مامون قر اردینے کا حکم فرمایا۔

روایت کے الفاظ ہیں:

"عن محمد بن اسحاق رحمه الله أن نفراً من بني قريظة أسلمواحين كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم محاصِر البني قريطة فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم """ (٢٣).

<sup>(</sup>٢١) المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ١٠/٥٥، ٥٥، كتاب السير

<sup>(</sup>٢٢) إعلاء السنن: ١٣٩/١٢، شرح السير للإمام محمد رحمه الله: ١٠/٦٦، ٢٠، والمبسوط للسرخسي:

<sup>(</sup>٢٣) إعلاء السنن: ١٣٩/١٢، والمبسوط للسرخسي: ١٠/٥٥

امام ابو بوسف رحمه الله فرمات بين: "وعامة أموالهم الدور والأراضي" (٢٤). مطلب بيه كه محمد بن اسحاق رحمه الله كي روايت مين لفزاموال سه مكانات اورزمينين وغيره مراد بين، كيونكه عمومان كاموال ين چيزين بواكرتي خيس \_

اس استدلال کا جواب میہ کہ غیر منقول مال، یعنی مکانات، باغات اور زمینوں پر ملکیت حکم اُ ثابت، ہوتی ہے، جب کہ دارالحرب دارالاسلام نہیں، جہاں احکام جاری ہوں، اس لئے غیر منقول مال پر مسلمان حربی کی ملکیت کا اعتبار مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے بھی نہیں ہوسکتا، لہذا مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے نتیجہ میں دارالحرب کی غیر منقولہ الماک پر حربیوں کی ملکیت باتی نہیں رہے گی، وہ مال غنیمت بن جائے گی (۲۵)۔

## طرفين كااستدلال

ان حضرات کی دلیل ابن شہاب زہری رحمہ الله کی بیمرسل روایت ہے:

"حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيمن أسلم من البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فيئ للمسلمين؛ لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون" (٢٦).

روایت میں ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحرین کے اسلام لانے والوں کے بارے یں فیصلہ کیا کہ انہوں کے مال غنیمت میں شار ہوں گ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت تو کر لی البتہ زمینیں مسلمانوں کے مال غنیمت میں شار ہوں گ اس لئے کہ وہ لوگ حالت عصمت میں اسلام نہیں لائے۔

ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی اس مرسل روایت کی تائید حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے اس اثر سے ہوتی ہے: جو کی بن آ دم کی '' کتاب الخراج'' میں ہے:

<sup>(</sup>٢٤) إعلاء السنن: ١٣٩/١٢، والمبسوط للسرخسي: ١٠/٥٥

<sup>(10)</sup> إعلاء السنن: ١٣٩/١٢، والمبسوط للسرخسي: ١٠/١٠ ه

<sup>(</sup>١٠٠٠ أ-رجه يحبي بن آدم في "كتاب الخراج" انظر إعلاء السنن: ١٤٦/١٢

"حدثنا إسماعيل بن عباش الشامي عن عبدالله البهراني عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب: "من أسلم من أهل البحرين فله ما أسلم عليه من أهل ومال، وأما داره وأرضه، فإنها كائنة في فيئ الله على المسلمين"(٢٧).

مطلب میہ کہ اہل بحرین میں سے جولوگ مسلمانِ ہوگئے،توسمجھا جائے گا کہ وہ اپنے اہل وعیال اور مال کے ساتھ مسلمان ہوئے اور محفوظ ہوگئے۔البنۃ ان کے مکانات اور زمینیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مالِ فی ہیں۔

اصول فقد کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اگر مرسل کی تائید میں ایسے صحابی یا تابعی کا اثر منقول ہو، جوشر عی احکام میں گہری بصریت رکھتے ہوں تو ایسے صحابی یا تابعی کا اثر بالا تفاق قابل احتجاج ہوتا ہے (۲۸)۔

عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کے تقویٰ ، تدین اوران کی فقهی بصیرت پر فقهاء کا اتفاق ہے، چونکه مرسلِ زبری کی تائید میں ان کا فتویٰ اوراثر موجود ہے، اس لئے امام اعظم اورامام محمد رحمهما الله کا استدلال زیادہ قوی ہے (۲۹)۔

## امام شافعی ،اهبب اور سحون کے دلائل اوران کار د

ان حضرات کی رائے تھی کہ حدیث باب میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کے تصرف کو برقر ادر کھا جائے گا، دارالحرب پر اہل اسلام کے خالب آنے سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، اس! ستدلال کے مختلف، جوابات ہیں:

سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حسن اخلاق كى وجہ سے چچپازاد بھائى كے تصرف ميں دخل دينا مناسب نہيں سمجھا (٣٠)۔

<sup>(</sup>۲۷) وكيص إعلاء السنن: ١٣٩/١٢

<sup>(</sup>٢٨) وكيصح:"الوجيز في أصول الفقه": ٤٧٤/١، وإعلاء السنن: ١٤٦/١٢

<sup>(</sup>۲۹) خودامام شافعی رحمه الله کنزدیک جو فدکوره مسئله میں طرفین کے خلاف ہیں ،امام زہری کی مرسل روایات مقبول اور قابل احتجاج ہیں۔ ویکھئے:الوجیز فی أصول الفقه: ۷۰/۱

<sup>(</sup>٣٠) فتح الباري: ٨/٥١، كتاب المغازي، وفتح المبهم للعلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله: ٣٨٢/٣،=

- 🗗 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاس طرزعمل سے تاليف قلب مقصورتهي (٣١) \_
- اس سے یہ باور کرانا مقصدتھا، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کا نکاح برقر ارر ہتا ہے، ای طرح اس وقت کے تصرفات بھی معتبراور برقر ارہیں (۳۲)۔
- صلح کے نتیجہ میں فتح ہونے والے علاقہ کے باشندوں کی زمینیں، باغات اور مکانات بالا جماع مال غنیمت نہیں بن سکتے ، بلکہ ان پراہل صلح کی ملکیت حسب سابق برقر اررہتی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے قول مشہور کے مطابق مکہ عنو تافتح نہیں ہواتھا، صلحافتح ہواتھا (۳۳)، فتح مکہ ہے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث باب خودان کے لئے دلیل نہیں بن سکتی، اس لئے کہ صلحاً فتح ہونے والے علاقہ کی منقول اور غیر منقول اطاک کے بارے میں امام شافعی سمیت ائمہ ثلاثہ کا بھی ۔ اختلاف نہیں سب کے نزدیک و مسلم حربی کی ملکیت میں رہتی ہیں ۔ اختلاف تو عنو تافتح ہونے والے علاقہ کے مال غیر منقول کے بارے میں ہے۔

### ترجمة الباب سيصديث كي مناسبت

علامہ عینی نے فر مایا کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ "ھل نوك لنا عقیل منز لا" کی مناسبت ہے، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دائی علیہ وسلم نے حالتِ کفر میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے تصرف کا اعتباد بطریقِ اولی ہونا چاہیے، گویا ترجمۃ الباب کامدی اسی سے ثابت کیا گیا ہے (۳۴)۔

<sup>-</sup> كتاب الحج، باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها.

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٨/٥١، كتاب المغازي، وفتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله: ٣٨٢/٣

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ١٥/٨، كتاب المغازي، وفتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله: ٣٨٢/٣

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ١٣/٨، كتاب المغازي

<sup>(</sup>٣٤) عمدة القاري: ١١/١٤

حفرت شخ الحدیث زکریار ممالله فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنا دعی ثابت کرنے کے لئے ترجمۃ الباب سے مناسب صرت کو مدیث ہی نقل نہیں فرمائی ہے (۳۵)۔

حافظ صاحب کی رائے بھی یہی ہے۔ وہ تحریفر ماتے ہیں کہ منداحد بن ضبل میں صحر بن علیہ کے طریق سے جوروایت نقل کی گئ ہے، وہی ترجمۃ الباب کے مناسب ہے (۳۲)۔ منداحد میں ہے:

"عن صخر بن عليّة البجلي قال: "فرّ قوم من بني سليم عن أرضهم فاخذتُها، فأسلموا وحاصمو ني إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فردّها عليهم وقال: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله"(٣٧).

صحر بن علیّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنوسلیم کا ایک قبیلہ اپنی زمین چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ زمین میں نے لے لی۔ بعد ہیں قبیلہ کے لوگ اسلام لائے ، تو اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے مجھے رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے گئے ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ زمین ان کو واپس عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب آ دمی مسلمان بن جائے تواپی زمین اور مال پراس کاحق ہوتا ہے۔

حافظ ابن جررحم الله كزويك فركوره روايت مين إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله كى ترجمة الباب كساته مناسبت ب(۴۸)-

٢٨٩٤ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ آبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ٱسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعٰى هُنَيًّا عَلَى الْحِمٰى ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ ٱضْمُمْ

<sup>(</sup>٣٥) الأبواب والتراجم للمحدث الكاندهلوي، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري: ٢١٦/٦

<sup>(</sup>٣٧) مسند أحمد بن حنبل، ص: ١٣٦٩، (رقم ١٨٩٨٥)، بيت الأفكار الدولي، الرياض

<sup>(</sup>۳۸) فتح الباري: ۲۱۶/۲

<sup>(</sup>٢٨٩٤) تفرد به البخاري. انظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي: ٨/٨ (رقم ١٠٣٩٥)

## تراجم رجال

#### ا-اساعيل

بياساعيل بن افي اولي ابن ما لك المدنى بين، ان كاتذكره كتباب السمساقاة، باب شرب الناس وسقى الدواب كة تحت كزر چكام -

#### ۲-ما لک

يامام ما لك بن انس بن ما لك بن الى عامر بن عمر والأصحى بين ، ان كحالات كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفتن ك تحت بها كرر يك بين ( ٢٠٠ ) \_

## ۳-زیدبن اسلم

بدابواسامه یا ابوعبدالله زیدبن اسلم فرشی عدوی مدنی بین،ان کے حالات کتاب الإیمان کے تحت پہلے گزر چکے بین (۴۱)۔

روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے "هُنی" نام کے اپنے آزاد کر دہ غلام کو (ریذہ) چراگاہ کا

<sup>(</sup>٤٠) كشف الباري: ٢٠/٢

<sup>(</sup>٤١) كشف الباري: ٢٠٣/٢

عامل مقرر کیا، تو انہیں ہدایت کی کہ سلمانوں کے ساتھ رفق اور نرمی سے پیش آنا، مظلوم کی بدد عاسے ڈرنا، کیونکہ مظلوم کی دعار ذہیں ہوتی۔

هُنَيّ: (بضم الهاء، فتح النون، وتشدید الیام) بیر حضرت عمر رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام تضم حافظ ابن حجراور علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ فضل و کمال میں ان کا پاید بلند تھا، ورنہ حضرت عمر رضی الله عنہ جیسے جو ہر شناس خلیفہ اسلام آنہیں ' ربذہ''کی چراگاہ کا عامل کبھی نہ بناتے (۲۲)۔

حافظ ابن حجر رحمه الله اورعلامه عنی رحمه الله فرماتے ہیں که "هُنهی" نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا زمانه تو پایا ہے، کیکن مؤرخین میں سے کسی نے بھی انہیں صحابی نہیں کہا (۳۳)

صیح بخاری میں ہے نے کا ذکر باب کی اس ایک روایت میں ہواہے۔ باتی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صیح میں ، ان کی کوئی روایت نقل نہیں فرمائی (۴۳)۔

الحملی: (بکسر الحاء، المهملة وفتح المبم مقصورا) چراگاه کو کہتے ہیں، زمانۂ قدیم میں مالداروں اور بااثر لوگوں کی مخصوص چراگاہیں ہوتی تھیں، جن میں دوسروں کے مویشیوں کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جی اسی کو کہتے ہیں (۴۵)۔

روایت میں جس چرا گاہ کاذکرہے،اس سے 'ربذة'' کی چرا گاہ مرادہے (۴۷)۔

مجم البلدان میں یا قوت حموی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چراگاہ میں رہائش کی خواہش ظاہر کی تھی، اور 'ربذہ'' کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، ''اگریہاں سانیوں کی کثرت نہ ہوتی توریخے کے لئے بہت مناسبت جگتھی'' (۲۲)۔

<sup>(</sup>٤٢) عمدة القاري: ٢ ٢٧/٦، وفتح الباري: ٢١٧/٦

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري: ٢٢/١٤، وفتح الباري: ٢١٧/٦

<sup>(</sup>٤٤) عمدة القاري: ٤ أ/٢٢) وفتح الباري: ٢١٧/٦

<sup>(</sup>٤٥) معجم البلدان: ٢٠٧/٢، (المادة: ج، م)

<sup>(</sup>٤٦) عمدة القاري: ٤٢/١٤

<sup>(</sup>٤٧) معجم البلدان: ٣٠٨/٢، قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : "لنعم المنزل الحمي، لو لاكثرة حَيّاته".

"وأدخل رب الصريمة ورب العنيسة وإياي ونَعَمَ بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل و رع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة، ان تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول ياأمير المؤمنين؛ أنتركهم أنا؟ لا أباً لكَ فالماء والكلا أيسر علي من الذهب والمورق".

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جوئی "کو ہدایت دیتے ہوئے مزید تحریفر مایا "جو لوگ اونٹ اور بکریوں کے ماک ہیں 'ان کے ریوڑ میں جائز ہیا گئے ۔ گئے "جو اورعثان بن عفان کے مویشیوں کے بارے بین تناظ ہو ۔ اس لئے کہ معاثی لحاظ سے یہ دونوں حضرات متحکم اور مویشیوں کے بارے بین تناظ ہو ۔ اس لئے کہ معاثی لحاظ سے یہ دونوں حضرات متحکم اور آسودہ حال ہیں کہیں امارت بی بن ء پر چراگاہ کے اندران کے مویشیوں کی زیادہ رعایت کرنے سے غریبوں کی تن تلفی نہ ہو ، یونکہ ان کے مویش اگر ہلاک بھی ہوجا کیں تو اپنی موزی اور معاش کا انتظام کرلیں گے ، لیکن جو کھور کے باغات اور کھیتوں سے وو اپنی روزی اور معاش کا انتظام کرلیں گے ، لیکن جو رغریب ) چندا ونٹوں اور بکہ یوں کا انتظام کرلیں گے ، لیکن جو افریب ) چندا ونٹوں اور بکہ یوں کا انتظام کر لیں اگر کے گا کہ "اب ہونے کی وجہ سے ) بلاک ہوجا کیں "قووہ اپنی اولاد کو میر بے پاس لاکر کے گا کہ "اب امیرالموشین '' (ہم نگ وست اور بخان ہیں آپ بیت المال سے ہمارے لئے وظیفہ جاری کردیں ) (ہم) ۔ "تو کیا میں انہیں نظر انداز کردوں گا جنہیں !" (بلکہ مجھے ان کے معاش کا انتظام کرنا ہوگا ) "لہذا ان کے لئے چارہ اور پانی کی سہولت فراہم کرنا سونے اور عائدی کے ذریعان کا انتظام کرنا ہوگا ) "لہذا ان کے لئے چارہ اور پانی کی سہولت فراہم کرنا سونے اور عائدی کے ذریعان کا انتظام کرنا ہوگا ) "لہذا ان کے لئے چارہ اور پانی کی سہولت فراہم کرنا سونے اور عائدی کے ذریعان کا انتظام کرنا ہوگا ) "لہذا ان کے لئے چارہ اور پانی کی سہولت فراہم کرنا سونے اور عائدی کے ذریعان کا انتظام کرنا ہوگا ۔ "ہم نگ کے خور کے آپ ہم انتظام کرنا ہوگا ۔ "ہم نگ کے دریعان کا انتظام کرنے سے بہتراہ ورائدان کے کئو کے ان کے کیں کے دریعان کا انتظام کرنا ہوگا ۔ "ہم نگ کے دریعان کا تعلقام کرنے سے بہتراہ ورائد کو کیا ہم کو کو کی کے دریون کا انتظام کرنے سے بہتراہ ورائدان کے کئی کی کے دریوں کا دوئی کی دریوں کا دریوں کی دریوں کی دریوں کا دریوں کا دریوں کی دریوں کا دریوں کی دریوں کی دریوں کا دریوں کی دری

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف اور عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ماکے نام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلور مثال بیش کئے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں بید دونوں حضرات ہی معاشی لحاظ سے زیادہ مشحکم اور خوشحال سے (۴۹)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کامنشا کہ بیس تھا کہ ان کے مویشیوں کو

<sup>(</sup>٤٨) عمدة القاري: ٢٢/١٤، ٢٣

<sup>(</sup>۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عند كى ثروت كاقصه شهور ب\_وفات كے بعد سونے كے ڈ لے جب ان كى بيو يول ميں

چراگاہ میں جانے سے روک دیا جائے ، یعنی ان کے مویشیوں پر دوسروں کے مقابلہ میں اتنی توجہ نہ دی جائے کہ غریبوں اور حاجت مندوں کی حق تلفی ہو۔ اس لئے کہ غریبوں کے مولیثی ہلاک ہوجا کیں تو ان کے معاش کا انتظام کرنے کے لئے دوسری راہ نہیں ملے گی ، سوائے اس کے کہ ہم بیت المال کے وظائف سے ان کی اشک شوی کریں۔ جب کہ ابن عوف اور ابن عفان رضی اللہ عنہما کے مولیثی اگر ہلاک بھی ہوجا کیں تو وہ اپنے کھیت اور کھجور کے باغات سے اپنی معاشی ضروریات پورا کرسکتے ہیں (۵۰)۔

الصُّرَيمة: (صاد پرضمه اورزاء پرفته كے ساتھ) الصُّرمة كى تصغير ہے۔ چھوٹے ريوڑ كو كہتے ہيں۔ اس كا اطلاق بيس سے تيس يا جاليس تك اونٹ اور بكريوں كے ديوڑ ير ہوتا ہے (۵۱)۔

العُنيمة: يغنم كي تصغير ب- اس لفظ سي بهي تقايلِ عددمراد بي بعني بكريون كاحيموناريوژ (۵۲) ـ

إِيّاي: يدلفظِ تحذير ہے، قياساً إِيّاك كَهنا چا ہيت تقا، اس لئے كہنوى قاعدہ كے مطابق تحذير يخاطب كى حاتى ہے، إياي كهنا شاذ اور قليل الاستعال ہے۔

لیکن علامہ عینی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ تحذیر کی نسبت اپی طرف کرتے ہوئے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد مخاطب ہی کومتنبہ کرنا تھا، زیادہ بلیغ پیرا ہے بھی یہی ہے۔

چنانچة عمدة القارى ميس ہے:

"وكان القياس أن يقول: "وإياك"؛ لأن هذه اللفظ للتحذير، وتحذير المتكلم نفسه شاذٌ عندالنحاة، ولكنه بالغ فيه من حيث أنه حذر نفسه، ومراده تحذير المخاطب، وهو أبلغ "(٥٣).

<sup>=</sup> تقسیم ہونے لگے، تو کا نے والوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ چار ہو یوں میں سے ہر ہر بیوی کواس اس ہزار اشر فیال ملیں۔ و کیسے "ہزار سال پہلے"، ص: ۷۷ا، مؤلف، مولانا مناظراحس گیلانی

<sup>(</sup>٥٠) فتح الباري: ٢١٧/٦، وعمدة القاري: ٢٢/١٤

<sup>(</sup>١٥) النهاية لابن الأثير: ٣٧/٣: (المادة: ص رم) ، والكرماني: ٥٥/١٣

<sup>(</sup>٥٢) عمدة القاري: ٤٢٢/١٤

<sup>(</sup>٥٣) عمدة القاري: ٢١٧/٦، وفتح الباري: ٢١٧/٦

وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية "بخداوه باوركرت مول كي كه ميس في ان كساتحظم كياب، كونكه يهزمينين انهي كعلاق بين، زمانة جامليت ميس انهول في ان كي ليجنكس لاين، علامة عنى رحمه الله اور حافظ ابن حجر رحمه الله تحرير فرمات بين كه ان لوگول عي عبدالرحل بن عوف اور عثمان بن عفان رضى الله عنمان بين، بلكه عام الل مدينه مراديين (۵۴) -

#### وأسلموا عليها في الإسلام

''اوراسلام لانے کے بعدان کی زمینوں پران کی ملکیت کو برقر اررکھا گیا''۔

والـذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحييت عليهم من بلادهم شِبراً

''اس ذات کی تم ،جس کے تبعثہ قدرت میں میری جان ہے،اگروہ مال نہ ہوتا جو جہاد میں سواری کے کام آتا ہے تو میں ان کے علاقوں کی ایک بالشت زمین پر بھی چرا گاہ نہ بناتا''۔ اس مال سے وہ اونٹ اور گھوڑ ہے مراد ہیں جو جہا دمیں سواری کے کام آتے ہیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مختلف سبزہ زار دں اور چرا گا ہوں میں جالیس ہزار اونٹ اور گھوڑ ہے چرتے تھے (۵۵)۔

## ترجمة الباب كيساته الرعمركي مناسبت براشكال

امام بخارى رحمه الله في حضرت عمرض الله عند كم مذكوره الرميس" إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الحجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام" عن جمة الباب ثابت كياب-

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس اثر کی کوئی مناسبت نہیں ، نہ ہی بیاثر احناف کے خلاف متدل بن سکتا ہے، اس لئے کہ اہل مدینداہل صلح تھے، اثر میں 'ربذہ'' کی چراگاہ کا ذکر ہوا ہے، بیدیند کی

(٥٤) عمدة القاري: ١٤/٦٤، وفتح الباري: ٢١٨/٦

(٥٥) عمدة القارى: ١٤/٢٤

حدود ميں شامل تھی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اہل صلح کی منقولہ اور غیر منقولہ املاک بالا تفاق غنیمت نہیں بن سکتیں۔
اس لئے" إنها لبالا دُهم فقاتلوا عليها في الحاهلية وأسلموا عليها في الإسلام" سے حضرت عمر رضی الته عنه کا مقصد بيتھا کہ مدينہ کے باشندوں نے اہل اسلام کے ساتھ سلح کی تھی ، اور اسلام لانے کے بعد ان کی زمينوں پران کی ملکیت برقر ارد ہے گا۔
زمينوں پران کی ملکيت برقر ارد کھی گئے تھی ، لہذا اب بھی بيلکيت برقر ارد ہے گا۔

دوسرے بیکہ اہل مدینہ کے جس قطعۂ زمین کو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے چراگاہ بنالیا تھا، وہ بنجر اور از کاررفتہ تھا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جاس کار آمد بناتے ہوئے، مویشیوں کے چرنے کے لئے خاص کردیا تھا، اس بناء پروہ مسلمانوں کے عام مفاد کے پیشِ نظر حکومت کے زیرِ تصرف لایا گیا۔ شرعاً حاکم وقت کو اس کا اختیار حاصل ہے۔

بفرض المحال به بات اگریت لیم بھی کرلی جائے کہ مدینہ عنو تافتح ہوا تھا، تب بھی اس اثر سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ فتح سے پہلے مدینہ کے اسلام لانے والوں کی جائیداد پران کی ملکیت اور تصرف کو برقر ارر کھا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ ظفر احمد عثانی رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں:

"ولا حجة فيه أصبلا -أي في أثر عمر فإن الربذه من عمل المدينة كما قاله "المجد"، وأهل المدينة قد أسلموا عفوا وطوعاً وكانت أموالهم. وهذا معنى قول عمر: "وأسلموا عليها في الإسلام" ولانزاع في أهل الصلح ..... وإن سلمنا أنها فتحت عنوة فلا دليل أن بعض أهلها قد أسلموا قبل الفتح وأقر واعلى أرضهم وديارهم، ومن ادّعى فليأت على ذلك ببرهان "(٥٦).

### حضرت انورشاه رحمه اللدكااشكال

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری نوراللہ مرقدہ نے عجیب نکتہ بیان فر مایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ندکورہ ترجمہ پراشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اضی اللہ عنہ کے اثر کی اس ترجمۃ الباب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، ترجمۃ الباب کے تحت جومسکہ زیر بحث ہے، وہ دارالکفر کے بعض مسلمان بننے والوں سے متعلق مناسبت نہیں، ترجمۃ الباب کے تحت جومسکہ زیر بحث ہے، وہ دارالکفر کے بعض مسلمان بننے والوں سے متعلق

<sup>(</sup>٥٦) إعلاء السنن: ١٤٣/١٢

ہے، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر اس دار الکفر سے منعلق ہے جہاں رہنے والے سب باشندے اسلام اللہ چکے ہوں (۵۷)۔ ظاہر ہے جس دار الکفر کے رہنے والے اجتماعی طور پرسب مسلمان ہو چکے ہوں، تو مجاہدین اسلام کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ان کی املاک کوغنیمت بنانے کی بالا تفاق اجازت ہی نہیں ، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں۔

### چنانچ فیض الباری میں ہے:

"قاتلوا عليها في الجاهلية وأسدموا عليها في الإسلام" فيه دليل على كون تلك الأراضي مسلوكة لهم، وذالا يرد علينا؛ لأن المتبادر منه أنهم أسلموا كلهم، ومسألتنا فيما إذا أسلم قوم، وبقي الكفر من حولهم" (٥٨) - حفرت في الحديث رحمه الله في يهي يات فرمائي به (٥٩) -

# مذكوره الركى تخرت

امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ اثر امام ما لک نے بھی''موطأ'' میں روایت کیا ہے(۲۰)۔

ليكن حافظ ابن جررحمه الله فرمات بي كربيا ثر موطاً امام ما لك بيس مروى نبيس ـ "وهدا الحديث ليس في الموطأ" (٦١) ـ

اس پرردکرتے ہوئے ،حافظ زرقانی رحمہ اللہ نے "إن هذا لشي عجاب "تحریر فرما کراظہار تعجب کیا ہے کہ اس اثر کوامام مالک رحمہ اللہ نے "موطا" میں روایت کیا ہے،اس کے باوجود حافظ ابن جحرکیسے انکار کررے ہیں (٦٢)۔

<sup>(</sup>٥٧) الأبواب والتراجم، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٥٨) فيض الباري: ٣/٥٦/٤

<sup>(</sup>٥٩) الأبواب والتراجم، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٦٠) موطأ الإمام مالك رحمه الله: ١٠٠٣/٢ في دعوة المظوم، باب ماينقَى من دعوة المظلوم

<sup>(</sup>٦١) فتح الباري: ٢١٨/٦

<sup>(17)</sup> أوجز المسالك للمحدث محمد زكربا الكاندهلوي: ٣٧١/١٥

حافظا بن حجرر حمد الله كا وفاع كرتے ہوئے ، حضرت شیخ الحدیث رحمد الله تحریر فرماتے ہیں:
"ویمكن الاعتدار عن الحافظ أنه یمكن أن لایكون في نُسخته من "الموطأ" (٦٣)لعنی حافظ صاحب كی طرف سے بیعذر پیش كیا جاسكتا ہے كہ ان كزیر نظر "موطأ" كا جونسخة تھا، ممكن بے، اس میں بیاثر نہ ہو۔

### ردايت باب سيمستنط فوائد

علامه مهلب رحمه الله نے روایت باب سے درج ذیل فوا کدمتنبط کئے ہیں:

- 🕕 حاکم وقت کوچاہیے کہوہ از کاررفتہ اور بنجر زمین مفادعامہ کے لئے کار آمد بنائے (۱۲۳)۔
- اگرغربیوں کی حق تلفی کا اندیشہ ہو، تو ان کے مفاد کی خاطر اصحاب ثروت کو معمولی نقصان پہنچانے میں کوئی مضا کتے نہیں (۲۵)، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکورہ انٹر میں بنگ کو ہدایت دیتے ہوئے فرما یا کہ غریبوں کے مویشیوں پر زیادہ توجہ مرکوز رکھنا، عبدالرحمٰن بن عوف اور عثان بن عفان رضی اللہ عنہما جیسے اصحاب ثروت کے مویشیوں کواگر نقصان پہنچا بھی تو ان کے حق میں یہ بڑا نقصان نہیں، ان کے پاس اور ذرائع معاش جھی موجود ہیں، کین غریبوں کا ذریعہ معاش بہی مویشی ہیں، اس لئے ان کا خیال رکھنا۔

۳- جوجگہ مویشیوں اور جانوروں کو چرانے کے لئے خاص ہو، اس پر وہاں کے باشندوں کا حق ہے، اس زمین پر انہیں اپ مویش چرانے کی جو سہولت میسر ہے، حاکم وقت انہیں اس سہولت سے محروم نہ کرے (۲۲)۔

١٧٧ - باب : كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ .

النساس منصوب ہے کونکہ کتابة مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اور بیاس کامفعول ہے۔

<sup>(</sup>٦٣) أوجز المسالك للمحدث محمد زكريا الكاندهلوي: ٥١/١٥

<sup>(</sup>٦٤) شرح ابن بطال: ٥/٢١٩، ٢٢٠

<sup>(</sup>۲۰) شرح ابن بطال: ۲۲۰،۲۱۹/٥

<sup>(</sup>٦٦) شرح ابن بطال: ٥/٩١٩)

بنصب الناس على أنه مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله (١)-

#### ترجمة الباب كامقصد

علامہ ابن منیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باب قائم کرکے امام بخاری رحمہ اللہ اس عقیدہ کی تر دید فرمارہ ہیں کہ مردم شاری سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فلط ہے۔ خوہ مشاری سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فلط ہے۔ خوہ مشاری سے برکت اٹھ جاتی جانے کا واقعہ ''اعجاب نفس' کی وجہ سے ہوا تھا (۲)، ورنہ فی نفسہ مردم شاری میں دین اسلام کے لئے گئ حوالوں سے مختلف فوا کہ مضمر ہیں۔ مثلاً یہی کہ مستحق اور ضرورت مندا فراد کے لئے وظا کف کا جاری ہونا، مردم شاری کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اگر مردم شاری نہیں کی جائے ، تو بیت المال کے اخراجات میں عدم توازن اور وظا کف کے اجراء میں بقاعد گی رہے گی۔

٢٨٩٥ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (ٱكْتَبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ) .
 فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسُمِاتَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِاتَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْنَا ٱبْتُلِينَا ، حَتَّى فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسُمِاتَةٍ وَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِاتَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْنَا ٱبْتُلِينَا ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَبْصَلِّى وَحْدَهُ وَهُو خَائِفٌ .

## تراجمرجال

### ا-محربن بوسف

ي محمد بن يوسف بن واقدضى فريا في بين، ان كے حالات كتاب العلم، باب ماكان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كتحت يمل كرر كے بين ـ

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤/٢٤

<sup>(</sup>٢) المتوارى، ص: ١٧٩، وفتح الباري: ٢٢٠/٦، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>٢٨٥٩) وأيضا الحديث عند مسلم في صحيحه (٨٤/١)، في كتاب الإيمان، باب جواز الإستسرار بالإيمان للخائف (رقم ٣٧٧)، وعندابن ماجة في سننه، ص: ٢٩١، في الفتن، باب الصبر على البلاء (رقم ٤٠٢٩)

#### ۲-سفیان

يه شهور محدث سفيان بن عيينه بن الي عمران بلالي كوفي بين، ان كحالات كتاب الإيمان كتحت اجمالاً (٣) اور كتاب العلم كتحت تفيلاً كزر يكي بين (٥) -

### ٣-الأعمش

بدابوم مسلمان بن مهران اسدى كوفى بين، أمش ك لقب سي شهرت بالى - ان ك حالات كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم ك تحت يمل كرر يك بين (٢) -

### س- ابودائل

يمشهور خضرم تا بعى ابوواكل شقيق بن سلمه اسدى كوفى بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ك تحت يهل كرزر ع بين (٤) \_

### ۵-مذیفه (رضی الله عنه)

یہ شہور صحابی ابوعبد اللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے حالات کتاب العلم کے تحت تفصیل سے گزر چکے ہیں (۸)۔

## اكتبوا لي مَن تَلفَّظ بالإسلام من الناس

روایت میں ہے کدرسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسلمانوں کی تعداد لکھ کردو۔ صحیح مسلم میں بیروایت ابومعاویہ کے طریق سے مروی ہے، اس میں "اکتبوا" کے بجائے" احصوا"

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١ /٢٣٨

<sup>(</sup>٥) كشف البارى: ٨٦/٣

<sup>(</sup>٦) كشف البارى: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>٨) كشف الباري: ٩٢/٣

ہے(۹)،اس لفظ میں معنی کے لحاظ زیادہ عموم ہے۔

صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، "إنكم الأتدرون لعمل علیہ وسلم کی مدیث باب میں یہ لعمل کے مان تبتلوا" (۱۰) لیعنی تم نہیں جانے شایدفتنوں میں مبتلا ہوجاؤ کے بخاری کی حدیث باب میں یہ جملہ نہیں۔

### فكتبنا له ألفاً وخمساة رجل

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہزار پانچ سومسلمانوں کے نام لکھ کرآپ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔

#### فقلنا نخاف، ونحن ألف وخمسأة

فقلنا نخاف .... یواستفہام تعجب ہے "نخاف" سے پہلے "هل"مقدر ہے(۱۱)،مطلب بیہ که "کیا ڈیڑھ ہزارنفوس پر شتمل ہونے کے باوجودہم خوف محسوس کریں گے؟"۔ یعنی اتنی غیر معمولی جمعیت کے باوجودہم سلمانوں کوخوف اور دہشت کیوں دامن گیرہوگی؟

## مردم شاری کاواقعه کب پیش آیا؟

شارحين نے اس ميس مختلف اقوال نقل کئے ہيں:

- ایک قول سے کے مردم شاری کاواقع ممکن ہے غزوہ احد کے لئے جاتے ہوئے پیش آیا ہو(۱۲)۔
- علامہ ابن الین رحمہ اللہ نے وثوق کے ساتھ فرمایا کہ بیرواقعہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران پیش آیا (۱۳)۔

<sup>(</sup>٩) الصحيح لمسلم رحمه الله: ٨٤/١ كتاب الإيمان، باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف كما مر آنفاً

<sup>(</sup>١٠) الصحيح لمسلم: ١/٤٨، وعمدة القاري: ١٤/٤، وفتح الباري: ٢١٩/٦

<sup>(</sup>١١) شرح الكرماني: ٦/١٣ه، وعمدة القاري: ٢٤/١٤، والقسطلاني: ٥/٥/٥

<sup>(</sup>١٢) عمدة القاري: ٢٤/١٤، وفتح ابباري: ٢١٩/٦، وإرشاد الساري للقسطلاني: ٥/٥/٥

<sup>(</sup>١٣) عمدة القاري: ٢٤/١٤، وفتح الباري: ٢١٩/٦، وإرشاد الساري للقسطلانيُّ: ٥/٥٧٥

علامہ داودی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ عدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔اس لئے کہ اعداد وشار کے بار بے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف اسی مقام پر ہوا تھا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ کل افراد ڈیڑھ ہزارہیں،اور بعض کتے تھے کہ ہزارہیں (۱۴)۔

# فلقد رأيتنا أبتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف

رأیتنا: اس مین تا 'پرضمه به اورمتکلم کاصیغه بهد نقریر عبارت بهدفلقد رأیت نفسناد بعض روایات مین (رأینا "منقول به (۱۵) د

'' ہم نے اپنے آپ کوفتوں میں مبتلا پایا، یہاں تک که آدمی تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی خوف وہراس میں مبتلا ہوتا''۔

علامہ کرمانی اور علامہ عینی رحمہما اللہ نے فرمایا کہ اس روایت میں خوف کی جس کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے (۱۲)۔

## روایت مین "ابتلاء" سے سفتن کی طرف اشارہ ہے؟

روایت میں خوف اور ابتلاء سے کون سے فتنہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس سلسلے میں شارعین نے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں:

ایام میں ولرید بن عقبہ اوردیگر امرائے رہے کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت کے آخری ایام میں ولرید بن عقبہ نماز وقت سے مؤخر ایام میں ولرید بن عقبہ نماز وقت سے مؤخر کرے پڑھتا تھا۔ یا پھریہ کہ نماز کے سنن وآ داب کی رعابیت نہیں کرتا تھا۔

چنانچ ولید بن عقبہ (اوراس جیسے دوسرے امراء) کی کج رویوں کی وجہ سے پھونیک لوگ ایسے تھے جواس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے، ایسے لوگ پہلے خفیہ طور پر تنہائی میں نماز اداکرتے اور بعد میں عقبہ کے قہرو

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ٢٤/١٤، وفتح الباري: ٢١٩/٦، وإرشاد الساري للقسطلاني: ٥/٥٠٥

<sup>(</sup>١٥) شرح الكرماني رحمه الله: ٦/١٣ ٥

<sup>(</sup>١٦) شرح الكرماني: ٦/١٣، وعمدة القاري: ٢٢٤/١٤

غضب ادر عمّا ب کانشانہ بننے اور فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف سے دوبارہ اس کی اقتداء میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰد تحریفر ماتے ہیں:

"فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ماوقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلوة أولا يقيمها على وجهها، وكان بعض الورعين يصلى وحده سِرَّا، ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة "(١٧)-

- ایک قول میہ ہے کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک سفر کی طرف اشارہ ہے، اس سفر میں انہوں نے قصر نماز کی بجائے اتمام کیا تھا، جب بعض شرکائے سفر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیطر زعمل دیکھا،

  تو ان کے خوف سے خفیہ طور پر قصر بھی کرتے (۱۸) مطلب میہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں اتمام کرتے تھے، لیکن بعد میں ان سے جھپ کرقصر بھی پڑھتے۔
- امام نووی رحمة الله کی رائے ہے کہ اس سے رسول الله تعالی علیه وسلم کے انقال کے بعدروم ابونے والے نتنول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فتنے اس قدر بولناک سے کہ لوگ خوف اور سراتیم کی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائے پھرتے ، نماز جیسی اہم عبادت تک خفیہ اواکرتے ، کہ بین فتنہ اور آل وغارت گری کا شکار نہ بوجا کیں (۱۹)۔ حد ثنا عبد ان ، عَنْ أَبِی حَمْزَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِ انَّةٍ ، قالَ أَبُو مُعَاوِبَةً : ما بَیْنَ سِتَمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِ اَنَةٍ . (٢٠)

تراجم رجال

ا-عبدان

يعبداللد بن عثان بن بحله بن عبدان كالفب سي شرت باكى ان كحالات كتاب الإيمان

<sup>(</sup>١٧) فتح الباري: ٢١٩/٦

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۲۱۹/٦

ر ١٩) شرح النووي على صحيح مسلم: ٨٤/١ وشرح الكرماني: ٥٦/١٥، وعمدة القاري: ٢٤/١٤ (٢٩) فرحمه الله: (١٦) قوله: "حدثنا عبدان ....." تفرّد به البخاري رحمه الله، أنظر تحقة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله: ٣٨/٣ (رقم ٣٣٣٨)

بدء الوحى كے تحت كزر كي ميں (٢١)\_

#### ۲-ابوتمزه

بيابومزه محم بن ميمون اليشكرى بين،ان كحالات كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل كتت يمل كرر يح بين ـ

### ۳-انمش

بدا بوجم سلیمان بن مبران اسدی کوفی میں ، کتباب الإیسمان ، بیاب ظلم دون ظلم کے تحت ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے (۲۲)۔

#### قال ابومعاويه

يابومعاويه محدين خازم التي بين، ان كه حالات كتباب العلم، باب الحياء في العلم كتحت و العلم على ا

## مذكوره فعلق في تخزيج

ال تعلق كوام مسلم رحمه الله في كتباب الإيمان، باب الاستسرار بالإيمان للخائف كتحت، امام ألى رحمه الله في مسلم رحمه الله في كتباب السير، باب إحصاء الإمام الناس كتحت اورامام ابن ملجه في منن مين كتباب الصبر على البلاء كتحت موصولاً نقل كيا ب (٢٢٧) \_

## روايت بإب اور مذكوره تعلق كالمقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بیر بتانا چاہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کی پہلی روایت میں جس طریق سے

(٢١) كشف الباري: ٢١/١

(۲۲) كشف الباري: ۲٥١/٢

(۲۳) كشف الباري: ٢٠٥/٤

(٢٤) السنن الكبرى للإمام النسائي: ٥/٢٧٦، (رقم ٥٨٨٧) صحيح مسلم: ١/١٨، كتاب الإيمان، باب =

سفیان بن عیبنہ نے اعمش سے حدیث روایت کی ہے، اسی طریق سے ابو عزہ اور ابومعاویہ بھی اعمش سے نقل کرتے ہیں، کین ان دونوں نے سفیان بن عیبنہ رحمہ اللہ سے اعداد و ثار مختلف ذکر کئے ہیں (۲۵)۔

سفیان بن عیبندنے ایک ہزار پانچ سو، ابو تمزہ نے پانچ سواور ابومعاویہ نے چھسو سے سات سوتک کا عدد ذکر کیا ہے۔

دراصل سفیان بن عینیہ، ابوحمزہ اور ابومعاویہ، نتیوں اعمش کے تلامذہ ہیں۔انہوں نے حدیث باب اعمش سے ایک ہی سندسے روایت کرنے کے باوجود، اعداد وشارمختلف ذکر کئے ہیں۔

چونکہ سفیان بن عیدنہ رحمہ اللہ حفظ والقان اور ثقابت میں دیگر محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں ، نیزیہ کہ ثقتہ راوی کی" زیادت" بھی معتبر ہے، اس بناء پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عیدنہ رحمہ اللہ کی زیادت نی العدد والی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے مقدم رکھا (۲۶)۔

علامہا ساعیلی فرماتے ہیں کہ بیکیٰ بن سعیداُ موی اور ابو بکر بن عیاش نے ابوحز ہ کی موافقت میں پاپٹے سو کاعد دذکر کیا ہے۔

اس پرحافظ بن تجرر حمد الله نفارض حفظ وا تقان اور 'اکثریت' کے درمیان ہے۔ لیمی ایک طرف ابوحزہ ، یجی بن سعید اور ابو بکر بن عیاش رحم ہم الله ہیں ، جو پانچ سوکا عد دقل کرنے میں متفق ہیں (لفظ مرف ابوحزہ ، یجی بن سعید اور ابو بکر بن عیاش رحم ہم الله ہیں ، جو پانچ سوکا عد دقل کرنے میں سفیان بن عیبندر حمد الله ''اکثریت' سے انہی حضرات کے اتفاق کی طرف اشارہ ہے )۔ اور ان کے مقابلہ میں سفیان بن عیبندر حمد الله ہیں ، جوا یک ہزار پانچ سوکا عد دقل کرنے میں متفرد ہیں ، کین مذکورہ تینوں حضرات کے مقابلہ میں احفظ ہیں۔ گویا تعارض یہاں احفظ ہیں اور ''اکثریت' کے درمیان ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ الله کا رجم الله کا رجمہ الله کی رحمہ الله کی روایت کوتر جیج دیے ہیں اس لئے یہاں بھی امام بخاری رحمہ الله کی روایت کوتر جیج دی ور''اکثریت' بعنی ابوحزہ ، یکیٰ بن سعید نے احفظ ہونے کی وجہ سے امام ابن عیبندر حمہ الله کی روایت کوتر جیج دی اور ''اکثریت' بعنی ابوحزہ ، یکیٰ بن سعید

<sup>--</sup> حواز الإستسرار بالإيمان للخائف، وسنن ابن ماجه، ص: ٢٩١، في أبواب الفتن

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القاري: ٢١٩/٦، وفتح الباري: ٢١٩/٦

<sup>(</sup>٢٦) عسدة القاري: ٢٤٢٤/١٤، وفتح الباري: ٦/٠٢٠، وإرشاد الساري: ٥/٥/٥

اورابو بكربن عياش رحمهم الله كى روايات كومرجوح قرار ديا\_

چنانچه حافظ ابن جمررحمه الله تحرير فرمات بين:

"وأما ماذكره الإسماعيلي أن يحي بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله: "خمسمأة" فتعارض الأكثرية والأحفظية، فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة، وبهذا يظهر نظر البخاري على غيره"(٢٧).

### ايك اشكال كاجواب

یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر تقدی زیادت کا اعتبار کرتے ہوئے ،سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ کی روایت کو ترجیح دی ؟

علامہ عینی اوز حافظ ابن حجر رحم ہما اللہ نے اس کا جواب بید یا ہے کہ اعمش کے تلافہ میں ابو معاویہ حفظ و انقان کے لحاظ سے زیادہ ممتاز تھے، اس لئے امام سلم رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو ترجیح دی۔ جب کہ سفیان بن عید دحمہ اللہ اعمش کے تلافہ وسمیت، تمام محدثین پرفائق ہیں، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو ترجیح دی (۲۸)۔

### اعداد میں تعارض اوراس کاحل

اعدادوشار مختلف بتانے والی ان نتیوں روایات میں تطبیق دیتے ہوئے، شارحین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں:

**ا** علامه داود کُن فر ماتے ہیں: "لعلهم کتبوا في مواطن" ـ

لیعنی ممکن ہے، مردم شاری کا بیرواقعہ مختلف مقامات پر کئی مرتبہ پیش آیا ہو۔ ایسی صورت میں طاہر ہے افراد کے گھنے اور بڑھنے سے،اعداد و شار کا مختلف ہونا بالکل ممکن ہے (۲۹)۔

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري: ۲۲۰/٦

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القاري: ۲۲۰/۱۶ وفتح الباري: ۲۲۰/٦

<sup>(</sup>٢٩) فتج الباري: ٢٢٠/٦، وعمدة القاري: ٢٥/١٤

پیض نے بیطیق دی ہے کہ جن روایات میں ایک ہزار پانچ سوکاعدد ذکر ہوا ہے، اس سے سلمان مرد، عورت، بیجے اور غلام سب ہی مراد ہیں (۳۰)۔

اور جن روایات میں پانچ سو کا عدد ذکر کیا گیا ہے، اس سے صرف مجاہدین مراد ہیں، اس طرح جن روایات میں چیسو سے سات سوتک کاعد دبیان کیا گیا ہے، اس سے صرف مردمراد ہیں (۳۱)۔

# دوسری تطبیق پرامام نو وی کارد

کیکن دوسری تطبیق کورد کرتے ہوئے امام نو دی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب روایات میں "ألف وخمسماۃ رجل" میں "رجلّ" کی تصریح موجود ہے، تواس کا اطلاق عورت، بچیا ورغلام پر درست نہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ تھے تطبیق ہے ہے کہ جن راویوں نے سات سوکا عددروایت کیا ہے، اس سے خصوصاً رجالِ مدینہ مراد ہیں،اور جن راویوں نے ایک ہزار پانچ سوکا عددروایت کیا ہے،اس سے رجالِ مدینہ سمیت،مدینہ سے لیحق بستیوں اور دیہات کے مسلمان باشندے بھی مراد ہیں۔

چنانچامام نووی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

"وقد يقال: وجه السجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم ألف وخمسمأة، المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم ست مأة إلى سبع مأة الرجال خاصة، ويكون خمسمأة المراد به المقاتلون؛ ولكن هذا الحواب بباطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في "باب كتابة الإمام الناس" فإن فيها: "فكتب له ألفا وخمس مأة رجل". والجواب الصحيح إن شاء الله – أن يقال: لعلهم أراد وابقولهم مابين "الستمأة إلى السبعمأة" رجال المدينة خاصة، وبقولهم: "فكتبنا له ألفا وخمسمأة" هم مع المسلمين حولهم" (٣٢)-

<sup>(</sup>٣٠) فتح الباري: ٦/ ، ٢٢ ، وعمدة القاري · ٤٢٥/١٤ ، وإرشاذ الساري: ٥/٥/٥

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٦/ ٢٢، وعمدة القاري: ١٧٥/٥، وإرشاد الساري: ٥/٥٧١

ر٣٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٨٤/، كتاب الحج، باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف.

علامہ کر مانی رحمہ اللہ کی صنع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک امام نو وی رحمہ اللہ کی مذکورہ تطبیق راجے ہے (۳۳)۔

امام نو وی رحمه الله نے دوسری تطبیق پر رد کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ حدیث باب میں چونکہ "ر جال"کی تصریح موجود ہے، اس لئے بیہ کہنا درست نہیں کہ اس سے عورت ، غلام اور بیجے مراد ہیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیرد بجائے خود کل نظر ہے،اس لئے کہ ''ر جل'' کا اطلاق عبیداور صبیان پر بھی ہوتا ہے (۳۲۲)۔واللہ اعلم۔

# ترجمة الباب سے حدیث باب کی مناسبت

روایت میں کتابت لینی مردم ثاری کا ذکرہے، ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت ظاہرہے۔

٢٨٩٦ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ آبَنِ جَرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كَتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي حاجَّةٌ ، قالَ : (ٱرْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ آمْرَأَتِكَ) . اللهِ ، إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَآمْرَأَتِي حاجَّةٌ ، قالَ : (ٱرْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ آمْرَأَتِكَ) .

[ر: ۱۷۲۳]

تراجم رجال

ا-ابونتيم

يم شهور محدث ابونيم الفعنل بن وكين المثلاثي الكوفي بير-ان كاتذكره كتباب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ك تحت كرر حكاب (٣٦)-

<sup>(</sup>۳۳) شرح الكرماني: ۱۳/۷۰

<sup>(</sup>٣٤) عمدة القاري: ٢٥/١٤، قال العلامة العينيّ: "الحكم ببطلان الوجه المذكور لايخلو عن نظر؛ لأن العبيد والصبيان يدخلون في لفظ: "الرجل" نتأمّل، والله أعلم".

<sup>(</sup>٢٨٩٦) قد سبق تخريج الحديث في كتاب جزاء الصيد، باب حج النسا (رقم ١٨٦٢)

<sup>(</sup>٣٦) كشف الباري: ٦٦٩/٢

### ا-تسفيان

ترجمة الباب كى بهلى حديث كے تحت ان كاحواله كزرچكا ہے۔

### ٣-ابن جرتج

بيعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أموى بين، ان كاتذكره كتساب السحيسض، بساب غسل المحائض رأس زوجها وترجيله كتحت يهلي كرريكا ب

#### ۳-عمروبن دینار

بيابو محم عروبن دينار الجرحي بي، ان كاتذكره كتباب العلم، باب العلم والعظة بالليل كتحت بها العلم والعظة بالليل كتحت بها كرز ديكا م (٣٤) ـ

#### ۵-ابومَعبد

بیحضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ غلام ابومَعبَد نا فذا کمکی ہیں ، ان کے حالات کتے اب الأذان ، باب الذكر بعد الصلوة كے تحت يہلے گزر چكے ہیں۔

#### ۲-این عباس

ی ابن عم رسول الله صلی الله تعالی علیه و کلم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیں۔ان کے حالات بدء الموحی (۲۳ کم)، نیز رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے براہ راست ان کی مرویات کی تعداد سے متعلق بحث کتاب الإیمان، باب کفر ان العشیر و کفر دون کفر کرتی سے (۳۸)۔

جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال يارسول الله! إنى كُتبت في غزوة كذا وكذا وإمرأتي حاجّة قال: إرْجعْ فحُجَّ مع امرء تك".

حضرت ابن عباس رضی الله عندروایت کرتے ہیں، کہایک شخص رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے

(۳۷) كشف الباري: ٤ /٣٠٩

(۲۲ 🛣 ) كشف الباري: ١ /٣٥ - ٤٣٧

(۳۸) کشف الباری: ۲۰۶،۲۰۰

پاس آیا اور عرض کیا، یارسول الله! میرانام فلان فلان جہاد میں لکھا گیاہے، جب کدمیری بیوی حج کرنے لگل ہے، آپ نے فرمایا: جا، اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔

اس روايت متعلق بحثين "كتاب الحج، باب حج النساء" كتحت كزر چكى بير.

# ترجمة الباب سيصديث بابكي مناسبت

ابن عباس رضى الله عنه كى متذكره روايت مين "إني تُحتبتُ في غزوة كذا وكذا" كى مناسبت ترجمة الباب كي ساتھ ظاہر ہے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله فرماتے ہیں کہ اس جملہ کاتعلق ترجمۃ الباب کی پہلی روایت میں لفظ"ا کتبوا" کے ساتھ ہے، جس سے بیثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی بیدعادت تھی کہ وہ جہاد کے لئے نکلنے والوں کے نام لکھا کرتے تھے (۳۹)۔ حافظ صاحب کے اس استدلال کی تائید فہ کورہ روایت سے ہورہی ہے، جس میں ہے کہ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میرانا م فلاں فلاں فزوہ میں لکھا گیا ہے۔

١٧٨ – باب : إِنَّ ٱللَّهَ يُؤَيِّدُ ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

### ترجمة الباب كامقصد

علامه ابن المنير رحمه الله فرماتے ہیں ، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی فاجر حاکم ، اسلام کی حفاظت کا سبب بنے ، تو محض فسق وفجور کی بناء پرخروج اور بغاوت کر کے ، اسے معزول کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی دین کی ٹھرت و تائید کا کام لے لینا ہے۔ لہذا ایسے حاکم کے اقتدار پرصبر قبل اور شرعی امور میں اس کی اطاعت کرناواجب ہے (ا)۔

٧٨٩٧ · حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) . وَحدَّثني مَحْمُودُ بْنُ

(٢٨٩٧) وأيضا أخرجه البخاري في صحيحه: ٢٠٤/، في كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر، (رقم ٢٠٤٠)، و.٢٧)، و.٩٧٧/، في القدر، باب العمل بالخواتيم، (رقم ٢٠٦٠)، ومسلم في صحيحه: ١/٧، في كتاب =

<sup>(</sup>٣٩) فتح الباري: ٦/٠٢٦

<sup>(</sup>١) المتوارئ ، ص: ١٨٠ ، وفتح الباري: ٢٢١/٦ ، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ آبْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ : رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ : (هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ) . فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِبَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ جَرَاحَةٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيُومَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مات ، فَقَالَ النَّيِ عُلِيلَةٍ : (إلَى النَّارِ) . قالَ : فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ : النَّي عُلِيلَةٍ : (إلَى النَّارِ) . قالَ : فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَشَعِهُ مُ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَعْبُو مِنْ أَهْلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجُرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، وَإِنَّ اللَّهُ لِمَ يُعْبُولُهُ ) . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيلِ لَمْ يَطْبُولُ أَلَهُ وَرَسُولُهُ ) . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فَلَاسٍ : (إلَّهُ لَا يَدْحُلُ الجُنَّةَ إِلَا نَفْسَ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُوبِلُهُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ) . بِالنَّاسِ : (إلَّهُ لَا يَذْحُلُ الجُنَّةَ إِلَا نَفْسَ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُوبِدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ) .

[7777 6 4977]

# تراجم رجال

#### ا-ابواليمان

بیابوالیمان عم بن نافع بهرانی خمصی بین،ان کے حالات بدء الوحی کے تحت گزر چکے بین (۳)۔

# ۲-شعیب

بيابوبشرشعيب بن مزه القرش الأموى بين -ان كے حالات بده السوحسى كے تحت بہلے گزر كے ميں (٣) \_

### ۳-زهري

يه ابو برحمد بن مسلم شهاب بن زُبري بين،ان كحالات بده الوحى كتحت كرْ ريك بين (۵)\_

<sup>=</sup> الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٤٧٩- ٤٨٠

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٠٨١

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٣٢٦

وحدثني محمود بن غيلان...

# تراجمرجال

### المحمود بن غيلان

میمود بن غیلان العدوی بین ،ان کے حالات کتاب مواقیت الصلوة ، باب النوم قبل العشاء علی میلی گرر چکے بین ۔

### ٢-عبدالرزاق

بيابوبكرعبدالرزاق بن همتام بن نافع صنعانى يمانى بين،ان كحالات كتاب الإيسمان، باب حسن إسلام المرء ك تحت يهل كرر ي ين الا)-

### ۳-زېري

روایت کی پہلی سند میں ان کا حوالہ گزر چکا ہے۔

## س-المسيب

يمشهورتا بعى حضرت سعيد بن المسيب بن ترون بن أني وهب بن عمر و بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن مر وقر شي مخزوى بين المسيب من قال ان الإيمان هو العمل كتحت يبلك مر وقر شي مخزوى بين ال كالمات كتاب الإيمان، باب من قال ان الإيمان هو العمل كتحت يبلك مر وقر شي مخزوى بين (2)-

## ۵-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان كتحتان كحالات بربهم فصيلى روشى وال على بين (٨)-

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢١/٢

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ١٥٩/٢

<sup>(</sup>۸) کشف الباری: ۱۹۹۱-۳۹۳

#### 254

#### وحدثني محمود .....

یتحویلِ سندہ، بہال سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دوسری سندؤ کر کی ہے۔

شهدنا مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال لرجل مِمَّن يدّعي الإسلام: "هذا من أهل النار".

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ تعلی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی ''، اس سے غزوہ خیبر مراد ہے،'' ایک شخص جوخود کومسلمان باور کراتا تھا، آپ نے اس کے بارے میں شرکایا، مین خرمایا، مین خرمایا، مین خرمایا، مین خرمایا، مین خرمایا، میں خرمایا، میں خرمایا، میں خرمایا، میں خرمایا، میں خرمایا میں خود کو خرمان میں خرمایا میں

اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ کے نام کی تصری نہیں فرمائی، یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں بھی نقل کی ہے، وہاں"شہدنا خیبر" کی تصریح ہے (۹)۔ آگے روایت میں ہے:

فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يارسول الله! الذي تقلق إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إلى النار".

جب جنگ شروع ہوئی، تو وہ تخص بڑی بے جگری سے لڑ ااور اسے زخم لگا، صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ! جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو آج بری بے جگری سے لڑ کر مربھی گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ''وہ جہنم رسید ہوا''۔

درحقیقت جب اہل اسلام کی طرف سے وہ بے نکان اور بہا در انداز کر زخی ہوا اور بظاہر اس کے مرجانے کا لیقین بھی ہوا، تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے متعلق تذبذ ب میں مبتلا ہوگئے، کیونکہ ان کے خیال میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے داد شجاعت دے کر، وہ شہادت کا مرتبہ پاچکا تھا۔

<sup>(</sup>٩) صحيق البخاري: ٢٠٤/٢، كناب المغازي، باب غزوة خيبر، (رقم ٢٠٤)

#### حضر القتال

قال کومرفوع اورمنصوب دونو ل طرح پڑھنا درست ہے۔ رفع کی صورت میں "فتال" حضر کا فاعل ہے۔ نصب کی حالت میں حضر کا فاعل ضمیر ہوگی جواس شخص کی طرف را جع ہے اور قال مفعول ہوگا (۱۰)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت میں مزید فرماتے ہیں:

### فكاد الناس أن يرتاب.....

"قریب تھا کہ لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہوجاتے کہ اس ا تنامیں کی نے کہا" وہ مرا نہیں ، البت اس کے زخم کاری ہیں "، جب رات ہوئی تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے خودکشی کرلی۔ آپ کواس واقعہ کی اطلاع کی گئی تو فر مایا:"الله اُ کیسر اِنسی عبدالله ورسوله". پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیا علان کرنے کا حکم دیا کہ"مسلمان کے سواکوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا"۔

### أن يرتاب

"یسر تساب" کادکی خبرہے، افعالِ مقاربہ کی خبر پر "أن" ناصبہ کا داخل ہونا قلیل الاستعال ہے، کین بہر حال جائز ہے(۱۱)۔

#### فقتل نفسه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ اس نے خودکشی کی ایکن بیدوضا حت نہیں کہ کس آلہ سے خودکشی کی ہے، ان کی بیرروایت کتاب المغازی میں بھی مذکور ہے جس میں تصریح ہے کہ اس نے تیر سے اپنا کا متمام کردیا تھا۔ کتاب المغازی ہی میں حضرت سہیل بن سعدرضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی خودگشی کا ذکر ہے، کیکن اس میں ہے کہ اس آدمی نے تلوار سے خودکشی کی تھی۔ بظاہر دونوں میں تضاد ہے، کتاب المغازی

<sup>(</sup>١٠) شرح الكرماني رحمه الله: ٥٨/١٣، وعمدة القاري: ٢٦/١٤، وفتح الباري: ٦٠١/٧

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ١/٧، ٦، وعمدة القاري: ٢٦/١٤

### میں اس موضوع پرآ گے تفصیلی بحث آرہی ہے(۱۲)۔

### ثم أمر بلالا

یبال روایت میں تصریح ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنہ کواعلان کا حکم دیا۔ جب کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے: "قیم یا ابن خطاب" (۱۳)، اسی طرح بیہ قی کی روایت میں ہے کہ اعلان عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا (۱۴)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تینوں روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں ممکن ہے ایک ہی اعلان مختلف مقامات پران سب نے کیا ہو( ۱۵)۔

# وإن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر

''الله تعالی اس دین کی تقویت اور تائید کا کام فاجر آ دمی ہے بھی لے لیتا ہے''۔

لیکن دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔علامہ مہلب فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے "لانستعین بمشرك" جس موقع پرارشا دفرمایا تھا،ای موقع کے ساتھ خاص تھا (۱۷)۔

دوسرے یہ کہ تھے مسلم کی روایت میں''مشرک'' کی تصریح ہے'،اس ہے مسلمان فاجر مراد نہیں، جب کہتھے بخاری کی روایتِ باب میں فاجر مسلم کا ذکر ہے،الہٰڈا دونوں میں روایات کوئی تعارض نہیں (۱۸)۔

<sup>(</sup>١٢) كشف الباري، ص: ٢٢٤، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر

<sup>(</sup>١٣) صحيح مسلم: ٧٤/١ كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول وأنه لايذخل الجنه إلا المؤمنون (رقم ١٨٧)

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٣/٧، ٦٠ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٦٠٣/٧

<sup>(</sup>١٦) صحيح مسلم : ١١٨/٢، كتاب الجهاد، باب كراهة الاستعانة في الغرو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي (رقم ٢٠٠٠)

عمل موسی روسم (۱۷) شرح ابن بطال: ۲۲۲/۵

<sup>(</sup>۱۸) شرح ابن بطال: ۲۲۲/۵

# جہاد میں کفارومشر کین سے مدد لینے کا حکم

امام مالک، علامہ بن منذر اور علامہ جوز جانی رحمہم اللہ کے نزدیک مشرک سے مدو لینا جائز نہیں (19)۔

ایک روایت کےمطابق امام احمد بن طنبل رحمہ اللّٰد کا مسلک بھی یہی ہے (۲۰)۔

ان حفرات كااستدلال صحيح مسلم كى روايت "لن أستعين بمشرك" سے ہے، اس ميں مشرك سے مدو لينے كى ممانعت ہے (۲۱) ـ

امام اعظم اور امام شافعی رحمهما الله کے نزدیک ضرورت وحاجت کے تحت مشرک سے مدد لیناجائز ہے (۲۲)۔

علامة خرقی رحمه الله اورایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمه الله کامسلک بھی یہی ہے (۲۳)۔

# امام اعظم اورامام شافعی کے دلائل

🛭 ان حضرات کی کپلی دلیل حدیثِ باب ہے۔

٢٠٣ كتاب الجهاد، باب الإستعانة بالمشركين

<sup>(</sup>۱۹) المغني لابن قدامة: ۱۰/۱۰ (رقم الفصل: ۷۰۰۸) علامه ابن قدامه رحمه الله ي آنا لا نستعين بمشرك و المعني لابن قدامة: عدامة: عن ١٤٤٧، (رقم الفصل: ۷۰۰۸) علامه ابن قدامه و الفاظ و المعنى و المعنى المعنى و المعنى الفاظ و المعنى و الفاظ و المعنى و الفاظ و المعنى و المعنى المع

<sup>(</sup>۲۰) المغنى لابن قدامة: ١٠/٧٤

<sup>(</sup>٢١) المغني لابن قدامة: ١٠/٧٤

<sup>(</sup>٢٢) شرح السير الكبير للإمام السرخسي رحمه الله: ١٩١/٤، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٣٨/٢١

<sup>(</sup>٢٣) المغنى لابن القدامة: ١/٧٤

- ان کا دوسرااستدلال ہیہ ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنوقر بظہ کے خلاف یہو دِ بنوقییقاع ہے ۔ سے مدد لی تھی (۲۴)۔
- ان کا تیسرااستدلال بیہ ہے کہ صفوان بن امیدرضی اللہ عنہ کی طرف سے، جنگ ِ حنین میں، مسلمانوں کی حمایت میں لڑنے کی درخواست بھی آ پ صبلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور کر لی تھی ۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ جنگ ِ حنین وطائف میں مسلمانوں کی حمایت میں لڑے تھے، حالانکہ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے (۲۵)۔ آپ نے حنین میں صفوان بن امیہ سے اسلح کُر جنگ مستعار مانگے ، انہوں نے سوز رہیں اور دیگر لواز مات پیش کئے (۲۲)۔

ای طرح سنن سعید بن منصور میں امام زہری کی ایک مرسل روایت میں بھی تصریح ہے کہ آپ نے یہود سے مدد لی تھی (۲۷)۔

# اہل شرک سے مدد لینے کی شرائط

البتة ان حفرات كنزويك مشركين سے مددلينا چندشرا لط كے ساتھ جائز ہے:

- مشرک اہلِ اسلام کے بارے میں مثبت اور دوستا نہ رائے رکھتے ہوں ، ان کی طرف سے مسلما نوں کے خلاف بغاوت یادھوکہ وفریب کا اندیشہ نہ ہو (۲۸)۔
- مسلمانوں کوحقیقاً اہل شرک کے تعاون کی ضرورت ہو، استغناء اور ضرورت نہ ہونے کی صورت میں غیر مسلم سے تعاون حاصل کرنا جائز نہیں (۲۹)۔

<sup>(</sup>٢٤) شيرح السير البكبير لبلامام السرخسي: ١٩١/٤، والمجموع شرح المهذب: ٣٧/٢١، والأم للإمام شافعي: ٢٦١/٤

<sup>(</sup>٢٥) شرح السير الكبير للإمام السرخسيّ: ١٩١/١٤، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي: ٣١/٢١

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ٧٢٦/١٤، والمجموع شرح المذهب للنووي: ٣٧/٢١

<sup>(</sup>٢٧) المغنى لابن القدامة: ١٠/١٠ ٤٤، (رقم المسئلة: ٧٠٥٧)

<sup>(</sup>۲۸) المجوع شرح المهذب للنووي: ١/٣٨

<sup>(</sup>٢٩) المجموع شرح المهذب: ٣٨/١٠ كتاب السير، فصل: الاستعانة بالمشركير.

مشرکین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جمعیت زیادہ ہو، تا کہان کی جمایت میں لڑنے والے مشرک، اگر سازش کے تحت، بغاوت کر کے ہم ندہب جماعت سے جالمیں، توالی صورت حال میں اہل اسلام کے لئے ان کے خلاف خروج کرناناممکن ندر ہے (۳۰)۔

# امام ما لک اورعلامه ابن منذروغیره کے استدلال کا جواب

ان حضرات کا ستدلال صحیح مسلم کی روایت "لن أستعین بمشرك" سے تھا۔ شار مین نے اس کے مختلف جواب دیتے ہیں:

- الم شافعی نے اس استدلال کا جواب دیا ہے کہ تھے مسلم کی بیروایت بعد کی روایات سے منسوخ ہے۔
  کیونکہ بیصدیث رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ''بدر' کے موقع پرارشاد فر مائی تھی۔ بعد میں غز وہ خیبر کے موقع پرآپ نے یہود ہنوقینقاع سے اورغز وہ حنین میں صفوان ابن امیہ سے مدد لی تھی ، ان واقعات سے غز وہ بدر والی سے منسوخ ہوگئی (۳۱)۔
- دوسراجواب بیہ کدرسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس موقع پر "لن أستعین بمشرك" فرمایا تھا، ای موقع کے ساتھ خاس تھا (۳۲)۔
- تیسرا جواب بید دیا گیاہے کہ احادیث سے چونکہ جواز اور عدم جواز دونوں ثابت ہیں،اس لئے امام کو اختیار ہے،صلحت کا جومقتصیٰ ہو،اسی بڑمل کر ہے(۳۳)۔
- تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کے بیجواب دیا ہے کہ تیجے مسلم کی روایت میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ایک مشرک سے متعلق تھا، جو مسلمانوں کی حمایت میں لڑنے کے لئے مسلسل اصرار کر رہاتھا، چونکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفراستِ نبوت کے ذریعہ اس کے دل میں اسلام کی طرف رغبت کا ادراک ہوگیا تھا، اس لئے آپ

<sup>(</sup>٣٠) المجموع شرح المهذب: ٣٨/١٠ كتاب السير، فصل: الاستعانة بالمشركين

<sup>(</sup>٣١) "الأم" للإمام الشافعي رحمه الله: ٢٦١/٤، في الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدوّ

<sup>(</sup>٣٢) شرح ابن بطالَّ: ٢٢٢/٥، وعمدة القاري: ٢٦/١٤

<sup>(</sup>٣٣) "الأم" للإمام الشافعي: ٢٦١/٤

نے مسلحًا"لین است عیس بیمشیر ک" فرما کراس کی طرف سے تعاون کی پیش کش اس امید پرمستر وکردی که مسلمانوں کی طرف سے وہ اسلام لاکر ہی لڑے ،اوراییا ہی ہوا (۳۴)۔

# ترجمة الباب سيحديث باب كى مناسبت

صديث باب مي بي "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" ترجمة الباب ساس كى مناسبت ظاهر ب

١٧٩ – باب : مَنْ تَأَمَّرَ فِي الحَرُبِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ .

ترجمة الباب مين "من تأمّر" كاجواب محذوف "جاز ذلك" بي عبارت مقدر بي : "من تأمّر من غير إمرة إذا خاف العدق، جاز ذلك" (١) -

#### من غير إمرة

لينى دورانِ جنگ حاكم يا اميري طرف سے امارت كى سپردگى كے بغير ازخو دامير بنتا۔"أي جعل نفسه أمير اعلى قوم في الحرب من غير تأمير الإمام" (٢)-

### ترجمة الباكامقصد

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امیرِ اشکر شہید ہوجائے، موقع پر موجود ندر ہے، یاکی حادثہ کے نتیج میں کمان سنجا لئے کے قابل ندر ہے اور دشمن کی طرف سے حملہ کا اندیشہ ہو، تو ایسے حالات میں اگر ایک فرد آ کے بڑھ کر، دارالخلافہ کی طرف سے دوسر سے سیالار کی تقرری کا حکم نامہ صادر ہونے سے پہلے، ازخود اشکر کی کمان سنجال کرسیہ سالار بن جائے تو شرعا اس کی اطاعت واجب ہوگ ۔ بشرطیکہ

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري: ٢٢١/٦

<sup>(</sup>١) عمدة القارى: ١٤/٧٤

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/٧٤

اس کی امارت پرسب متفق ہوں (۳)۔

٢٨٩٨ : حدّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا آبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ فَقَالَ : (أَخَذَ الرَّابَةَ وَيُلِيلِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَلْهُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ ، وَمَا يَسُرُّنِي ، أَوْ قالَ : مَا يَسُرُّهُمْ ، أَنَّهُمْ عِنْدَنَا) . وَقَالَ : وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَنَدْرِفَانِ . [ر : ١١٨٩]

# تزاجم رجال

### ا-لعقوب بن ابراہیم

بدابو بوسف يعقوب بن ابراجيم بن كثير بن زيد بن الله عبنى دور قى بين \_ان كاتذكره كت\_باب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الإيمان كتحت يبلي كزر چكا ب(۵) \_

### ۲-این علیه

یا ساعیل بن ابراہیم بن مِقْسَم اسدی بھری ہیں۔ان کا تذکرہ مذکورہ کتاب وباب کے تحت گزر چکا ہے (۲)۔

#### ٣-ايوب

بالوب بن الى تميمه كيمان تحتيانى بهرى بين، ان كاتذكره كتباب الإيمان، باب حلاوة الإيمان كي تحت يهل كرريكا به (2)-

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٢/٦، والأبواب والتراجم للمحدث الكاندهلوي، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>٢٨٩٨) مرّ تخريج الحديث في كتاب الجنائز، بابّ الرجلِ يَنْعَى إلى أهل الميت بنفسه (رقم ١٢٤٦)

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١١/٢

<sup>(</sup>٦) كشف البارى: ١٢/٢

<sup>(</sup>٧) كشف البارى: ٢٦/٢

### سم - حميد بن ملال

ي ابونسر حميد بن بال البصر ى بين ان كاتذكره كتباب المصلوة ، باب يَرُدَ المصلي من مَرَّ بين يديه كتب يبلي كرّ ديكا ہے۔

# ۵-انس بن ما لک رضی الله عنه

بدرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن ما لک خزرجی انصاری رضی الله عنه میں الله عنه میں الله عنه میں الله عنه کا بیات کے حالات کتاب الایمان کے تحت پہلے گزر کے بین (۸)۔

خطب رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم فقال: "أخذ الرّاية زيدٌ فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففُتح عليه

جب موته میں صحابہ کرام رضوان الله علیهم اج مین برسر پیکار تھے، حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے (مدینه میں) منبر پر بیٹھ کر ارشاد فر مایا: '' زید نے علم لیا اور شہادت پائی، پھر جعفر نے جینڈ الیا اور شہید ہوگئے ، پھر عبد الله بن ولید نے بھر خالد بن ولید نے بھر جینڈ الیا اور شہید ہوگئے ، پھر خالد بن ولید نے بھی کے کام کے بغیر جینڈ اتھا ما اور اسے فتح حاصل ہوئی۔

من غير إمرة: لينى خالد بن وليد (رضى الله عنه ) مركز ساد رت كي تفويض كي بغيرا بي صوابديد برامير جيش مقرر بهوئ - "أي صار أميرا من غير أن يُفوَض إليه الإمام" (٩) -

رسول اکرم صلی التد تعالی عدیہ وسلم کومیدانِ جنگ کی اس صور تعال کی اطلاع کسی نے نبیر ی کھی ،اس پر آپ کشفِ نبوت کے ذریعہ مطلّع ہوئے تھے (۱۰)۔

<sup>(</sup>٨) كشف البارى: ٢/٤

<sup>(</sup>٩) عسدة انقارى: ٤٢٨/١٤

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية: ٢٤٧، ٢٤٦، وعمدة القاري: ٢٨/١٤

امام واقدی رحماللہ نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ جب موتہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ارضِ شام تک کے سارے علاقے اور آبادیاں آپ کے روبرو کردیں، منبر نبوی سے شام کے درمیان سب حجابات اُٹھا دیئے گئے، میدانِ جنگ آپ کے مشاہدہ میں تھا، اس صورت حال کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ فرماتے رہے کہ زید نے عکم اسلام ہاتھ میں لیا اور شہید ہوگئے۔ اِلسی آخر ماقال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم.

چنانچالىدايدوالنهايدىس ب:

"قال الواقدي: حدثني عبدالجبار بن عمارة بن غزية عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لمّا التقى الناس بموتة، جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر، وكشف الله له مابينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معركتهم، فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة ...... الخ(١١).

## وما يسرني أو قال ما يسر هم أنهم عندنا

''اور میرے لئے بیامر باعثِ مسرت نہیں یا (راوی کوشک ہے) آپ نے
فر مایا،ان شہداء کے لئے بیہ بات باعث مسرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوتے''۔
مطلب بیہ ہے کہ ان کی حقیقی خوثی اس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے، اس کی
رضا حاصل کرتے ۔اس قدر خوثی اور مسرت انہیں ہمارے پاس موجود رہنے سے نہ ہوتی ، کیونکہ رنبۂ شہادت اس
سے زیادہ بلند تر اور افضل ہے (۱۲)۔

حدیث باب ہے متعلق دیگر بحثیں آ گے '' کتاب المغازی'' میں آرہی ہیں (۱۳)۔

وعيناه تذر فان

"اوراس وقت آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کی آنکھیں اشک بارتھیں"۔

(١١) البداية والنهاية: ٤/٣٤٦، ٢٤٧، وعمدة القارى: ١٤/٨٤٤

(۱۲) عمدة القاري: ۲۸/۱٤

(١٣) عمدة القاري: ١٤/٨٤، وفتح الباري: ٦٥٣/٧

مطلب بیہ جب آپ نے منبر پر صحابہ کرام کے سانحۂ شہادت کا اعلان کیا، توغم واندوہ سے آنکھیں اشکبار ہوگئیں۔

تذر فان

بكسر الراء، أي تدفعان الدموع، أو تدمعان دمعا، ال كمعنى بين: آكھوں سے آنسونكانا، بہنا (١٣٠)\_

## ترجمة الباب كے ساتھ حديثِ باب كى مناسبت

غزوۂ موتہ کے لئے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جولشکر روانہ کیا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوآپ نے اس کا امیر مقرر کیا تھا اور فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہوجا کیں تو پھر جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو مسلمانوں کواختیار ہے، اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو مسلمانوں کواختیار ہے، جسے چاہیں اپنا امیر نتخب کرلیں (۱۴)۔

مونة میں جنگ کا آغاز ہواتو آپ کے منتخب کئے ہوئے تینوں امراع شکر کے بعددیگر مدواؤ شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے ، آخر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ، تو خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے آگ برح کرعکم جہاد ہاتھ میں لیا اور فوج کی کمان سنجالی ، چونکہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوآپ نے امیر مقرز نہیں فر مایا تھا ، بلکہ انہوں نے خود سے عکم جہاد ہاتھ میں لے کراشکر کی کمان سنجالی تھی ، اس لئے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:
"م أخذها حالد بن الولید من غیر إمرة" . امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے ترجمة الباب ثابت کیا ہے (۱۵)۔

١٨٠ – باب : الْعَوْنِ بِاللَّدَدِ .

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ الله بيه بتانا جا ہتے ہيں كہ جب لشكر اسلام كومجاہدين كى قلت اور

<sup>(</sup>١٣) كم عمدة القاري: ٢٨/١٤، وفتح الباري: ٢٥٣/٧

<sup>(</sup>۱٤) طبقات ابن سعید: ۲٦/۲

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٤٢٨/١٤، وفتح الباري: ٦٥٣/٧

### کی محسوس ہوتو خلیفہ وقت کو جا ہے کہ وہ اس کی مدد کے لئے مزیداعوان وانصار روانہ کرے(۱۲)۔

المدد

عربی زبان میں "مدد" کا اطلاق ہراس چیز پر ہوتا ہے، جس سے کثر ت اور اضافے کا فاکدہ حاصل ہوتا ہو، جس سے کثر ت اور اضافے کا فاکدہ حاصل ہوتا ہو، چنانچہ جب اشکر کے لئے مزید افراد کا دستہ بھیجا جائے تو عربی میں کہتے ہیں، "أمدً الحیش بمدد"، یعنی افکار کے لئے مزید اضافہ کا انتظام کیا گیا، اس کی جمع امداد آتی ہے (۱۷)۔

٢٨٩٩ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِالِهِ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا ، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ ، فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُّ يَرِيَّالِكُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا ، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ ، فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُ بِيَالِلْهِ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ ، حَتَّى بَلَغُوا قَالَ أَنَسٌ ؛ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ ، يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، فَٱنْطَلَقُوا بِهِمْ ، حَتَّى بَلَغُوا

بِثْرَ مَعُونَةً غَدَّرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ .

قَالَ قَتَادَةُ : وَخَدَّثَنَا أَنَسٌ : أَنَّهُمْ قَرَؤُوا بِهِمْ قُرْآنًا : أَلَا بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا ، بِأَنَّا قَدْ لَقِيبَا رَبَّنَا ، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا . ثُمَّ رُفِعَ ذَٰلِكَ بَعْدُ . [ر: ٢٦٤٧]

تزاجم رجال

### المحمرين بشار

ميمشهورمحدث محمر بن بشار بن عثمان عبرى بصرى بين ال كحالات كتاب العلم، باب ماكان المنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا كتحت پهل كرريك بين (١٩)\_

<sup>(</sup>١٦) الأبواب والتراجم للمحدث محمد زكريا الكاندهلويُّ ، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۸/۱٤

<sup>(</sup>٢٨٩٩) قد سبق تخريج الحديث في كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (رقم ١٠٠١)·

<sup>(</sup>۱۹) كشف الباري: ۲۲۱/۳

### ۲-ابن افي عدي

بيابوعمر محمد بن ابرابيم ابن أبي عدى السلمى البصرى بين ،ان كحالات كتساب الغسل ، باب إذا حامع ثم عاد كر تحت بهل كرر يك بين -

### ۳- سهل بن بوسف

بيمشهورمحدث مهل بن يوسف الأنماطى البصرى بين، ان كحالات كتاب الجهاد، باب من أفاد دابة غيره في الحرب ك تخت يهل كرر يك بين -

#### هم-سعيد

بيشهور محدث سعيد بن افي عروبه مهر ان اليشكرى بين، ان كحالات كتساب السغسل، باب إذا حامع ثم عاد ك تحت كزر يك بين -

#### ۵-قاره

بيقادة بن دعامه بن قاده بن عزيز سدوى بعرى بين، ان كحالات كتاب الإيمان، من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه كتحت يمل كرر يح بين (٢١)\_

# ٢- إنس رضى الله عنه

یدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن ما لک خزرجی انصاری رحمہ اللہ ہیں ،ان کے حالات بھی مذکورہ کتاب و باب کے تحت پہلے گزر چکے ہیں (۲۲)۔

أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أتاه رَعْلٌ وذكوان وعُصية وبنو لِحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا، واستمدوه على قوم

<sup>(</sup>٢١) كشف الباري: ٢/٦، ٤

<sup>(</sup>۲۲) کشف الباري: ۲/۲)ه

#### واستمدوه

یہ باب استفاعل سے ہے۔ مددطلب کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

"رَعل، ذكوان عُصَبَه اور بولحیان كقبیله والول نے آپ كی خدمت میں حاضر ہوكراسلام كا اظہار كیا، بیتا ثر دیا كه وه مسلمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے (دشمن) قوم كے خلاف مدوطلب كی'۔

چونکہ کتاب المغازی کی روایت میں "قدوم" کی بجائے "عددة" کی تصریح ہے اس لئے ترجمہ میں ہم نے " قوم" کی تعبیر " دشمن " سے کی ہے۔

فأمدهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبعين من الأنصار "دچنانچة پسلى الله تعالى عليه وسلم في سرانصاران كى مدك لي عنابت فرمائ".

### بنولحيان

یه روایت 'نئر معونه' کے واقعہ ہے متعلق ہے اور اس میں بنولحیان کا ذکر آیا ہے، حافظ دمیاطی رحمہ اللہ نے اسے وہم قرار دیا ہے، کیونکہ بنولحیان کا تعلق غزوہ رجع سے ہے۔ بئر معونہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں (۲۳)۔

مذکورہ روایت کتاب المغازی میں غزوہ بئر معونہ کے تحت آ گے آر ہی ہے، اس سے متعلق بحثیں وہیں تفصیل سے آئیں گی (۲۴)۔ انشاء اللہ

# ترجمة الباب سعديث كى مناسبت

روايت مين ب، "واستمدّوه على قوم فأمدهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " يعنى رعل

<sup>(</sup>٢٣) فتح الباري: ٢٢٢٦، وعمدة القاري: ٢٩/١٤، وتحفة الباري: ١٨/٣٠

<sup>(</sup>٢٤) كشف الباري، ص: ٢٦١، كتاب المغازي، باب غزوة بئر معونة

اور ذکوان وغیرہ کے تبیلہ کے لوگوں نے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے دہمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کیجئے، تو آپ نے ان کی مدد کے لئے ستر صحابہ ان کے ساتھ دون کر دیئے، امام بخاری نے اس سے ترجمۃ الباب ثابت کیا ہے۔

١٨١ – باب : مَنْ غَدَبَ الْعَدُوَّ فَأَفَّامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا .

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ غلبہ پانے کے بعد دشمن کے علاقہ یا میدانِ جنگ میں تین دن تھر ناسنت سے ثابت ہے۔

لیکن ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے علاقے یا میدان جنگ میں تین دن قیام کرناضا بطنہیں، بلکہ امام کی رائے پرموقوف ہے۔

٢٩٠٠ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ .

# تراجم رجال

# المحمد بن عبدالرجيم

بیابویکی محمد بن عبدالرجیم بن اُلی زہیر بغدادی ہیں، صاعقہ کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے حالات کتاب الوضوء، باب غسل الوجہ کے تحت پہلے گزر چکے ہیں۔

( ۲۹۰٠) رواه أيضاً (٢٦/٢٥)، في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل (رَقم ٣٩٧٦)، وعند أبي داود في سننه: ١١/٢، في كتاب الجهاد، باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم (رقم ٢٦٩٥)، وعند الترمذي في جامعه (٢٨٣/١)، في أبواب السير، بابّ في البيات والغارات (رقم ١٥٥١)

#### ٢- روح بن عبادة

ريابو محمد رق ح بن عُباده بن العلاء بن حسان بن عمر و بن مَرْ شَدَقيسى بصرى بين ـ ان كے حالات كتاب الإيمان ، باب اتباع البنائز من الإيمان كتحت يملكي كرر بيك بين (٢٦) ـ

۵۵۳

#### سا-سعيد

ان كاحواله باب العون بالمدر كتحت كزر حكا بـ

#### ۳-قاره

ية قاده بن دعامه بن قاده بن عزيز سدوى بقرى بين، ان كحالات كتاب الإيسان، باب من الإيسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كتحت يمل كرر يك بين (٢٧)

# ۵-انس بن ما لک رضی الله عنه

ان کا حوالہ بھی اس ہے پہلے باب کے تحت گزر چکا ہے۔

## ۲-ابوطلحه رضی الله عنه

بي حضرت انس بن مالك رضى الله عنه كيسوتيلي والدحفرت زيد بن بهل بن الاسود بن حرام البخارى المدنى بين ، ابوطلحد من مشهور بين - ان كحالات كتباب الموضوء، بياب السماء البذي ينغسل به شعر الإنسان مين كزر كي بين -

# ذكرلنا أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما

امام قنا دہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ریہ روایت ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔

### حافظ ابن جمر رحمه الله تحريفر ماتے بين:

(٢٦) كشف الباري: ١٨/٢ه

(۲۷) کشف الباري: ۳/۲

"ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة"

یعنی بیروایت ثابت عن انس کے طریق ہے بھی مروی ہے۔ لیکن اس میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ نیچ میں نہیں (۲۸)۔

أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال

''رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب کسی دشمن قوم پر غالب آ جائے ، تو میدانِ جنگ میں تین دن ا قامت فرماتے''۔

العُرْصَة: عين اورصاد برفتح اورراء كے سكون كے ساتھ ،اس كى جمع عَرصَات آتى ہے۔

عرصه کشادہ اور وسیع جگہ کو کہتے ہیں،جس کے چاروں طرف درود یوار اور مکان نہ ہوں۔

قال ابن الأثير: هي كل موضع واسع لابناء فيه(٢٩)ـ

وقال الثعالبي: كل بقعة لابناء فيها فهي عرصة (٣٠)، وقال العيني وابن حجر رحمهما الله هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها". (٣١)-

# تين دن قيام كى حكمت

شارطین نے اس کی مختلف و جیہات کی ہیں:

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قیام استراحت اور کمرسیدھی کرنے کے لئے ہوتا تھا۔ مسافر تین دن ہی میں بھر پور آ رام اور راحت حاصل کرتا ہے۔ اس لئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وشمن پرغلبہ بانے کے بعد ، معرکہ آ رائی سے پیدا ہونے والی جسمانی تھا وے دور کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں تین دن مقیم رہے۔ البتہ اس سنت پرغمل کرنا اس وقت درست ہے جب وشمن کی طرف سے میدانِ جنگ میں تین دن مقیم رہے۔ البتہ اس سنت پرغمل کرنا اس وقت درست ہے جب وشمن کی طرف سے

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۲۲۳/٦

<sup>(</sup>٢٩) النهاية لابن الأثير: ٣٠٨/٣

<sup>(</sup>٣٠) فقه اللغة للثعالبي

<sup>(</sup>٣١) عمدة القارى: ٢٢٣/٦، وفتح الباري: ٢٢٣/٦

حملے اور بلغار کا خطرہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

چنانچه علامداین بطال رحمدالله تحریر فرماتے ہیں:

"كان هذا منه -والله أعلم- ليريح الظهر والأنفس، هذا إذا كان في أمن عدو وطارق، وإنما قصد إلى ثلاث -والله أعلم- لأنه أكثر مايريح المسافر"(٣٢)-

#### علامهابن جوزى رخمه الله فرمات بين:

"إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام"(٣٣)\_

یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غرض اس قیام سے قوت ِغلبہ کا اظہار اور احکام اسلام کا نفاذ تقصود تھا۔

علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب توجیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذکر اللہ اور شعائر اسلام کی تر وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذکر اللہ اور شعائر اسلام کی تر وہ فروا اسلام کی تر وہ فرماتے ہیں کہ اس مناسبت سے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام بھی وشمن کے علاقہ میں تین دن رہتا۔

چنانچە حافظا بن حجررحمه الله تحريفر ماتے ہيں:

"قال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع طباف الارض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة بذكر الله وشعد عدين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا : ﴿ الفداعة ثلاثًا "(٣٤).

#### ترجمة الباب سيمناسبت

حديث باب مي ع "أنه كان إذا ظهر مع عوم عام بالعرصة ثلاث ليال". ترجمة الباب

<sup>`(</sup>٣٢) شرح ابن بطال: ٢٢٦/٥ وفتح الباري: ٢٠٢٦، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري: ١٤/٠٤٠، وفتح الباري: ٢٢٣/٦، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري: ٦/٢٢، والأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

ےاس کی مناسبت ظاہرہ۔

تَابَعَهُ مُعَاذٌ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ . [٣٧٥٧]

امام بخاری رحمہ اللہ فر مارہے ہیں کہ قماد ۃ سے معاذ اور عبد الاعلیٰ نے بھی روایت باب کی متابعت کی ہے۔

معاذ عنری کی متابعت اُصحابِ سنن ثلاثه نے موصولاً ذکر کی ہے۔ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"أحبُّ أن يقيم بالعرصة ثلاثاً"(٣٥)\_

عبدالاً على السائ كى متابعت، أبوبكر بن أبي شيبة في موصولاً نقل كى بـ

امام مسلم رحمہ اللہ نے ندکورہ دونوں متابعات کی تخریج یوسف بن حماد کے طریق سے کی ہے، نیز اساعیلی نے دمستخرج "میں ان وونوں متابعات کو "عن أبي بعلی عن أبي بكر بن أبي شيبه" كطريق سے موصولاً ذكر كيا ہے (٣٦)۔

١٨٢ – باب : مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ في غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

مسکدیہ ہے کہ کیا دارالحرب کے اندر مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے یانہیں؟ جمہور کے نزدیک جائز ہے، احناف کہتے ہیں، جائز نہیں۔

(٣٥) سنن الدارمي رحمه الله: ٢١/٢، كتاب السير، باب ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام على عرصتهم ثلاثا (رقم ٢٥٥٩)، وسنن أبي داود: ٢١/٢، كتاب الجهاد، باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم؟ (رقم ٢٦٩٥)، وسنن الترمذي: ٢٨٢/١، كتاب السير، باب في البيات والغارات (رقم: ٢٥٥١)

(٣٦) تغليق التعليق: ٣/ ٢٠

حافظ ابن جررحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہورِ فقہاء کی تائید کرتے ہوئے احناف پر آدکیا ہے(۱)۔

لیکن علامہ عینی حافظ ابن حجر پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احادیث باب تو خوداحناف کے لئے جمہور حجت ہیں اوران سے جمہور کاند ہب ثابت ہی نہیں ہوتا،اس لئے یہ کہناٹھیک نہیں کہ یہاں امام بخاری نے جمہور فقہاء کی تائید کرتے ہوئے احناف پر رد کیا ہے (۲)۔

وَقَالَ رَافِعٌ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكُمْ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ .[ر: ٢٣٥٦]

تراجم رواة

ا–رافع

بيزافع بن خدى بن عدى الأوى رضى الله عنه بير \_ان كحالات كتاب مواقيت الصلوة، باب وقت المغرب ك تحت كرر حكم بير \_

حضرت رافع بن خدج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ میں ہم رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غنیمت کے قت آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غنیمت کے وقت آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دس بکریوں کوایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔

تعلق ي تخريج

الم بخارى رحمه الله في كتباب الشيركة، باب قسمة الغنيمة (٣) اورباب من عدل عشرة

<sup>(</sup>١) فتح الباري للحافظ: ٢٢٣/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٤/٣٠/

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/٣٣٨، (رقم ٢٤٨٨)

من العنم بحزود في القسم (٤) كت يعلق تفيل سے موصولاً نقل كى ہے، يہال بابك مناسبت سے امام بخاري نے اس كاايك جز فقل كيا ہے (۵)۔

اى طرح كتاب الجمها دمين باب مايكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم كي كت، كتاب المذبائح والصيد مين باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا اورباب إذا أصاب قوم غنيمة كتحت بحى المام بخارى رحمه الله في نذكورة تعلق موصول فقل كي ب(٢) \_

# استعلق كالمقصد

اگر حافظ ابن تجر رحمہ اللہ کی اس رائے کا اعتبار کیا جائے کہ ترجمۃ الباب سے اہام بخاری رحمہ اللہ نے جہور کی تائید کرنا ہے جہور کی تائید کرنا ہے ہوئی تائید کرنا ہے کہ ذوالحلیفہ ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا ، دارالحرب تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دارالحرب میں رہتے ہوئے مال غنیمت تقسیم فرمایا ، اس لئے یقیل امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک دارالحرب کے اندر تقسیم غنائم کے جواز پر صرت کے دلیل اور جمہور کی مؤید ہوگی ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بھی یہی ثابت کرنا ہوگا۔

اگرعلامہ عینی رحمہ اللہ کی رائے کا اعتبار کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس تعلیق سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدا حناف کے مذہب کو نابت کرنا ہوگا، کہ ذوالحلیفہ میں، جہاں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا، دارالاسلام تھا، دارالحرب نہیں، جبیسا کہ فقہاء احناف کی رائے ہے۔

### ترجمة الباب كےساتھ مطابقت

تَعَلِيقَ مِين عِ: "كسنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا

<sup>(</sup>٤) صحیح بخاری: ۱/۱ ۳٤۱ (رقم ۲۰۰۷)

<sup>(</sup>٥) عمدة القارى: ١٤ / ١٤، ٢٣١

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب الجهاد: ٣٣٢/١، (رقم ٣٠٧٥)، وفي الـذبائح: ٢٢٦/٢، (رقم ٥٤٩٨)، وأيضاً : ٨٣١/٢، (رقم ٥٤٣ه)، وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله: ٢٦١/٣

فعدل عشرة من العنم ببعیر" ترجمة الباب سے اس کی مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ حافظ ابن مجرِّ نے ترجمة الباب کا جومقصد بیان کیا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے تب بھی ترجمہ سے تعلق کی مناسبت ظاہر ہے، اگر علامہ عینی رحمہ اللہ کی رائے کا اعتبار کیا جائے تب بھی ترجمہ سے مناسبت بے غبار ہے۔

٢٩٠١ : حدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ . أَنَّ أَنَسًا أَخْيِرَهُ قالَ : آعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْتُكُ مِنَ الِجُعْرَانَةِ ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ . [ر : ١٦٨٧]

# تراجم رجال

#### ا-هد به بن خالد

یابوخالد مد بین خالد بھری ہیں ،ان کے مالات کا اسلوۃ ، باب فضل صلوۃ الفجر کے تحت گزر چکے ہیں۔

#### ۲-هام

يه بهام بن يجي بن دينارالعَه و بن أثر ير يان كحالات كتباب الوضوء، باب ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والناس المناعد حتى فرغ من بوله في المسجد كتحت كرر يك بين \_

### ۳-قاره

گزشته باب ن<sup>ئ</sup>ت ان کا حواله گزر چکاہے۔

# ۴-انس رضى الله عنه

ان کا حوالہ بھی گزشتہ باب کے تحت گزر چکا ہے۔

قال اعتمر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين حضرت انس بن ما لكرضي الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا احرام جعرانه مين

<sup>(</sup>٢٩٠١) قد سبق تخريج الحديث في كتاب العمرة، باب النزول بذِي طُوي قبل أن يدخل مكة (رقم ١١٧٧٨)

باندها، جهال آپ نے غزو و کشین کا مال غنیمت تقسیم فر مایا تھا۔

یروایت ای سند کے ساتھ کتاب العمرة ، باب النزول بذی طویٰ قبل أن یدخل مكة کے تخت تفصیلاً گزر چکی ہے (۸) امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب کی مناسبت سے اس کا ایک جز فقل کیا ہے۔

#### ترجمة الباب كساته مناسبت

ترجمۃ الباب کے ساتھ مذکورہ روایت کی مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ باب کی تعلیق کے تحت حافظ ابن جمر اور علامہ عینی رحمہما اللہ کی رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب کے ساتھ مذکورہ تعلیق کی مناسبت سے متعلق جو تفصیل پیچھے گزری ہے، اسے یہاں بھی پیش نظر رکھیں۔

# دارالحرب مين مال غنيمت كي تقسيم كامسكله

دارالحرب کے اندرمجاہدین کے لئے مال غنیمت کی نقسیم جائز ہے یانہیں؟ اس مسلم میں جمہور فقہاءاور احناف میں اختلاف ہے۔

### جهبور فقبهاء كالمسلك

امام مالک، امام اونہاعی، امام شافعی، ابن منڈ راور ابوثور رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دار الحرب میں مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے(9)۔

#### احناف كامسلك

فقهائے احناف حمهم الله کے فرد کی دار الحرب میں تقسیم غنائم کسی صورت جا ئز نہیں۔

<sup>(</sup>٨) حوالة بالا

<sup>(</sup>٩) المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله: ١٤٨/٢١، والمغني لابن قدامة رحمه الله:

<sup>£01/1.</sup> 

چنانچەصاحب بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمہ اللّه تحریر فرماتے ہیں که تقسیم کی دوشمیں ہیں تقسیم حل نقل اور تقسیم مِلک۔

- تقسیم حمل و تقسیم می ایک بنائے بغیر، اشکر کے تمام عائمین کو ان کے مقررہ جھے دیدے، دارالاسلام پہنچنے کے بعدیہ جھے ان سے دوبارہ لے کر، بطور ملکیت تقسیم کرے۔ یہ صورت فقہاء احناف کے نزدیک بالا تقاق جا کڑ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دارالحرب کے اندر جوتقسیم ہوئی، و تقسیم ملکیت نہیں تھی، بلکہ تقسیم نقل وحمل تھی (۱۰)۔
- تقسیم ملکیت کامفہوم بالکل واضح ہے، کہ دارالحرب کے اندر ہی مال غنیمت کو غانمین کی ملکیت قرار دے کر تقسیم ملکیت کہتے ہیں۔اور بیصورت فقہاءا حناف کے نز دیک جائز نہیں (۱۱)۔

# جهبور فقهاء كے دلائل اوران كارد

● جہور کی پہلی دلیل ہیہ کے دارالحرب میں اہل اسلام کے غلبہ واستیلاء سے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اس لئے دارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے،اوراس تقسیم کی حیثیت بعینہ وہی ہوگی جو حیثیت تقسیم غنائم کی دارالاسلام میں ہوتی ہے (۱۲)۔

علامہ ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے اس دلیل کا یہ جواب دیا ہے کہ دار الحرب کی طرف سے دوبارہ غلبہ اور یلغار کا امکان بہر حال موجو در ہتا ہے، اس لئے اہل اسلام وہاں من وجیہ غالب بھی ہوں گے اور مغلوب بھی، البندا غنائم پر اہل اسلام کی ملکیت دار الحرب کے اندر تا منہیں ہوگی، کیونکہ محض غلبہ واستیلاء سے ملکیت تا منہیں ہوجاتی، اتمام ملکیت کے لئے دار الحرب کو دار الاسلام بنا کرغلبہ واستیلاء کا مکمل استحکام

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصنائع: ٤٨٨/٩، ٤٨٩، وردالمحتار مع الدرالمختار: ٢٢٥،، ٢٢٤،

<sup>(</sup>١١) بدائع الصنائع: ٤٨٨/٩، ٤٨٩، وردالمحتار مع الدرالمختار: ٢٢٥، ٢٢٥،

<sup>(</sup>١٢) المغني لابن قدامة: ١٠/٨٥٦، ٥٥٩، والجموع شرح المهذب: ١٤٨/٢١

ضروری ہے (۱۳)۔

جہور کا دوسر استدلال ترجمۃ الباب کی پہلی معلق روایت ہے ہے، حضرت رافع بن خدتج رضی اللہ عنہ کی اس تعلق میں مالِ غنیمت تقسیم کیا تھا۔ جمہور کیاتی میں تقسیم کیا تھا۔ جمہور کیاتی میں مالِ غنیمت تقسیم کیا تھا۔ جمہور کے نزدیک ذوالحلیفہ دارالحرب ہے، لہذا اس تعلق سے استدلال کرتے ہوئے جمہور کہتے ہیں کہ دارالحرب میں مالِ غنیمت کی تقسیم جائز ہے۔

کیکن حقیقت میہ ہے کہ بیر وایت خود جمہور کے خلاف احناف کے لئے متدل ہے۔ چنانچے علامہ عینی رحمہ اللہ عمد قالقاری میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس معلق زوایت میں تو دارالحرب کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قطعی طور پر ذکر ہی نہیں۔اس لئے کہ ذوالحلیفہ اس وقت دارالاسلام میں شامل تھا،اس کی حیثیت دارالحرب کی نہیں تھی (۱۴)۔

🗗 جمهور فقهاء كاتيسرااستدلال ترجمة الباب كى دوسرى اورآخرى روايت سے نے:

"أن أنسا رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين".

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے عمرہ کا احرام جعرانہ میں باندھاتھا، جہاں آپ نے غزوۂ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔

اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے جمہور کہتے ہیں کہ جعر انہ دارالحرب تھا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مال ِغنیمت تقسیم کرنا ، دارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم کے جواز پرصرت کے دلیل ہے۔

کیکن علامہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جعر انہ دارالاسلام تھا، اسے دارالحرب کہنا درست نہیں۔اس لئے بیروایت بھی درحقیقت احناف ہی کی دلیل ہے( ۱۵)۔

<sup>(</sup>١٣) إعلاء السنن: ١٢/١٤

<sup>(</sup>۱٤) عمدة انقارر ۱٤٠) ٣١/١٤

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القارى: ١٤/١٤

اس استدال کا ایک جواب امام سرحسی رحمه الله نے ''مبسوط'' میں بید یا ہے کہ محمد بن اسحاق اور کلبی کی روایت میں ہے:

"أن رسولَ الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قَسَم غنائم حنين بعد منصر فه من الطائف بالجعرانة".

لیعنی طائف سے واپس لوٹے کے بعدرسول اللّه صلّی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے غز وہ حنین کا مالِ غنیمت جرانہ میں تقتیم فرمایا۔

اس کامطلب یہ ہے کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کو (جیسا کہ ترجمہ باب کی فدکورہ روایت میں تصریح ہے) مؤخر کر کے جرانہ آ کرتقہم کیا۔ جرانہ اس وقت دارالاسلام یعنی مکہ کرمہ میں شامل تھا، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اس لئے مکہ مکرمہ کا دارالاسلام ہونا بالکل بدیجی ہے۔ چنا نچہ امام سرحسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیروایت در حقیقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دارالحرب کے اندر مال غنیمت کی تقیم جائز نہیں۔ غزوہ خنین سے ملنے والے مال غنیمت کی تقیم کومؤخر کر کے جرانہ آ کرتقیم کرنا اس کی واضح دلیل ہے (۱۲)۔

جہاں تک غزوہ بنوم صطلق اور غزوہ خیبر کا تعلق ہے، سواس کا جواب رہے ہے کہ بنوم صطلق اور خیبر کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کر کے دار الاسلام بنایا تھا اور وہاں احکام اسلام کا پورا نفاؤ عمل میں آیا تھا، اس لئے بنوم صطلق اور خیبر میں تقسیم غنائم کی حیثیت بعینہ ایسی ہوگی جوا کی اسلامی ریاست میں مال غنیمت کی تقسیم کی بنوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے (۱۷)۔

جہاں تک ہوازن کا تعلق ہے، سوحافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے "تلخیص الحبیر" میں تصریح کی ہے،

<sup>(</sup>١٦) المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ١٦/٥

<sup>(</sup>١٧) إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني: ١١٣/١٢

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ہوازن کا مال غنیمت جعر انہ آنے کے بعد تقسیم فر مایا تھا۔لہذا اس سے جمہور کا استدلال کرنا صحیح نہیں، بلکہ بیخو داحناف کا متدل ہے کہ جعر انہ دارالاسلام کی حدود کے اندرواقع تھا (۱۸)۔ جبیبا کہ پہلے بھی اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔

جہورفقہاء میں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے بدر کا مال غنیمت ' سیر'' نامی مقام پڑتھیم فرمایا تھا، بدراس وقت دارالحرب تھااور' سیر'' بیبیں واقع تھا۔

امام سردی اورصاحب 'بدائع الصنائع' علامه کاسانی رحمه الله نے اس استدلال کا میہ جواب دیا ہے کہ ایک تو ''سیر'' کوحد و دِ بدر میں شامل کرنا درست نہیں۔ دوسرے میہ کدرسول الله سلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے غنائم بدر ''سیر'' میں تقسیم نہیں فرمائے تھے، خلا ہر ہے کہ ''سیر'' میں تقسیم نہیں فرمائے تھے، خلا ہر ہے کہ مدینہ دارالاسلام تھا (19)۔

حقیقت سے کہ جن روایات سے جمہور نے استدلال کیا ہے، وہ خودان کے خلاف، احناف کے لئے جست ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت دازالحرب کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے جائز ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ چنانچہامام سرحسی رحمہ اللہ نے حضرت مکول رحمہ اللہ کی ایک روایت نقل کی ہے:

"ما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغنائم إلا في دار الإسلام" (٢٠). لين : "رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بميشه دار الاسلام مين غنائم تقيم فرمائ".

ایک روایت انہوں نے حضرت این عباس رضی الله عنهما کی نقل کی ہے، جس میں ہے: "أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قسم غنائم بدر بعد ماقدِم المدينة" (٢١).

<sup>(</sup>١٨) إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني: ١١٣/١٢

<sup>\* (</sup>١٩) المسبوط للإمام السرخسي رحمه الله: ٥/٥، وبدائع الصنائع للعلامة الكاساني: ٩١/٩

<sup>(</sup>٢٠) المسبوط للإمام السرخسي رحمه الله: ٥/٥، وبدائع الصنائع للعلامة الكاساني: ٩١/٩

<sup>(</sup>٢١) المبسوط للسرخسي رحمه الله: ٥/٥١

### "بدر كغنائم رسول الله على الله تعالى عليه وسلم في مدينه منوره من تقسيم فرمائ من "

امام سرحسی رحمہ اللہ ''مبسوط'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا منشأ ہی در حقیقت اس روایت سے بیٹابت کرنا ہے کہ امیر جیش کے لئے جائز نہیں کہ دار الحرب کے اندر مال غنیمت تقسیم کرے (۲۲)۔

ابن عباس رضی الله عنها کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ غنائم بدر آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے مدینه میں آکر تقسیم فرمائے تھے، اس سے امام شافعی رحمہ الله کے استدلال کی تر دید ہور ہی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ غنائم بدر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے "سیر" میں تقسیم فرمائے تھے۔

## ترجمة الباب كي ساته حديث باب كي مناسبت

حدیث باب ہے "اعتمر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم من الجعرانة حیث قسم غنائم حسن سن منائم مینی رحمهما الله دونوں حسنسن " ترجمة الباب سے امام بخاری رحمه الله کا مقصد کیا ہے ، حافظ صاحب اور علامہ عینی رحمهما الله دونوں حضرات کی رائے کی تشریح پہلے گزر چکی ہے ، اگران کی مختلف آراء آپ کے ذبین شین ہیں ، تو دونوں را ایوں کے پیش نظر ترجمة الباب کے ساتھ مذکورہ حدیث کی مناسبت بالکل واضح ہے۔

اللهُ السُّلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ .

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر حزبیوں نے دار الاسلام پر حملہ کر کے مسلمانوں کا مال، غیمت سمجھ کر اپنے تصرف میں نے لیا پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کر کے وہ مال دوبارہ حاصل کر لیا، تو ہر مخض حب سابق اپنے متعین مال کا مالک ہوگا، یادہ مال، مال غنیمت کے

<sup>(</sup>٢٢) المبسوط للسرخسي رحمه الله: ٥/٥/١

تهم میں ہوگا اور عام اموال غنیمت کی طرح تقسیم ہوگا؟

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں "إذا" کا جواب ذکر نہیں کیا، گویا اس سے ذریر بحث مسئلہ میں اختلاف نہ اجب کی طرف اشارہ ہے (۱)۔

٢٩٠٤/٢٩٠٢ : قالَ ابْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا قالَ : ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ عَلَيْهِم وَاللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيّ عَلَيْهِم .

# تراجم رجال

## ا-اين ئمير

ر عبدالله بن نمير الهمد الى الكوفى بين، ان كحالات كتساب التسم، بساب إذا لم يجد ما ولا ترابا ك تحت يهل كرر يح بين -

### ۲-عبيداللد

ریمبیدانله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی بیں۔ان کے حالات کتساب الوتر ، باب لیجعل آخر صلاته و تراً کے تحت پہلے گزر کے ہیں۔

# سو-نافع

يد حفزت عمر بن الخطاب رضى الله عند كة آزادكرده غلام ابوعبدالله نافع المدنى بين، ان - كه حالات كالت العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل كتحت يبل كرر يَجِك بين -

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥ /٣

### ٧- ابن عمر رضى الله عنهما

يمشهور صحافي حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بين ، ان كے حالات كتاب الإيمان ، باب بني الإسلام على خمس كتحت يميل كرر يك بين (٢) \_

### ذهب فرس له فأخذه العدق

"حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما کاایک هور ابهاگ گیا، تواسی دخمن نے پکر لیا"۔
حافظ ابن ججراور علامہ عینی رحمہما الله نے فرمایا کہ شمیہنی کی روایت میں لفظ "ذھب، بجائے ندکر کے
"ذھبت" صیغه مونث کے ساتھ اور لفظ "فاخذہ" میں "ہ "ضمیر مذکر کے بجائے "ھا" ضمیر مؤنث ضیط ہواہے،
اس کی وجہ سے کہ "فرس" اسم جنس ہے، مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے (س)۔ دونوں شخوں میں
کوئی تعارض نہیں، ایک روایت میں تذکیر کا اعتبار کیا گیا اور دوسری میں تأنیث کا۔

فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مطلب بيئ كم مسلمان وشم رعائب آئة وهورا آپ سلى الله تعالى عليه وسلم معهد مين ابن بمررض الله عنها كوا إلى الله عنها كوا الله عنها ك

وأبق عبلة له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن وليد بعد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

لینی اسی طرح حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کا ایک غلام بھا گر'' روم' میں بناہ گزیں ہوا، جب مسلمانوں نے روم پرحملہ کیا، تو حضرت خالد بن ولید (رضی الله عنه) نے غلام کواں کے حو له کردیا، یہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد کا واقعہ ہے۔

# مذكوره تعلق كي تخزيج

التعلق كوامام ايوداوور حمد الله عن كتاب الجهاد، باب في المال يصيبهُ العدوُّ من المسلمين

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٢٣٧، ٦٣٨

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٤/٦، وعمدة القارى ٣/١٥

ثم يدركه صاحبه في الغنيمة كتحت، اورابن الجرحم الله في كتاب الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون كتحت موصولاً روايت كياب (٣)\_

حافظ ابونعیم رحمه الله نے بھی "المستحرج علی البخاری" میں اس تعلیق کوئن محر بن علی بن محبیش عن القاسم بن ذکریا بن زہیر بن سلام النسائی عن ابن نمیر کے طریق سے موصولاً روایت کیا ہے (۵)۔

(٢٩٠٣) : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ عَبْدًا لِأَبْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ ، وَأَنَّ فَرَسًا لِٱبْنِ عُمَرَ عارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ .

تراجم رجال

#### ا-محمر بن بشار

يمشهورمحدث محمد بن بثار بن عثمان عبدى بعرى بين، ان كحالات كتاب العلم، باب ماكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتخو لهم بالموعظة والعلم كثى لاينفرو كتحت تقصيل سي ردر كي بين (٢).

٧- يجيل

بیمشهوراهام حدیث یکی بن سعید بن فروخ القطان تمیمی بین،ان کے حالات کتباب الإیسمان، باب من الإیسمان، باب من الإیسمان أن یحب لأخیه مایحب لنفسه کے تحت پہلے گزر چکے بین (۷)۔
عبیداللداورنافع کا حوالہ روایت کی پہلی سند کے تحت گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ١٢/٢، (رقم ٢٦٩٩)، وسنن ابن ماجه، ص: ٢٠٤، كتاب الجهاد، باب ماأحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون.

<sup>(</sup>٥) تغليق التعليق للحافظ ابن حجر: ٣٦٢/٣

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢٦١-٢٥٨/٣

<sup>(</sup>٧) كشف البارى: ٢/٢، ٣

أن عبداً لابن عُمر أبق .....

بیترجمة الباب کی پہلی روایت کا دوسراطریق ہے،اس میں ہے کہ این عمر رضی اللہ عنہما کا ایک غلام بھاگ کرروم چلا گیا،حفرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو واپس کردیا، اور (اسی طرح) ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک گھوڑ ابدک گیا اور روم میں داخل ہوا،حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا تو اہل اسلام نے ،ابن عمر رضی اللہ عنہما کو واپس لوٹا دیا۔

### فردوه على عبدالله

صیح بخاری کے دوسر نے نخہ میں صیغہ جمع کے بجائے "فردہ" مفر دوار دہوا ہے (۸)، اگر جمع کا صیغہ ہو جبیا کہ ندکورہ روایت میں ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا''مسلمانوں نے وہ حضرت غبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کردیا''۔ اگر مفر د کا صیغہ ہوتو بھر ظاہر ہے "فسسر ذہ" میں ضمیر فاعل حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی طرف لوٹے گی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : عَارَ مُشْتَقُّ مِنَ العَيْرِ ، وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ ، أَيْ هَرَبَ .

ابوعبدالله امام بخاری رحمه الله کی کنیت ہے، یہاں امام بخاری رحمه الله نے لفظ "عار" کی تفییر کی ہے کہ یہ "عیر" سے کئے یہ "عیر" سے کئے ہیں۔عار کے معنی امام بخاری رحمہ الله نے "هَـرَبّ" سے کئے ہیں، یہ لفظ "بھا گنے" اور" فرار" ہونے کے معنی میں ہے۔

صاحب ' مقارالصحاح ' امام محمر بن ابو بكررازي في فرمايا: "على الفرس: انفلت و دهب ههنا وههنا "(۹) - " محمور ابد كا اورمستى مين إدهر أدهر بها گا' - يبي معنى امام فليل في بين (۱۰) - مد

شیخ الاسلام زکریا بن محمدانصاری فرماتے ہیں کہ وصیح بخاری 'کے ایک نسخہ میں امام بخار ک عمدالله کابیہ

<sup>(</sup>٨) تحفة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري: ٣٠/٣٥

<sup>(</sup>٩) "مختار الصحاح" للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، ص: ٢٢٥

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ٦/٥/٦

تفییری قول ساقط ہے(۱۱)۔

(٢٩٠٤) : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَتِيَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَهْيِرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَيْلٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ .

# تراجم رجال

# ا-احد بن يونس

بيابوعبرالتداحم بن يونس بن عبدالله بن قيس تميى يربوعى وفي بين،ان كحالات كتاب الإيمان، باب من قال ان الإيمان هو العمل ك تحت كزر كي بين (١٣) ـ

#### ۲-زہیر

بيز بير بن معاويه بن حُد تَى بن الرُّحُيل بن زبير بن ضِيمُه بعنى كوفى بين، ان كه حالات كتسباب الإيمان، باب الصلوة من الإيمان كتحت كزر حِكم بين (١٨)\_

### ٣-موسىٰ بن عقبه

بيصاحب المغازى موى بن عقب الاسدى المدنى بين، ان كحالات كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء كتحت بهل الرحك بين الوضوء كتحت بهل الرحك بين -

# ٣٠٣-عن نا فع عن ابن عمر رضي الله عنهما

ترجمة الباب كى پہل روايت كے تحت دونوں راويوں كاحواله گزر چكاہے۔

(۱۳) کشف الباري: ۱۵۹/۲

(1٤) كشف البارى: ٣٧٠، ٣٦٧/٢

<sup>(</sup>١١) تحفة الباري: ٣٠/٣٥

<sup>(</sup>۲۹۰۴) ترهمة الباب كى يبلى روايت كے تحت اس كى تخ يا گزر چكى ہے۔

أنه كمان عملى فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذٍ خالد بن الوليد بعثه أبوبكر، فأخذهُ العدوُ، فلما هُزِم العدو رَدَّ خالد فرسَه

#### يوم لقي المسلمون

صحح بخارى كى اس روايت مين مفعول محذوف ب-حافظ ابونيم اوراساعيلى رحم بما الله في سند سه جوروايت نقل كى ب، اس مين مفعول فركور ب، چنانچروايت اساعيلى رحمه الله في عن محمد بن عشمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس " كرطريق ساوراً بونيم في "أحمد بن يحى الحلواني " كرطريق ساوراً بونيم في "أحمد بن يحى الحلواني " كرطريق ساقل كى ب، اس مين ب

"يوم لقي المسلمون طيئاً وأسداً" (١٥)-

یعنی "جس دن مسلمان قال کے لئے قبیلہ" طے "اور" اسد" سے ملے"۔

اساعیلی اور ابوتعیم رحمهما الله کے انہی طُرق میں ابن عمر رضی الله عنهما کے گھوڑے کا دشمن کی تحویل میں آنے کی وجہ بھی مذکور ہے۔ روایت کے الفاظ میں:

"فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفاً فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس" (١٦)مطلب بيه به محقورُ اعبدالله بن عمر رضى الله عنهما كولي ("جرف" مين كود پر ااورانبيس پچپارُ ديا، جس
كنتيجه مين ابن عمر رضى الله عنهما كرگئے اور كھوڑ ابدك كر بھاگ فكلا۔

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٦٢٥/٦

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٢٢٥/٦

# باب كى روايات ميں تعارض اوران كى تطبيق

روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گھوڑ ہے کا جو واقعہ منقول ہے، کب پیش آیا؟

اس سلسلے میں ترجمۃ الباب کی پہلی اور تیسری روایت میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں ہے گھوڑ ہے کا واقعہ اس کے بعد۔ اسی روایت کے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا، اور غلام کا واقعہ اس کے بعد۔ اسی روایت کے دو سرے متعلق دوسرے طریق میں ہے کہ دونوں واقعات رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سے متعلق ہیں۔ چونکہ اس دوسرے طریق میں "فورس" اور "عبد" دونوں سے متعلق "فیلہ حق بالروم" کے الفاظ مروی ہیں، اور جبیہا کہ تیسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں روم پر جملہ حضرت بیں، اور جبیہا کہ تیسری روایت کے تاظر میں دیکھا جائے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ "فسرس" اور "عبد" کے واقعات رسول اکر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئے۔ جب کہ تیسری روایت، پہلی روایت سے متعارض ہے۔ بیروایت پہلے طریق کی میں ہوا۔ کہ بہلے طریق میں فرس کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ گھوڑ ہے کہ بدکنے کا واقعہ ابو بکرصد ای رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ گھوڑ ہے کہ بدکنے کا واقعہ ابو بکرصد ای رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہی کہ گھوڑ ہے کہ بدکنے کا واقعہ و ابو بکرصد ای رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہوا۔

گویا تعارض دراصل ابن عمر رضی الله عنهما کے "فرس" والے واقعہ کی تاریخ کے تعین میں ہے۔
علامة سطلانی رحمہ اللہ باب کی پہلی روایت لینی ابن نمیر کے طریق کوتر ججے دیتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں
کہ اس طریق کی متابعت اساعیل بن ذکریا رحمہ اللہ نے بھی کی ہے کہ "فرس س" کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا (۱۷)۔

یمی رائے علامدداؤ دی رحمہ اللہ کی بھی ہے کہ "فسسرس" کا واقعہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں "فزوہ موته" میں پیش آیا (۱۸)۔

پہلی روایت کوتر جیح دیتے ہوئے علامہ داؤ دی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کی سند میں عبید اللہ

<sup>(</sup>١٧) إرشاد الساري للقسطلاني: ١٧٩/٥

<sup>(</sup>١٨) إرشاد الساري: ١٧٩/٥، وأوجز المسالك للمحدث زكريا الكاندهلوي: ٤٤/٨ ٥

راوی نافع سے صدیث روایت کرنے میں تیسرے طریق میں واقع ''موٹی بن عقبہ''سے ''انہسست' بیں (۱۹)۔

مافظ ابن عبدالبررحمداللدنے بھی اس کی تصویب کی ہے (۲۰)۔

الم مابن ماجدر مماللد في بكتاب الجهاد، باب ماأحرز العدوّ ثم ظهر عليه المسلمون ك تحت "عن على بن محمد عن عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر كرلي عن عبدالله عن دارية وروايت ذكر كي مي ال مين مين عن الله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن ابن عمر عن عبدالله عن الله عبدالله عن عبدالله عبدالله عبدالله عن عبدالله ع

"قال ذهبت فرس له فأخذها العدو وظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ....."(٢١).

انہوں نے باب کے تحت یہی ایک طریق ذکر کرنے پراکتفا کیا ہے، دوسر ہے طرق کوذکر نہیں کیا،اس صنع سے ان کا رجحان بھی متعین ہوجاتا ہے کہ ان کے نز دیک بھی رائج یہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ''فسسر س'' کا واقعہ عبد نبوت میں پیش آیا، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے عبد خلافت سے اس کا تعلق نہیں۔ واللہ اُعلم۔

حكم ما أمرز العدوّ ثمْ ظهر عليه المسلمون

ترجمة الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جوفقہی مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اب اس کی تفصیل دیکھو!

اگر اہل حرب دار الاسلام پر حملہ آ ور ہوکر مسلمانوں کی املاک داموال پر قبضہ کر کے دار الحرب ۔ ئے جائیں، پھر اہل اسلام دار الحرب پر حملہ کر کے دہ اموال دار الاسلام لے آئیں تو مسلمانوں میں سے ہڑھی حسب سابق اینے متعین مال کاما لک ہوگا، یا وہ اموال غنیمت کے عمل میں آکر لاعلی اتعیین سب میں تقسیم ہوگا؟

<sup>(</sup>١٩) إرشاد الساري: ١٧٩/٥ وأوجز المسالك: ٢٨٥/٨

<sup>(</sup>۲۰) أوجز المسالك:۲۷٥/۸

<sup>(</sup>٢١) سنن ابن ماجه، ص: ٢٠٤، كتاب الجهاد، باب.ما أحرز العدوّ ثم ظهر علب المسلمون

# امام شافعی ، ابوتورا در ابن منذر کا مسلک

ان حضرات کے نز دیک دارالاسلام پرغلبہ واستیلاء سے اہل اسلام کی املاک پرحربیوں کی ملکیت ٹابت نہیں ہوتی ۔ لہذا جب اہل اسلام دارالحرب پرحملہ کر کے ان املاک واموال کو دارالاسلام نتقل کریں، تو جو مال جس کی ملکیت میں رہے گا، ان اموال کا تھم مال غنیمت کا نہیں ہوگا (۲۲)۔

## امام حسن ،امام زهری اور عمروبن دینار کامسلک

ان حفرات كے نزديك مسلمانوں كا چھينا گيا مال دارالحرب سے دارالاسلام منتقل ہونے كے بعد عائمين ميں تقسيم كرديا جائے گا، يعنى دارالحرب پرحمله آور ہونے والے جاہدين ہى اس كے ستنق ہوں گے، پرانے مالك كاحق اس مال يرباقى نہيں رہے گا (٢٣)۔

ان حضرات کا استدلال ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے غلبہ داستیلاء سے جس طرح اہل نثرک کا مال مسلمانوں کے لئے غنیمت بن جاتا ہے، ای طرح متذکرہ مال بھی، جس پر اہلِ حرب کا غلبہ اور استیلاء ہوجائے وہ ان کی ملک ہوجاتا ہے لہٰذامسلمانوں کے غالب آنے پروہ بطور غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگا (۲۴۴)۔

#### جمهور فقبهاء كامسلك

ا مام اعظم ابوحنیفہ، امام توری، امام اوزاعی، امام مالک اورایک روایت کے مطابق امام احمد کا مسلک بیہ ہے کہ اہل حرب، وارالاسلام پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے اموال کے مالک بن جائیں گے (۲۵) ۔ لیکن جب وارالحرب پر حملہ کر کے اہل اسلام اپنے اموال چھین کر دارالاسلام منتقل کردیں، تو ان

<sup>(</sup>٢٢) الإستذكار لابن البرِّ: ٤/٤، فتح الباري: ٢٢٤/٦، والمغنى لابن قدامةٌ: ٨٢/١٠

<sup>(</sup>٢٣) السمحلَّى بالآثار لابن حزمٌ: ٥/٥٥٥، وشرح ابن بطالَّ: ٧٢٧/، وفتح الباري: ٢٢٤/٦، وأوجز المسالك: ٢٧١/٨

<sup>(</sup>٢٤) حوالة بالا

<sup>(</sup>٢٥) المغنى لابن قدامة: ١٠/٥/١٠

حضرات کے نزد یک اس میں تفصیل ہے۔

اگر پرانے مالک نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنامتعین مال پالیا تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، جب کہ غنائم کی تقسیم کے بعد، اپنے مال پر پرانے مالک کی ملکیت باتی نہیں رہے گی بلکہ وہ غانمین کی ملکیت ہوگ۔

البتہ ان حضرات کے نزدیک غنائم کی تقسیم کے بعد اگر پرانے مالک نے اپنا مال پالیا اور اس کی خواہش ہے کہ غانم کو قیمت کے عض اس کا مال مل جائے تو پھر غانم کے مقابلہ میں اس کا زیادہ استحقاق ہے کہ قیمت کی اور شیل اسے وہ مال دے دیا جائے (۲۲)۔

اس صورت میں شریعت نے اصل مالک اور غانم دونوں کے مفاد کی رعایت ملحوظ رکھی ہے، چونکہ مالِ غنیمت کی تقسیم کے بعد پرانے مالک کی ملکیت اس کے مال پر باقی نہیں رہتی اور اس پر غنائم کی ملکیت قائم ہوجاتی ہے ، اس لئے اگر پرانا مالک اپنا مال بلاعوض لیتا تو غانم نقصان میں رہتا ، اس بناء پر اپنا مال حاصل کرنے کے لئے پرانے مالک پراس کی قیمت کی ادائیگی لازم قزار دی گئی ، تاکہ اپنا مال لئے کر مالک قدیم بھی فائدہ میں رہے اور غانم کی حق تلفی بھی نہونے یائے (۲۷)۔

صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت رضی الله عنهم أور تا بعین میں سے سعید بن المسیب ،عطاء بن الی رباح، قاسم اور عروہ رحمهم اللّٰہ کا مسلک بھی یہی ہے (۲۸)۔

ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ کے نز دیک مال غنیمت، کی تقسیم کے بعد اپنے مال پر پرانے مالک کی ملکیت قطعاً نہیں رہتی، غانم ہی اس کا اصل مالک بن جاتا ہے (۲۹)۔

لیکن دالمغنی "میں ہے کہ امام احمہ کے زویک پہلی روایت معمول بہے (۳۰)۔

<sup>(</sup>٢٦) المدوّنة الكبرى: ٢/٢ ٥٩ ، والمغني لابن قدامة: ٢٧١/٢١ ، وعمدة القاري: ٣/١٥ ، وردالمحتار على الدرالمختار: ٢٧٧/٨ ، وأوجز المسالك للشيخ زكربا الكاندهلوي: ٢٧٧/٨

<sup>(</sup>٢٧) ردالمحتار على الدرالمختار لابن عابدين الشامي: ٢٥٧/٦

<sup>(</sup>۲۸) شرح ابن بطال: ۲۷/٥، وعمدة القاري: ۲/۱٥؛

<sup>(</sup>٢٩) المغنى لابن قدامة: ٢١/٢١

٠ (٣٠) المغني لابن قدامة: . . ١٠ ٢٠ ٢

#### \_\_\_\_

# امام شافعتی ، ابوثور اور ابن منذر وغیره کے دلائل اور ان کار د

علامة مطلانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا استدلال احادیث باب سے ہے، جن میں تصریح ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کوان کا گھوڑ ااور غلام جو دارالحرب بھاگ نظے تھے، واپس کر دیئے گئے ہے۔
تھے(۳۱)۔

علامه ابن حزم رحمه الله نے بھی "المصحلّی بالآثار" میں ان روایات سے بیاستدلال کیا ہے کہ اہل اسلام کے مال ومتاع پرمشرکین کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی ، اس لئے دار الحرب سے مسلم انوں کا مال ومتاع چھین کر دار الاسلام لانے کے بعد بہرصورت پرانے مالک کے حوالہ کر دیا جائے گا (۳۲)۔

کیکن حقیقت میہ ہے کہ احادیث باب خودان حضرات کے خلاف جمہور فقہاء کے لئے بجت ہیں،اس کے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ترجمۃ الباب والی روایات میں اجرال ہے، چنانچیہ موطا امام مالک میں اس روایت کے ترجم میں بیقسر سے بھی ہے:

"وذلك قبل أن يقاسم" (٣٣)-

لیعنی مجاہدین اسلام دارالحرب سے جو گھوڑ ااور غلام چھین کر دارالاسلام لائے تھے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللّه عنہما کو مال غنیمت کی تقسیم ہے پہلے واپس کردیئے گئے تھے۔

يهى روايات "عن رشدين عن يونس عن الزهري، عن سالم عن أبيه" كي طريق سيسنن دارقطني مين بهي مروى ب، اس مين به:

"من وجد ماله الفئي قبل أن يقسم فهوله، ومن وجد بعد ماقسم فليس له شيء"(٣٤)-"مالِغنيمت كي تقسيم سے پہلے جس نے اپنا مال پاليا، وه مال (ملاعوض) اس كي

<sup>(</sup>٣١) إرشاد الساري للقسطلاني: ٦/٦٥ ه

<sup>(</sup>٣٢) المحلى بالآثار للعلامة لابن حزمٌ: ٥/٠٠٠

<sup>(</sup>٣٣) مؤطا لـ الإمام مالك رحمه الله (ص: ٤٩٩)، باب مايرد قبل أن يقع القسم لما أصاب العدو، وإعلاء السنن: ٣١١/١٢

<sup>(</sup>٣٤) سنن الدارقطني رحمه الله: ١١٣/٤

ملکت ہے، کیکن غنیمت کی تقتیم کے بعد پانے کی صورت میں اسے پچھ بھی لینے کا حق نہیں''۔

مال غنیمت کی تقسیم کے بعد ملکیت ہاتی ندر ہے کا مطلب سے ہے کہ وہ عوض کی اوائیگی کے بغیر تو اپنے مال کا مالک نہیں رہے گا، لیکن عوض اور قیمت اواکرنے کے بعد، غانم کے مقابلہ میں اپنے مال پر اس کا زیادہ حق ہوگا۔ اس کی تائیدرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوآ ثار سے ہوتی ہے، جوآ گے جمہور کے دلائل کے تحت آ رہے ہیں۔

## جہور کے دلائل

امام اعظم ابوصنیفه، نمام توری، امام اوزاعی، امام ما لک اور امام احمد بن منبل رحمهم الله کا استدلال ابن عباس رضی الله عند سے ہے، بیروایت "عن حسن بن عسارة عن الله عنه ما " کے طریق سے منقول ہے، اس میں ہے: طاوس عن ابن عباس رضی الله عنه ما " کے طریق سے منقول ہے، اس میں ہے:

"أن ر- بلا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصبته قبل أن يُقسَم فهو لك، وإن أصبته بعد ماقسم، أخذته بالقيمة "(٣٥)-

یعنی: ''ایک مخص نے اپنا اونٹ پالیا، جے مشرکین نے چھینا تھا (اور بعد میں مسلمانوں نے وارالحرب پرحملہ کرے اسے مال غنیمت میں دوبارہ دارالاسلام لائے) تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خاطب کر کے فر مایا: اگر بہاونٹ تم نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پایا ہوتو پرتمہارا ہی ہے، اگر مال غنیمت کی تقسیم ہونے سے پہلے پایا ہوتو پرتمہارا ہی ہے، اگر مال غنیمت کی تقسیم کے بعد پایا ہوتو پھرتم

<sup>(</sup>٣٥) الاستدكار للحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: ٤/٥، و"المغني" مع ذيل المسمّى بـ "الشرح الكبير على المقني على المستدكار للحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: ١/٩٥٩ - ٤٧١ كتاب الجهاد، حكم مالو أخده أهل المقنع لموفق الدين وشمس الدين ابني قدامة : ١ / ٤٦٩ - ٤٧١ كتاب الجهاد، حكم مالو أخده أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به.

قیمت دے کرہی لے سکتے ہو''۔

اس روایت کوامام دارقطنی ٔ اورا ام بیهقی رحمه الله تعالیٰ نے بھی روایت کیاہے (۳۲)۔

جمهور کی دلیل بر کلام اوراس کا جواب

حافظ ابن حجرا ورعلامة قسطلانی رحمهما الله جمهور کی متذکرہ دلیل پرسند کے حوالہ سے کلام کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"وإسناده ضعيف" (٣٧)-

دراصل اس روایت کی تضعیف ،اس کی سند میں موجودراوی'' حسن بن عمار ق'' کی وجہ سے کی گئی ہے۔ چنا نچر کی بی معین رحمہ اللہ سے ان کے بارے میں "لیسس بشیء" اور ابراہیم بن یعقوب جوز جانی سے "ساقط" کے الفاظ جرح منقول ہیں (۳۸)۔

ابن حزنم رحمہ اللہ نے توجسن بن عمارہ کوضعیف باور کرانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھاہے (۳۹)۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اس روایت کی تائید بیسیوں متابعات سے ہوتی ہے، اس بناء پر حضرت ابن

عباس رضی اللهٔ عنهما کی مٰدکوره روایت کوضعیف قرار دینا قرین انصاف نہیں۔

چنانچی علامہ عینی رحمہ اللہ نے امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کا بیرحوال نقل فرمایا ہے کہ حسن بن عمارہ کے علاوہ مذکورہ روایت "مسعر عن عبد الملک" کے طریق سے مروی ہے، اس کی تائید یجیٰ بن سعیدر حمہ اللہ کے اس تول سے ہوتی ہے:

"سألت مسعرا عنه فقال: هو من حديث عبدالملك ولكن لا أحفظه" (٤٠).

<sup>(</sup>٣٦) نصب الراية للزيلعي: ٤٣٤/٣، وأوجز المسالك إلى مؤطاء الإمام مالك: ١٧٥/٩، دار القلم دمشق

<sup>(</sup>٣٧) فتح الباري: ٢٢٤/٦، وارشاد الساري: ٥/٩٧٥

<sup>(</sup>۳۸) عمدة القارى: ۲/۱٥

<sup>(</sup>٣٩) تفصيل كـ التروكيمية: المحلى بالآثار لابن حرمٌ: ٥٧/٥

<sup>(</sup>٤٠) عمدة القاري: ١٥/٤

#### اس طرح اما على بن المدين رحمه الله فرمات بي:

روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل عنه فقال: هو من رواية عبدالملك . عن طاؤوس عن ابن عباس رضى الله عنهما "(٤١)-

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حسن بن عمارہ ، جن پرضعف کا الزام لگایا گیا، مذکورہ روایت کو نقل کرنے میں متفر ذہبیں ۔ بلکہ بیسیوں متابعات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

چنانچ علام خفر احموعثاني رحمه الله في "الجوهر النقي " كحواله سابن عدى رحمه الله كاقول قل كياب: "وقد روى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك "(٤٢)-

آ كے علامه عثمانی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

"وهذه متابعة حيد ة قوية وتابعه إسماعيل بن عياش فرواه عن عبدالملك بن ميسره، كما في المحلّى "(٤٣).

نيزامام شافعى رحمدالله نے بھى اس كى متابعت "عن أبي يوسف القاضي عن الحسن بن عمارة عن الحسن بن عمارة عن الحد كم بن عتبة عن مقسم " كريت سے كى ہے۔ چنانچيامام يہتى رحمداللداس متابعت كم متعلق فرماتے ميں:

"هكذا وجدتُه عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبة، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبدالملك"(٤٤).

امام ابویوسف رحمہ الله فقیہ اور مجتهد تھے، روایت حدیث میں ان کی ثقابت و درایت بھی مسلم ہے۔ فہروایت سے ان کا استدلال کرنا اس روایت کی صحت کی دلیل ہے۔ پھر مسعر اور اساعیل بن عیاش کی متابعت بجائے خود حسن بن عمارہ کی روایت کی صحت برصر سے دلیل ہے۔ چنانچہ اس اصول برتمام محدثین متفق ہیں

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري: ١٥/٤

<sup>(</sup>٤٢) إعلاء السنن: ٣١٠/١٢

<sup>(</sup>٤٣) إعلا، السنن: ١/١٢، ٣٠، والمحلى بالآثار لابن حزم: ٥٧/٥

<sup>(</sup>٤٤) نصب الراية للزيلعي رحمه الله: ٤٣٦/٣، وإعلاء السنن: ١٠/١٢

کہ جب کسی ضعیف روایت کی متابعت دوسری ضعیف یا اس سے اقوی روایت سے ہوتو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی'' قوی'' کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔

احناف یا جمہور فقہاء کے استدلال کی تضعیف حسن بن عمارہ کی وجہ سے کی گئی ہے، اس کی تر دید کے لئے متعدد متابعات ذکر کر دی گئیں، انہی حسن بن عمارہ کی بعض حضرات نے توثیق بھی کی ہے، مثلاً محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: "حدثنی من لا أتهم" (٤٥).

جہور فقہاء کا دوسرا استدلال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے، یہ اثر مصنف عبدالرزاق میں "عن مصحدر اللہ عنه" کے طریق سے روایت کیا گیاہے، اس میں ہے:
سے روایت کیا گیاہے، اس میں ہے:

"أنه إن أدرك قبل القسمة ردّ إلى صاحبه بغير ثمن، وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته"(٤٦)-

اگراس نے تقسیم (غنیمت) سے پہلے اپنا مال پایا، تو اس کے مالک کو یہ مال بلا قیمت لوٹا دیا جائے، تاہم اگر تقسیم کے بعد پایا، تو پھر اس مال پر اس کاحق، قیمت ادا کرنے کی صورت میں برقر ارر ہے گا۔

علامهابن حزم رحمه الله في "المحلَّى" مين اس الرَّ كتين اور طرق بهي ذكر كئ مين (٢٥)-

جہور کا تیسرا استدلال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے، جسے امام طحاوی اور امام دارقطنی رحمہما اللہ نے "عن رجا، بن حیوۃ عن قبیصة بن ذویب" کے طریق سے سندھی کے ساتھ دوایت کیا ہے، اس میں ہے:

"أن عمر رضى الله عنه قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه

<sup>(</sup>٤٥)

<sup>(</sup>٢٤) المحلّى بالآثار لابن حزم : ٥/٥ ٣٥، كتاب الجهاد، اختلاف الناس في مال المسلم يجده في غنيمة (٤٧) المحلّى بالآثار لابن حزم : ٥/٤/٥

المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهوله، وإن جرت فيه السهام فلا شيً له"(٤٨).

مطلب بیہ ہے کہ جو مال مشرکین نے چھینا اور مسلمانوں نے اسے (جہاد میں دوبارہ) عاصل کر لیا، بعد میں اصل مالک نے اپنا مال بہچپان لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کداگر اس نے تقسیم سے پہلے بید مال پایا، تب تو بیاس کاحق ہے ور ندا گر مجاہدین میں حصے تقسیم ہوئے تو پھراس کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔

یم می می ایک اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس اثر میں بی تصریح نہیں فر مائی کہ اپنے مال کی قیت اداکر نے کے بعد غانم کے مقابلہ میں پرانا مالک ہی زیادہ حق دار ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اول الذکر انر میں اس کی تصریح آ چکی ہے۔ ان کے ایک اور اثر میں بھی بی تصریح موجود ہے، بیا اثر آگے آر ہاہے۔

آگے آر ہاہے۔

# حضرت عمر رضی الله عنه کے اثر پراشکال اور اس کا جواب

حضرت عمرضی الله عند کے اس دوسرے اثر کی سند میں رادی' تبیصہ بن ذویب' پر کلام کیا گیا ہے کہ حضرت عمرضی الله عندے ان کاساع اور لقاء (ملاقات) ثابت نہیں (۴۹)۔ چنانچہ اُبوسہیل رحمہ الله نے اس اثر کومرسل قرار دیا ہے (۵۰)۔

لیکن حقیقت بیہ کہ بیاثر موصول ہے چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ الله "الاستعباب" میں لکھتے ہیں کہ قبیصہ بن ذویب کی پیدائش ایک روایت میں فتح مکہ کے دن اور ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے پہلے سال ہوئی (۵۱)۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا فر مائی (۵۲)، اس لئے

<sup>(</sup>٤٨) عمدة القاري: ١٥/٤، وإعلاء السنن: ٣١٢/١٢

<sup>(</sup>٤٩) عمدة القاري: ١٥/٤

<sup>(</sup>٥٠) إعلاء السنن: ٢١/١٢

<sup>(</sup>١٥) الاستيعاب لابن عبدالبر على هامش الإصابة لابن حجر: ٢٥٥/٣، وتهذيب التهذيب: ٣٤٧/٨

<sup>(</sup>٥٠) الاستيعاب على هامش "الإصابة": ٣٤٧/٨، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٨٧٧٨

ابن شائین نے فر مایا کہ بیصانی تھ (۵۳)، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے "تہذیب التہذیب" میں ابن قانع کا بی قول ان کے بارے میں نقل کیا ہے: "لسه رؤیة "(۱۶) ۔ اس سے بھی قیصہ بن ذویب کے صحابی ہونے کی تائید ہوتی سے اس کے علاوہ ابو بر صدیق ، ابودرداء ، حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جیسے کہار صحابہ سے انہوں نے حدیث کا ساع کیا ، اور ان سے روایات لیں (۵۵) ۔

ندکورہ دلائل کی روشیٰ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبیصہ بن ذویب کی ملاقات ممکن ہے، محدثین کے نزدیک سند کے اتصال کے لئے رادی اور مروی عنہ کے زمانہ کا ایک ہونا بھی کا فی ہے (۵۲)، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ''صحیح مسلم'' کے مقدمہ میں تحریر فرما یا کہ اتصال سند کے لئے ''امکانِ لقاء'' کا فی ہے (۵۷)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بفرض المحال ان کی ملاقات ثابت نہ بھی ہوتب بھی اصولِ حدیث کی روسے بیاثر موصول ہے، اس لئے کہ جب حضرت ابو بکر اور ابودر داء رضی اللہ عنہ ماسے قبیصہ بن ذویب کی ملاقات ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات کا امکان اور دونوں کے زمانہ کا ایک ہونا بالکل بدیجی بات ہے۔

دور اچواب علامه عینی رحمه الله نے بید یا ہے کہ قبیصبہ بن ذویب کی ملاقات حطرت عمر رضی الله عنه سے خابت نه ہو، تب بھی ندکورہ روایت ''مرسل'' قرار پاکر معمول به بن سکتی ہے۔اس کی تائید حضرت عمر رضی الله عنه ہی کے ایک اوراثر سے بھی ہوتی ہے۔وہ ہے:

"عن رجاء بن حيوة أن ابن عبيدة رضي الله عنهما كتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به بالشمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق به بالثمن "(٨٥).

<sup>(</sup>٥٣) إعلاء السنن: ٢١/١٢

<sup>(</sup>٤٥) تهذيب التهذيب لابن حجرً : ٣٤٧/٨

<sup>(</sup>٥٥) تهذ بالكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي: ٣٤٦/٨، وتهذيب التهذيب: ٣٤٦/٨

<sup>(</sup>٥٦) تدريب الراوي في شرح تدريب النووي: ١١٥/١

<sup>(</sup>۷۷) مقدمة صحيح مسلم: ۲۲،۲۱/۱

<sup>(</sup>٥٨) عمدة القارى: ١٥ /٣

علامہ ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے قوی جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 'ندریب الراوی' میں علامہ سیوطیؓ نے فرمایا کہ جب' مرسل' کی تائید' مند' روایت سے یا دوسری الیی 'مرسل' روایت سے ہوجس کے راوی پہلی مرسل سے مختلف ہوں تو ایسی دونوں روایات' 'صحح' کا درجہ پالیتی ہیں، یہاں تک کہ ان دونوں کے مقابلہ میں کوئی ضحے حدیث معارض ہوجائے ، تو ان دونوں کوتر جے حاصل ہوگی اور سے روایت مرجوح ہوگی۔ چنا نچہ قبیصہ کی نہ کورہ روایت امام پہلی رحمہ اللہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے تین واسطوں سے نقل کی ہے اور ایک ایک کرکے دو مختلف واسطوں سے عبد الرزاق اور این ابی شیبہ نے بھی روایت کی ہے، یوں کل پانچ مراسل بن جاتے ہیں۔ گویا ایک ہی روایت حضرت عمرضی اللہ عنہ سے پانچ واسطوں سے منقول ہے، اور ہرمرسل دوسرے جاتے ہیں۔ گویا ایک ہی روایت حضرت عمرضی اللہ عنہ سے پانچ واسطوں سے منقول ہے، اور ہرمرسل دوسرے کے لئے موید ہے (۵۹)۔

اس صورت میں اگر قبیصہ کی روایت مرسل تسلیم بھی کر لی جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں ، کہ اصول حدیث کی روسے صحیح روایت بھی جواس کے معارض ہو، مرجوح ہوگی۔

# مكاتب، مدير اورام الولد كاعكم

یہاں دوسرا مسکلہ ہے کہ اگر اس مال میں جسے اہل حرب نے چھینا اور اہل اسلام نے اسے حملہ کر کے دوبارہ حاصل کرلیاء مکا تب، مد براور امام الولد بھی شامل ہوں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔

# امام ما لك، امام احداورامام ثوري كامسلك

امام مالک امام احمد اور امام تؤری رحمهم الله تعالی کے نزدیک مسلمانوں کے عام اموال کی طرب، مکاتب، مد براورام الولد پر بھی غلبہ واستیلاء سے مشرکین اہل حرب کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا وہ عام اموال، کی طرح مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے تو پر انے مالک کو واپس لوٹا دیئے جائیں گے، لیکن تقسیم کے بعد صرف اس صورت میں انہیں مالک قدیم کو واپس لوٹا ناجائز ہوگا، جب وہ ان کی قیمت یاعوض اداکرے (۲۰)۔

<sup>(</sup>٩٥) إعلاء السنن: ٣١٢/١٢

<sup>(</sup>٦٠) المغنى والشرح الكبير للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة: ١٠ /٤٧٤

#### ان کا استدلال حضرت علی رضی الله عنه کی روایت سے ہے:

"عن قتادة أن مكاتبا أسره العدوّ فاشتراه رجل، فسأل بن قرواش عنه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال له علي رضي الله عنه: إن أفتكه سيده فهو على كتابته وإن أبي أن يفتكه فهو للذي اشتراه"(٦١)-

'' دشمن نے ایک مکا تب کوقید کرلیاتھا، جسے ایک آدمی نے خریدلیا۔ بکر بن قرواش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے کی نوعیت کا شرعی تھم پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مکا تب کورشمن کی قید سے آزاد کرایا ہے تو وہ حسب سابق اللہ عنہ نے فرمایا: ''اگر آقانے اس مکا تب کورشمن کی قید سے آزاد کرایا ہے تو وہ حسب سابق اس کا مکا تب رہے گا، اگر آقانے ایسانہیں کیا اور رہائی سے انکار کیا تو پھر مکا تب کوخرید نے والا ہی اس کا مالک ہوگا''۔

#### احناف كامسلك

احناف کے بزدیک مکا تب، مد براوراً م الولد عام اموال کے تھم میں نہیں، شرعاً یہ تیوں 'آزاد' کے تھم میں نہیں، شرعاً یہ تیوں 'آزاد' کے تھم میں ہیں، جن پر عام اموال کی طرح مشرکتینِ اہل حرب کی ملکیت غلبہ واستیلاء سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے عام اموال کے برعکس تینوں میں سے ہرا یک پر پرانے مالک کی ملکیت بہرصورت برقر اررہتی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، مکا تب، مد بر افسیم سے اس کی ملکیت کے تحت رہیں ہوجاتی، لہذا مالی غنیمت جا ہے تقسیم ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، مکا تب، مد بر اورام الولد پرانے مالک کی ملکیت کے تحت رہیں گے (۱۲)۔

#### احنائ كااستدلال

احناف كااستدلال حضرت عمر رضى الله عنه كاثر سے ہے۔ چنانچسنن سعيد بن مصور كى روايت ہے: "حدثنا أبو حريز عن الشعبي، قال:

<sup>(</sup>٦١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه انظر المحلى بالآثار لابن حزمٌ: ٥/٣٥٣

<sup>(</sup>١٣) أو جز المسالك: ٢٨٠/٨-٢٨٤، وردالمحتار على الدرالمختار: ٦/٩٥٦، كتاب الجهاد

أغار أهل "ماه" وأهل "جلولاء" على العرب، فأصابوا سبايا من العرب، ورقيقا، ومتاعاً، ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر -رضي الله عنه غزاهم ففتح "ماه" وكتب إلى عمر -رضي الله عنه في سبايا للمسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل "ماه". فكتب إليه: أن المسلم أخو المسلم لايخونه ولا يخذله، فأيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما أقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حُرّ اشتراه التجار فإنه يردّ عليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لايباع ولايشترى"(١٣)-

روایت میں ہے کہ اہل ''ماؤ' اور'' جلولاء' جزیرۃ الحرب پرحملہ آور ہوکر عرب کے قیدی، غلام اور مال ومتاع کولوٹ کرلے گئے، حضرت عررضی اللہ عنہ نے سائب بن اقرع کوامیر لشکر بنا کر، ان کے خلاف جنگ کی مہم پر روانہ فر مایا، آنہیں فتح ہوئی تو مسلمانوں کے جن قید یوں، غلاموں اور مال ومتاع کو تاجروں نے اہل ''ماؤ' سے خریدا تھا، حضرت کے جن قید یوں، غلاموں اور مال ومتاع کو تاجروں نے اہل ''ماؤ' سے خریدا تھا، حضرت مرضی اللہ عنہ نے اس کا تھم معلوم کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسلمان کو ہوئی اللہ عنہ نے ہواب میں تخریر فر مایا: ''ایک مسلمان دوسر سے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اسے بیارو مددگار چھوڑتا ہے، جو مسلمان اپناغلام یا مال واسباب پائے، وہی ان کا اصل مستحق ہے، اگر وہ یہ اسباب واموال مال غنیمت کی تقسیم کے بعد تاجروں کے پاس پائے ، تو پھر اس کے پاس ان کے حصول کی کوئی راہ نہیں۔ ہاں البنہ اگر تاجروں نے ''احرار'' کو خرید رہا ہے تو ان (تاجروں) کوان کی رقم واپس کردی جائے (اور''احرار'' ان سے واپس لئے جا کیں) اس لئے کہ ''آزاد'' (ٹر) کی خرید وفروخت حائز نہیں'۔

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ٢٨٨/، ٢٨٩، دارالكتب العلمية بيروت

كالمتالغالغاليتيا

وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل له

یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جب پرانا ما لک اپنامال ومتاع اور غلام وغیرہ تا جروں کے پاس دیکھے، تو پھراس کے باس ان کے حصول کا کوئی راستہ نہیں۔

علامہ ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کا مطلب میہ کہ آگروہ اپنے مال کی قیمت ادا اپنے مال کی قیمت ادا اپنے مال کی قیمت ادا کی قیمت ادا کی قیمت ادا کی جمعہ تو میں اسکی جمعہ تو وہ بہر صورت زیادہ حق دار ہے۔ جبیبا کہ چیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے ایک اثر میں اس کی تصریح موجود ہے۔

یہاں زیر بحث مسئلہ میں احناف کا استدلال دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذکورہ اثر میں "فسیان المحرز لا یُباع و لا یُشتری" سے ہے۔ چونکہ حریت اور آزادی کی علت مدبر، مکا تب اور ام الولد میں موجود ہے اس لئے غلبہ واستیلاء سے، ان پر حربیوں کی ملکیت قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے جب اہل اسلام دار الحرب پر حملہ آور ہونے کے نتیجہ میں انہیں حربیوں سے چھین کر دوبارہ دار الاسلام لائیں گے، تو پر انے مالک ہی ان کے حستی ہوں گے (۱۲۴)۔

# امام ما لک، امام احمد اور ابوثور کے استدلال کارد

ان کا استدلال حضرت علی رضی الله عند کے اس اثر سے تھا کداگر مکا تب کے آقائے اسے رہا کرایا تووہ بدستور مکا تب رہے گا، ورنہ بصورت دیگر مکا تب کوخرید نے والا ہی اصل مالک ہوگا۔

اس استدلال كاجواب دية موئے علامة ظفر احمد عثمانی رحمه اللّه تحريفر ماتے ہيں:

"وهو محمول عندنا على أن مولاه إن لم يفتكه، فللذي اشتراه أن يحبسه عنده حتى يستو في ثمنه بدليل ..... أن "الحر لايباع ولايشترى" والمكاتب والمدبر وأم الولد في حكم الحر، لايباع أحد منهم ولا يشترى" (٦٥).

<sup>(</sup>٦٤) إعلاء السنن: ١٢/ ٣١٩/

<sup>(</sup>٦٥) إعلاء السنن: ١٢/٣١٨

لینی: "ہمارے نزدیک بیاثر اس صورت پرمحمول ہے کہ جب آقا مکا تب کورہا کرانے سے انکار کردے، تو پھراسے خرید نے والاصرف اسے عرصہ کے لئے اپنی خدمت کے لئے روکے رکھے جس سے وہ قیمت پوری ہوجائے جواسے خرید تے ہوئے اداکی تھی، اس کی دلیل حضرت عمرضی اللہ عنہ کا بیاثر ہے کہ آزاد کی خرید وفر وخت جا کر نہیں ۔ مکا تب، مد براورام الولد بھی آزاد کے تم میں ہیں، اس لئے ان میں سے کسی کی خرید وفر وخت جا کر نہیں ہوگی ۔

# عبدآبق كاحكم

اس مسئلہ کے ذیل میں فقہاء نے "عبد آبق" کا تھم بھی بیان کیا ہے۔ عبد آبق کے تھم میں ائمہ احناف کے درمیان اختلاف ہے۔

# امام اعظم الوحنيفه كالمسلك

امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله کے نزدیک عبد آبق مکاتب، مد براورام الولد کے حکم بیس ہے۔اس کئے دار الحرب بھا گئے کے بعد مولا کی ملکیت ختم ہونے کی وجہ سے عبد آبق آزاد غلام کی طرح کسی کامملوک نہیں بن سکتا۔ یہی قول امام احمد بن خبل رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے (۲۲)۔

#### صاحبين كامسلك

قاضی ابویوسف اور محدر مهما الله کے نزدیک عبد آبق کا تھم عام اموال واملاک کی طرح ہے۔ اس کئے ان حضرات کے نزدیک غلبہ واستیلاء کے ذریعہ اہل حرب، عبد آبق کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ جب اہلِ اسلام، دارالحرب پر حملہ کر کے، اے بکو کر ساتھ لائیں تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پرانا مالک قیمت ادا کئے

بغیراسے لینے کا مجاز ہوگا۔ البتہ مالِ غنیمت کی تقسیم کے بعد اس کا استحقاق قیمت کی ادائیگی سے مشروط ہوگا (۲۷)۔

یمی قول امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے، 'المد ونہ' میں ہے کہ ان کے نزد یک عبد آبق اور غیر آبق، دونوں کا ایک تھم ہے (۱۸)۔

حنابله کامسلک بھی یہی ہے، چنانچہ المغنی میں ہے:

"ولنا أنه مال لوأخذوه من دار الإسلام ملكوه، فإذا أخذوه من دار الإسلام ملكوه، فإذا أخذوه من دار الحرب ملكوه كالبهيمة"(٦٩).

امام اعظم رحمه اكثدكا استدلال

امام اعظم ابوصنیفه رحمه الله کا استدلال جامع ترندی اورسنن ابوداود میں حضرت علی رضی الله عنه کی روایت سے ہے:

"عن ربعي بن حراش عن علي رضى الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم - يعنى يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم فقالوا: يامحمد! والله ما خرجوا إليك رغبة دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس": صدقوا يا رسول الله، ردِّهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عزوجل"(٧٠).

<sup>(</sup>٦٧) أوجز المسالك للكاندهلوي: ٢٧٧/٨، وإعلاء السنن: ٣١٨ ٣١٧/١٢

<sup>(</sup>٦٨) السمدونة الكبرى: ٩٤/٢) ٥٩٤/٠ كتباب السجهاد، بياب في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقسم، وأوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك: ١٧٧/٩، دمشق دارالقلم

<sup>(</sup>٦٩) المغنى لابن قدامة: ١٠ /٤٧٧، (رقم الفصل ٧٥٤٧)

<sup>(</sup>٧٠) أخرَجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون (رقم ٢٧١٦)، والترمذي في جامعه: ٢١٣/٢، كتاب المناقب، باب مناقب على رضى الله عنه (رقم ٢٧١٦)

حضرت علیٰ رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ صدیبیہ کے دن سلح سے پہلے، دوغلام آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کے موالی نے آپ کے نام یہ خط لکھ بھیجا، دبخدا! یہ آپ کے پاس آپ کے دین کی طرف رغبت کی وجہ ہے ہیں آئے، بلکہ غلامی سے فرار ہوکر آئے ہیں' ۔ لوگوں نے عرض کی ''یار سول اللہ! یہ بچ کہتے ہیں، یہ غلام انہیں واپس کرد بیجے'' ۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ من کر ہراوختہ ہوئے اور انہیں واپس ہیجے سے انکار کیا اور فرمایا، ''انہیں اللہ عز وجل نے آزادی دی ہے' ۔

علامة ظفر احمد عثانی رحمه الله ، امام ابوطنیفه رحمه الله کی تائید میں اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب دار الحرب سے دار الاسلام آنے والا غلام ، مسلمانوں کے زیر ملکیت آکر غلام نہیں ، نایا جاسکتا ، تو دار الاسلام سے دار الحرب بھا گئے والا کسی مسلمان کا غلام بطریق اولی مشرکیین اہل حرب کی ملکیت کے تحت نہیں آسکتا (2)۔

#### صاحبين كااستدلال اوراس كارد

صاحبین کی رائے تھی کے عبد آبق عام اموال کے تھم میں ہے، ان کا استدلال مصنف بن أبی شیبہ کی اس روایت سے ہے:

"أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدوّ، فغنمها المسلمون، فعرفها أهلها، فكتب إليه عمر: إن كانت أهلها، فكتب إليه عمر: إن كانت لم تخمس ولم تقسم فهي ردّ على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت فامضها لسبيلها"(٧٢).

روایت میں ہے کہ ایک مسلمان کی باندی دشمن کے پاس بھاگ گئ، جب وہ اہل اسلام کو مال غنیمت میں ملی، تو اسے مالک نے بیجان لیا، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله

<sup>(</sup>٧١) إعلاء السنن: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٧٢) المحلِّي بالآثار لابن حزم رحمه الله: ٥/٥ ٣٥

عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه کوخط روانه کیا، حضرت عمر رضی الله عنه بر جواب میں تحریر فر مایا: ''اگرخس اور مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہوتو ہیہ باندی اینے آقا کے حوالہ کر دی جائے ،اگرخس اور مال غنیمت تقسیم ہوا ہوتو پھراس کے ساتھ جو ہونا ہے،اے اس حالت میں رہنے دؤ' لیعنی مال غنیمت کی تقسیم میں وہ جس کے حصہ میں آئے ،ای کے پاس رہنے دی جائے۔

لیکن اس استدلال کا جواب بیہے کہ مذکورہ روایت میں جس باندی کا واقعہ ذکرہے، وہ اپنے آتا کے گھرسے بھاگ نکلی تو حربی اسے دارالاسلام کے اندر ہی پکڑ کر دارالحرب لے گئے تھے، چونکہ دارالاسلام میں اس کی حیثیت باندی کی تھی، آزاز نہیں ہوئی تھی،اس لئے اس پراہل حرب کی ملکیت کا عتبار کیا گیا (۲۳)۔

روایت سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ باندی دارالحرب چلی گئی تھی،اس صورت میں بیایے آقا کی ملکیت سے نکل کرآ زاد ہوجاتی اوراس پرائل حرب کی ملکت ، حتی علت یائے جانے کی وجہسے ثابت نہوتی۔

## ١٨٤ – باب : مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

علامهابن بطال، حافظ ابن حجرا درعلامه عيني حمهم الله نے فرمایا کہ اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ الله بية بلانا حابية بين كما بل حرب كوء انهي كي زبان مين امان دي جائے تو اس كا بھي اعتبار ہوگا۔ يعني امان دينے کے لئے عربی زبان میں بات کرنا شرطنہیں، عجمیٰ زبان بھی بولی جاسکتی ہے(۱)۔

علامة تسطلاني رحمه الله نے فرمایا که کتاب الجهاد کے اندر بیز جمہ قائم کر کے امام بخاری رحمہ الله بیہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اکناف عجم ہے آنے والے سفیروں اور قاصدوں سے تبادلہ خیال کرنے کے لئے عرب مسلمانوں کو فارس میں گفتگو کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔اس لئے انہیں فارسی زبان سیکھنی حیاہیے، چنانچے رسول التُصلَى التُدنعالي عليه وسلم نے حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه كوعجى زبان سيھنے كاحكم ديا (٢) \_

<sup>(</sup>٧٣) إعلاء السنن: ٢١٨/١٢، و٣٢٠

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٧٣١/٥، وعمدة القاري: ٩/١٥، وفتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٢) إرشاء الساري للقسطلاني: ١٨١/٥

بالفارسية: يعنی قوم فارس کی زبان ، قوم فارس کے جداعلیٰ کانام'' فارس بن کومرس' تھا۔ اس لئے ان کی زبان کو فارس کہاجاتا ہے (۳)۔

کومرں کون تھا؟ حافظ ابن حجررحمہ اللہ نے اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کتے ہیں:

ا-بیسام بن نوح کی اولا دیے تھا۔

۴- ایک قول بیه ہے کہ یافث بن نوح کی اولا دیے تھا۔

س-بعض حضرات نے کہا کہ کومری، حضرت آ دم علیہ السلام کی کو کھ سے بیدا ہوا۔

۳-چوتھااورآخری قول ہے ہے کہ کومرس در حقیقت خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ (واللہ اعلم) (۴)۔
کومرس کے سترہ بیٹے تھے، سب بہادر، شجاع اور بے مثل فارس (شہسوار) بتھے۔ اس وجہ سے بوری قوم کانام'' فارس' پڑ گیا (۵)۔

لیکن اس توجیہ کو مخدوش قرار دیتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ اشتقاق عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ اور یہ خصوصیت مجمی زبانوں میں نہیں پائی جاتی ،اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ کومرس کی قوم کا نام ان کی بہنا فروسیت (شہنواری) کی وجہ ہے''فارس'' پڑگیا ،مشہور یہ ہے کہ گھوڑے کی نسل سب سے پہلے حضرت اساعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے لئے مسخر کی گئی (۲) ۔ واللہ اعلم ۔

الرطانة: راء برز براورز بردونوں پڑھنادرست ہے()۔اس کااطلاق عربی کے علادہ تمام بجی زبانوں پر ہوتا ہے۔

چنانچه شارح بخاری علامه کرمانی رحمه الله فرماتے ہیں که کسی بھی عجمی زبان میں بات کرنے کو' رطانہ''

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٤) جارون اقوال کے لئے دیکھئے:فتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٥/١٥، وفتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ٥/١٥، وفتح الباري: ٢٢٦/٦

کہتے ہیں(۸)۔

يهى بات صاحب"الأفعال" اورعلامه ابن التين في بهى كهى به (١٠) ـ

علامه ابن الاثير رحمه الله تحرير فرماتي بين:

"التراطن: كلام لايفهمه الجمهور، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم" (٩) -رطانه كااطلاق اليي تُقتَّكُو پر بهوتا ہے، جے عام لوگ مجھ نسكيس، عرب اس بے عجمی زبان مراد ليتے ہيں -

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ» /الروم: ٢٢/ . «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ» /إبراهيم: ٤/ .

يسوره روم كي آيت ب، پوري آيت ہے:

﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾ (١٠) ـ

''اوراس (الله تعالی) کی نشانیوں میں آسانوں اور زمینوں کا پیدافر مانا اور تمہاری پولیوں اور رمکتوں کامختلف ہونا ہے''۔

مطلب میہ کہ ہرقوم کی زبان ، لہجہ اور طرزِ گفتگو دوسری قوم سے مختلف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہرانسان اپنی تخلیق لیعنی ناک نقشہ اور صورت ورنگت کے اعتبار سے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اور ایسا اس وجہ سے ہےتا کہ ہرخص کی اپنی ایک امتیازی شناخت ہو، ایک دوسرے کو پہچا ننے میں آسانی ہو، اگر سب ابنائے آدم شکل وصورت اور رنگ رنگت کے ایک ہی سانچہ میں وصلے ہوتے ، تو نظامِ تعارف تاراج ہوجا تا اور بے شار صلحتیں مقطل کی جھینٹ چڑجا تیں (۱۱)۔

<sup>(</sup>٨) شرح الكرماني رحمه الله: ٦١/١٣

<sup>(</sup>١٨) شرح ابن بطال : ٢٣٢/٥ وعمدة القاري: ٥/١٥

<sup>(</sup>٩) النهاية لابن الأثير رحمه الله: ٢٣٣/٢ (مادة رطن)

<sup>(</sup>۱۰) سوره الروم: ۲۲

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۱۵/٥

### ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾

یہ سورہ ابرائیم کی ابتدائی آیات ہیں، پوری آیت ہے: ﴿ وَمَا أُر سَلنا مِن رَسُولَ إِلاَ بِلَسانَ قَوْمَهُ لَيْسِينَ لَهُم، فَيْضَلُ الله مِن يَشَاء ، ويهدي مِن يَشَاء وهو العزيز الْحكيم ﴿ (١٢) لِيَّنَ الله تَعَالَىٰ نَيْ جُو لِيَسِينَ لَهُم، فَيْضَلُ الله مِن يَشَاء ، ويهدي مِن يَشَاء وهو العزيز الْحكيم ﴿ (١٢) لِي تَعْنَ الله تَعَالَىٰ نَيْ رَبَانَ مِي رَسُولَ اور نِي جَسِ قُومَ ابْنِي زَبَانَ مِي وَى نَازَلَ كَى ، تَاكُمَ ان كَا قُومَ ابْنِي زَبَانَ مِي الله تَعَالَىٰ كَا الله تَعَالَىٰ كَا الله تَعَالَىٰ كَا الله تَعَالَىٰ كَا الله وَتَعْلَىٰ الله الله وَتَعْلَىٰ الله الله الله وَتَعْلَىٰ وَمِنْ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَمُ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَىٰ الله وَتَعْلَمُ الله وَتَعْلَمُ الله وَلِي الله وَيْنَا الله وَيْنَالِ الله وَيْنَا الله وَيْنَالله وَيْنَا الله وَيْنَا

چنانچەندكورە آيت كى تفسير كرتے ہوئے علامەز محشرى تحريفرماتے ہيں:

"أي ليفقه واعنه مايدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله، ولا يقولوا: لم نفهم ماخوطبنا به"(١٣).

### باب کے تحت آیات ذکر کرنے کا مقصد

علامه عینی ، حافظ ابن حجر اور علامه عسقلانی رحمه الله فرمات بیل که ان آیات کوذکر کے امام بخاری رحمه الله نے بیل که ان آیات کوذکر کے امام بخاری رحمه الله نے اس بات کی طرف اشاره کیا ہے که رسول الله تعالیٰ علیه وسلم مختلف زبا نیس بولنے والی دنیا کی تمام قوموں کی طرف پیغیبر بنا کر معبوث کئے گئے ، آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوان کی زبان سی بحضے اور انہیں آپ کی زبان سی بحضے میں آسانی رہے (۱۲).

## حافظابن جررحماللدى رائ

تا ہم حافظ ابن جررحمہ الله فرمائے ہیں ، رابطہ اور سفارتی فرائض کی انجام دہی کے لئے ہرقوم کے پاس

<sup>(</sup>۱۲) سوره ابراهیم: ٤

<sup>(</sup>١٣) تفسير الكشاف للعلامة الزمحشريّ: ٤٧٩/٣ وعمدة الفاري: ٦/١٥

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٢٢٦/٦، وعمدة القاري: ١٥/٦، وإرشاد الساري: ٥٠/١٨

تقه اورمعتمد ترجمان ضرور ہوتے ہیں ، یہ یقینی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر زبان میں گفتگوفر ماتے تھے (۱۵)۔

٢٩٠٥ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قالَ : شَعِيدُ مَنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ ، فَصَاحَ النَّبِيُّ عَلِيلِيّهِ فَقَالَ : اللّهِ ، ذَبَحْنَا بُهَيْمةً لَنَا ، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ ، فَصَاحَ النَّبِيُّ عَلِيلِيّهِ فَقَالَ : (يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ ، إِنَّ جابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا ، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ ) . [٣٨٧٦ ، ٣٨٧٥]

## تزاجم رجال

## ا –عمروبن علی

يمشهور حافظ حديث ابوحف عمر بن على بحر بن كنير البابلى العير فى البصرى بي \_ كتاب الوضوء، إب الرجل يوضئ صاحبه كتحت ان كاتذكره كرر حكا بـ \_

### ۲-ابوعاصم

بياً بوعاصم بضحًا كبن مخلد بن ضحاك بن مسلم شيباني بصرى بين ، ان كاتذكره كتساب العلم ، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ..... كتحت يهل كزر چكا بـــ

#### سو-حظله بن الى سفيان

بي خطله بن الى سفيان بن عبد الرحمٰن بن صفوان بن اميه بن خلف مجى قرشى بير - كتاب الإيمان باب قول النب صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس كتحت ان كاتذكره

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٢٩٠٥) وعنده أيضاً في صحيحه: ٥٨٨/، ٥٨٩، في كتاب المغازي، باب غزوة الخندق (رقم ٢١٠١)، وعند مسلم في صحيحه (١٧٨/٢) في كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (رقم ٢٠٣٩) وقد تفر دابه الشيخان، انظر تحفة الأشراف: ١٨٣/٢ (رقم ٢٢٦٣)

ہوچکا ہے(14)۔

#### هم-سعيد بن ميناء

رابووليرسعيدين ميناء المدنى الكوفى بين، كتاب السجنائز، باب التكبير على الجنائز أربعا ك تحتان كاذكريم المجائز ريكام

### ۵-جابربن عبراللدرضي الله عنهما

بمشهور صحابی جابر بن عبر الله رضی الله عنها بین ، ان کا تذکره کتاب الوضو ، باب صب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضو ، ه على المعمى عليه كتحت كزر چكا بـ

قلت يارسول الله، ذبحنا بُهيمة لنا، وطحنتُ صاعا من شعير، فتعال أنتَ ونفرٌ

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ میں نے عرض کی ، یارسول الله! ہم نے بکری کا ایک چھوٹا بچید نے کری کا ایک چھوٹا بچید نے اور ایک صاع بھو بیسا ہے، آپ اور چند مزید افراد ' ہمارے گھر'' تشریف لائیں۔

بُھیسمة: بربَهْمة كن تفغيرب - بھيركا چھوٹاسا بچد (١٨)، بهمه مؤنث اور فدكر دونوں كے لئے مستعمل ہے - بَهَمْ اور بِهام اس كى جمع آتى ہے (١٩) -

فصاح النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع شوراً، فحي هلابكم

"رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے باواز بلندارشاد فرمایا، جابر نے دعوت کا اہتمام کیاہے، لہذا جلدی آؤ"

<sup>(</sup>۱۷) كشف الباري: ٦٣٦/١

<sup>(</sup>١٨) شرح الكرماني رحمه الله: ٦٢/١٣

<sup>(</sup>١٩) النهاية لابن الأثير رحمه الله: ١٦٨/١، (ماده ب ه م) وعمدة القاري: ٦/١٥

سسؤر: وعوت كے موقع پر تيار كئے جانے والے كھانے كو "سؤر" كہتے ہيں (٢٠) \_ بيفارى زبان كا لفظ ہے ۔ ایک قول كے مطابق اس كا اطلاق ہر شم كے كھانے پر ہوتا ہے (٢١) \_ علامہ اساعيلى رحمہ الله كى ہمى يمى رائے ہے (٢٢) ، بعض حضرات كے نزد يك اس كا اطلاق فارى زبان ميں صرف دعوت وليمہ پر ہوتا ہے (٢٢) ۔

بعض کے نزدیک میشنی زبان کالفظ ہے اور عام کھانے کے لئے بولا جاتا ہے، کثر تے استعال کی وجہ سے عربوں کی زبان پر چڑھ گیا، اور عربی میں بھی استعال ہونے لگا (۲۲)۔

#### فحي هلابكم

ال كمعنى بين: أقبلوا أو أسرعوا بأنفسكم "(٢٥) \_ يعنى آ كر برهيّه ، يا جلد آ ية \_

بیلفظ"حی" اور "هل" کامرکب ہے۔ هل کے لام کوتؤیّن کے ساتھ یا بغیر تنویّن کے "علا" کے وزن پراورسکون کے ساتھ (هل) بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ بیلفظ با، إلی اور علی ہے بھی متعمل ہیں۔ چنانچہ"حیی" أقب لے کمعنی میں اور "هلل" أسكن کے معنی میں اور "هلل" أسكن کے معنی میں اور "هلل" أسكن کے معنی میں ہے (۲۲)۔

علامداؤدى رحمالله نياس كايك اورمعنى كئي بين: "فحيه الابكم: أي أقبلوا أهلابكم أتينم أهلكم"، اس وقول كييش نظر "حي هلا" كلمات ترديب تيليل بيهى بوسكتا ب (٢٧) \_

(٢٠) شـرح الـكـرمـانـي: ٦٢/١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٧٨/٢، كتاب الأشربة، باب جواز استنباعه غيره.

(۲۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٧٨/٢

(٢٢) فتح الباري: ٢٢٦/٦

(٢٣) عمدة القاري: ٦/١٥

(٢٤) عمدة القاري: ٦/١٥، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٧٨/٢

(۲۰) عمدة القاري: ۲/۱٥

(۲٦) عمدة القاري: ٦/١٥

(۲۷) عمدة القاري: ٥/١٥

#### حديث بأب كالمقصد

بعض الیی روایات منقول ہیں، جن میں فارس زبان کونالبندیدہ کہا گیاہے، اور فارس میں گفتگو کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت باب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایات ہے: دوایات کے ضعیف اور بے اصل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مثلاً ایک روایت ہے:

"كلامُ أهل النار بالفارسية"(٢٨) - لعن" الل جهنم كى زبان فارى موكى" ـ

اسی طرح ایک اور روایت ہے: "من تکلم بالفارسیة زادت فی خبثه و نقصت من مروء تبه "روایت ہے: "من تکلم بالفارسیة زادت فی خبثه و نقصت من مروء تبه "روایت تبه "(۲۹) ۔ یعنی: "جس نے فاری زبان میں بات کی ،اس کی خباشت بڑھے گی اور مروت کم ہوگئ "ربیر وایت متدرک حاکم کی ہے، حافظ صاحب نے اس کے یارے میں فرمایا: "وسندہ واہ" اس کی سندوائی اور ہے اصل ہے۔ حافظ صاحب نے اس کے یارے میں فرمایا: "وسندہ واہ" اس کی سندوائی اور ہے اصل ہے۔ حافظ صاحب نے اس کے یارے میں فرمایا: "وسندہ واہ" اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کے یارے میں فرمایا: "وسندہ واہ" اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کی سندوائی اور ہی اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کی سندوائی اور ہے۔ اس کی سندوائی کی سندوائی کے سندوائی کی کی

اسی متدرک حاکم بیس حضرت عمر رضی الله عنه کی طرف بھی ایک روایت منسوب ہے:

"من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورِثُ النفاق"(٣١)-

''عربی زبان اچھی طرح بولنے والا ، فارس میں ہرگز بات نہ کرے ، کیونکہ ہیہ

نفاق پیدا کرتی ہے'۔

اس روایت کو بھی باصل قراردیت ہوئے حافظ ابن جررحمداللد نے فرمایا: "وسندہ واہ" (۳۱)۔

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۲۲۷/٦

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ٢٢٧/٦

<sup>(</sup>۳۰) فتح الباري: ۲۲۷/٦

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٢٢٧/٦

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ٢٢٧/٦

طرف ایک تول کی نسبت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''إنه نهی عن رطانة الأعاجم "(۳۳)۔ لیمی حضرت عمر رضی اللّه عندنے مجم کی زبان ہو لئے سے نع فرمایا ہے۔

اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں جوآیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی مزاج پری کرتے ہوئے فاری میں فر مایا" اشک ست در د؟" (۳۶)۔ لیعن " آتشت کی بظنك؟" (کیا آپ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے؟) تو یہ روایت سند اور متن کے اعتبار سے معلول اور ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دواد بن علیه اوران کے شخلیٹ بن أبی سلیم بن زنیم دونوں ضعیف ہیں (۳۵)۔ چنانچے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کے ان دونوں راویوں کی وجہ سے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے، جس میں اس جوزی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کے ان دونوں راویوں کی وجہ سے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے، جس میں "اشک ست در د" کے الفاظ کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث کا درجہ دیا گیا ہے۔ (۳۲)۔

ای طرح حضرت شاه عبدالغی مجددی دہلوی رحمہ اللہ نے "إنسجاح السحاجة مي شرح ابن ماجة" میں علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ کا بی تول نقل کیا ہے، کہ اشسکست در داور دیگر فارس الفاظ جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں (۳۷)۔

لکین حقیقت ہے کہ بیا توال نا قابل احتجاج ہیں۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب الیں روایات بھی سند ومتن کے لحاظ سے مخدوش اور بے بنیاد ہیں، جن میں فاری یا مجمی زبان کی مذمت کی گئ ہے۔خودقر آن مجید کی اس آیت ﴿واخت لاف السنت کے والوانکم ﴾ میں ہر زبان کامن جائب الله ہونا واضح

<sup>(</sup>٣٣) ردالمحتار على الدرالمختار: ١/١١ه

<sup>(</sup>٣٤) سنن ابن ماجة رحمه الله، كتاب الطب، بابٌ في الصلوة شفاءٌ (رقم ٣٤٥٨)

<sup>(</sup>٣٥) تحفة الأشراف: ١٠/١١، (رقم ١٤٣٥١)

<sup>(</sup>٣٦) العلل المتناهية لابن الجوزيُّ: ١٢٩/١، وقال : هذان حديثان لايصحان".

<sup>(</sup>٣٧) حاشيه المسماة بانحاج الماجة للشيخ عبدالغني المجدى الدهلوي على هامش سنن ابن ماجه: ٢٤٧، كتاب الطب، باب في الصلوة شفاء، والأبواب والتراجم للمحدث الكاندهلوي، ص: ٢٠٤

اور بدیہی ہے۔ بظاہر عجمی زبانوں کو نابسندیدہ اور اس میں گفتگو کوممنوع قرار دیئے جانے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ترجمۃ الباب کی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد بیہ ہے کہ مجمی زبان میں گفتگو جائز ہے، اسے ناجائز قرار دینے کی کوئی وجہ بیں۔ چنانچہ علامہ نوویؓ اسی حدیث کے ذیل میں شرح سیح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں:

"وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازه"(٣٨).

مطلب یہ ہے کہ مختلف احادیثِ صححہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر عربی الفاظ میں گفتگو فرمائی ہے۔ طاہر ہے کہ ریکی بھی مجمی زبان میں گفتگو کے جواز پر دال ہے۔

### ترجمة الباب سے مدیث باب کی مناسبت

مديث باب ميل مين الله جابرا قد صنع سورا".

رجمة الباب كساتهاس كامناسبت طاهرب.

٢٩٠٩ : حدّ ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ : أَنَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ : وَهْيَ بِالحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ ، قَالَتْ : فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (دَعْهَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : إِنَا عَبْدُ ٱللهِ : فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ . فَأَمْ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ، قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ .

[0727 ( 00.7 ( 0200 ( 7771)]

<sup>(</sup>٣٨) شرح مسلم للإمام النووي: ١٧٨/٢، كتاب الأشربة، باب جواز استتابة غيره .........

<sup>(</sup>٢٩٠٦) وأيضاً رواه البخاري: ٢/١١ ٥ في كتاب المناقب، باب هجرة الحبشة (رفم ٣٨٧٤) و: ٦٦٢٦، =

### تراجم رجال

### ا-حبان بن موسیٰ

بيابومحد حبان بن موى سوّ اراستكى المروزى بيل - كتباب الأذان، بياب يسلّم خن يسلّم الإمام بي تحت ان كا تذكره كرر حكا ب-

#### ۲-عبدالله

میمشهورمحدث عبدالله بن مبارک بن واضح الحفظلی رحمه الله بین \_ان کا تذکرهبده الوحی کے تحت گزر (۳۹) \_ .

#### ٣-خالد بن سعيد

یہ شہور نتع تا بعی خالد بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص بن سعید بن عاص ہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان کی بہی ایک روایت مختلف ابواب میں نقل کی ہے۔ سعتداور ثقہ راوی تھے۔

انہوں نے اپنے والدسعید بن عمر و بن سعید، بُدَ کے مولی عبداللّٰد بن جعفر اور سہل بن بیسف انصاری سے روایت حدیث کی ہے (۴۰۰)۔

ان سے جلیل القدر ائمہ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے حدیث کا ساع کیا ہے۔ان میں عبداللہ بن

= في كتباب الباس، بياب الخميصة السودا، (رقم ٥٨٢٣) و: ٢٩٢٨، باب مايُدعي لمن لبس ثوبا جديداً (رقم ٥٨٤٥) و: ٨٨٦/٢ كتب الأدب، بياب من تبرك صَبِيَّة غيره حتى تُلْعبَ به، أوقَبَّلها أو مازحها إرفم ٩٩٣)، وأبوداود في سننه ٢٠٣/٢، في كتاب اللباس، باب مايدعي لمن لبس ثوبا عديداً (رقم ١٩٠٪)، وقد نفر دا به انظر تحفة الأشراف: ٢٦٨/١١، (رقم ٩٧٧٩)

(٣٩) كشف الباري: ١/٢٦٢

(٤٠) الأنساب للسمعاني: ٢٠٩/١، وتهذيب الكمال للحافظ المزيّ: ٨١/٨، وتهذبب التهذيب لابن -عجر: ٩٥/٣

مبارك رحمه الله بهي شامل بين (۱۲)\_

محمر بن بشران کے بارے میں فرماتے ہیں "صدوق" (٤٢)۔

ابن حبان نے ان کا ذکر شات میں کیا ہے (۲۳)۔

سى روايت كى سنديل جب ان كانام آنے كے بعد، امام بخارى كے تلافده نے دريافت كياكه آپ كسى كا دكرر ہے ہيں؟ "قيل لمحمد: من ذكرت يا أبا عبدالله؟" توام بخارى رحمه الله نے جواب ديا: الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعد "(٤٤)۔

## ٧٧-عن أبيه (سعيد بن عمرو)

عن أبيه سے ان كے والداً بُوعثان سعيد بن عمر و بن سعيد بن العاص الا موى مراد بيں۔ان كے حالات كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة كتحت كرر كے بيں۔

### ۵- أم خالد بنت خالد بن سعيد

ان كانام أمّه اوراًم خالدكنيت هي محابية هي محاني كي بيني هيس اور حفرت زبير بن عوام رضى الله عندى وحبي هيس دان كحالات كتاب السجنسان وبه هيس دان كحالات كتاب السجنسان ، باب التعوّذ من عذاب القبر محمل من الله عند المحمد ال

قالت أتيتُ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مع أبي وعليَّ قميصٌ أصفر قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: سنَة سنَة

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٨٢/٨

<sup>(</sup>٤٢) تهذيب الكمال: ٨٢/٨ وتهذيب التهذيب: ٩٥/٣

<sup>(</sup>٤٣) حوالة بالأ

<sup>(</sup>٤٤) حوالة بالإ

<sup>(</sup>٣٥) آ گےا خصار کے ساتھ کتاب اللیاس میں بھی ان کاؤکرآ گیاہے، ویکھتے: کشف الباری، کتاب المغازی، ص: ١٧٥

حضرت ام خالدرضی الله عنها فرماتی بین، که مین اینے والد (خالد بن سعیدرضی الله عنه) کے ساتھ رسول الله صلی الله عنه کی خدمت مین حاضر ہوئی، اور مین نے زر دریگ کی قیص پہنی تھی، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا" سنه سنه" بہت خوبصورت۔

# قال عبدالله: وهي بالحبشيّة حسنة

برمدرج من الراوى ب، يهال راوى في "سنه سنه" كمعنى بيان كئي بين، كديم بين زبان كالفظ بها اوراس كمعنى و نويصورت بين \_

# عبدالله سے کون مراد ہے؟

"قال عبدالله" سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ الله مراوی بیں بعض سنوں میں 'ابوعبدالله' ندکور ہے (۲۷)۔ ابوعبدالله ام بخاری رحمہ الله بول گے۔ ابوعبدالله ام بخاری رحمہ الله بول گے۔

تا ہم علامة تسطلانی رحمہ الله ''ارشاد الساری'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ راجے'' عبداللہ'' ہے اور اس سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہی مراد ہیں ( ۴۷ )۔

#### لفظِ سنه كاضبط

بیسین اورنون کے فتہ اور''ہ'' کے سکون کے ساتھ ہے۔ جب کہ شمیبنی کی روایت میں پیلفظانون کے بعد الف کے ساتھ' سناہ سناہ'' ضبط ہوا ہے (۴۸)۔ تاہم بسااوقات کلام عرب میں الف کو حذف کرتے ہوئے ''سنہ'' بھی کہاجا تا ہے۔ بعض ارباب لغت کی رائے ہے کہ'' سنہ'' میں نون مشدد ہے (۴۹)۔

<sup>(</sup>٤٦) شرح الكرماني: ٦٣/١٣

<sup>(</sup>٤٧) ارشاد الساري: ١٨٠/٥

<sup>(</sup>٤٨) عمدة القاري: ٥١/٧

<sup>(</sup>٤٩) حوالة بالا

بہرحال اس سے امام بخاری کا مقصد السرط انة بالعجمیه ثابت کرنا ہے۔ چونکہ ام خالدرضی الله عنها حبشہ میں پیدا ہوئی تھیں، اس لئے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم (فداہ ابی واتی) نے انہیں دیکھ کرضیافت طبع کے طور پر جبثی زبان میں فرمایا: بہت خوبصورت ۔

قالت فذهبت ألعبُ بخاتَم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تُعها. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي.

اُم خالدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں گئی اور آپ کی خاتم نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی ،اس پرمیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا،'' اسے چھوڑ دو'' (مطلب بیرتھا کہ کھیلنے سے منع نہیں کرد) پھر فرمایا،''تمہاری عمراس قدرطویل ہوکہتم اس قیص کو پہن پہن کریرانی کردو''۔

أءلي وأخلقي

إبلاءاور إخلاق دونول كے ايك بى معنى ہيں، يعنى يرانا كرنااور بوسيدہ كرنا۔

قال عبدالله: فبقيت حتى ذكر

# اس جمله کی تشریح میں مختلف اقوال

ندكوره جمله كى تشريح مين شراح حديث مي مختلف اقوال منقول بين:

ایک قول بی ہے کہ 'فبقیت' میں ضمیر فاعل ام خالدرضی الله عنها کی طرف راجع ہو۔ لیعنی "فبقیت اُمُّ خالد" اور "حتی ذُکر" (صیغہ مجہول) میں ضمیر "هو ، قمیض کی طرف لوٹ رہی ہو (۵۰)۔

اس صورت میں ترجمہ ہوگا،''جب تک ام خالد رضی الله عنها زندہ رہی ،ان کی قبیص کا جرحار ہا''

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ'' ذکر'' کی ضمیر راوی کی طرف لوٹ رہی ہے اور عبارت مقدر ہے:

"أي ذكر الراوي، ما نسِيَ طول مُدّتهِ"(١٥).

مطلب یہ ہے کہ ام خالد کے ساتھ پیش آنے والا بی خارقِ امر واقعہ اس قدر قابل ذکر تھا، کہ راوی اسے عمر بھر بھلا نہ سکا فی بھیرام خالد ہی کی طرف راجع ہے۔

- تعضروایات میں لفظ'' ذکر' بجائے مذکر کے بصیغہ مؤنٹ'' ذکرت' نقل کیا گیا ہے، اس کو مجہول اور معروف دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے۔ مجہول پڑھنے کی صورت میں عبارت مقدر ہے: "حتی صارت مذکور ق عند الناس لخرو جہاعن العادة (٥٣)۔ یعنی ام خالدرضی اللہ عنہا (کے ساتھا پئی نوعیت کا جو واقعہ پیش آیا) خلاف عادت ہونے کی وجہ سے لوگوں کے یہاں ہمیشہ ان کا تذکرہ رہتا تھا۔ معروف یعنی "ذکے سرنے" پڑھنے کی صورت میں مطلب بیہوگا کہ وہ خوداس خارقِ عادت واقعہ کا تذکرہ کر مرکزے گئی۔ (واللہ اعلم)۔
- ابوبیثم کی روایت میں ' ذکر'' کی بجائے " ذکئے۔ نَ " ضبط ، واہے۔ اور ابوذرر حمد اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ دکن دکنة سے مشتق ہے۔ زیادہ استعمال کی وجہ ہے لباس پرمیل اور گردوغبار کی تہیں جم جاتی ہیں اور لباس کارنگ سیاہ پڑھ جاتا ہے، اسی کو" دکنة" کہتے ہیں (۵۴)۔

اں چوتھی روایت کے پیش نظر مذکورہ جملہ کے معنی ہیں کہ ام خالد (رضی اللہ عنہا) بقیدِ حیات، ہیں (اور دائمی استعال کی وجہ ہے ) آمیس کارنگ (میل اور خبار کے جمنے سے ) سیاہ پڑھ گیا (۵۵)۔

au علامه مینی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

"وفي بعض النسخ: فذكر دهراً، ولفظ دهرا محذوفٌ في كتاب ابن

<sup>(</sup>٥١) شرح الكرماني: ٦٣/١٣

<sup>(</sup>۵۲) شرح الكرماني: ۳۳/۱۳

<sup>(</sup>٥٣) عمدة القاري: ١٥/١٥

<sup>(</sup>٤٥) عمدة القاري: ١٥/٨

<sup>(</sup>٥٥) شرح الكرماني: ٦٢/١٣، وعمدة القارى: ٨/٠٠

بطال، وذكره ابن السكن، وهو تفسير لهذه الرواية . كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من الزمان، فنسيها الراوي، فعبر عنها بقوله: ذكر دهراً"(٥٦).

یعنی: "بعض ننخوں میں (حتی ذکر کی بجائے)" ف ذکر دھراً" واردہواہے۔ تاہم لفظ"دھراً" علامہ ابن بطال کے نسخہ میں محذوف ہے، البتہ ابن السکن نے اس لفظ کوذکر کیا ہے جوحقیقت میں (ترجمۃ الباب کی مذکورہ) روایت کی تفییر ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کی صراحت سے مذکورہ جملہ کامفہوم واضح ہور ہاہے) گویا راوی یہ کہنا چاہتا تھا کہ" یہ تھیں ایک طویل عرصہ سے باقی رہی" لیکن اس کووہ مدت یا دندرہی تھی ، اس لئے اس کو «دھرا" کے الفاظ میں اوا کیا۔

● علامہ انورشاہ کشمیری نوراللہ مرقدہ نے اس روایت کے ذیل میں ایک عجیب نکتہ بیان فر مایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کے تناسب سے جیسے جیسے ام خالدرضی اللہ عنہا کا قد بڑھتا جاتا ، ان کی قیص بھی ای تناسب سے بڑھتی رہی۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دعا" اُبلی و اُخلقی ......" کی برکت سے جس طرح وہ خود لیے عرصہ تک بقید حیات رہی ، وہ قیص بھی ان کے بدن پرموجودر ہتے ہوئے بڑھتی رہی اور مرورایام کے باوجوداس پر بوسیدگی اورشکتگی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے (۵۷)۔

حافظ ابن حجر رحمه الله فرماتے ہیں کہ صنعانی کے نسخہ میں ترجمۃ الباب کی مذکورہ روایت کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا بیقول بھی مذکورہ ہے۔

قال أبوعبدالله -هو المصنف-: لم تعش امر، ة مثل ماعاشت هذه يعني أم

"فبقيت حتى ذكرت" أي بقيت تلك القميص لم يختلقها مضي الليالي، ومرور الأيام، وله ل تلك القميص لم يختلقها مضي الليالي، ومرور الأيام، وله ل تلك القميص أيضا تتوسع عليها بقدر جسدها، فانها إذا تقمصت كانت صبية، فلا بدّ من الزياد في الموس، ومن يؤمن ببقاء تلك القميص إلى زمن لم تخلق، لم يعجز عن الإيمان بسعتها ايضاً".

<sup>(</sup>٥٦) عمدة القاري: ١٥/٨

<sup>(</sup>٥٧) فيض الباري: ٥٨/٣ ع، چنانچيعلامدانورشاه كشميرى رحمدالله فرمات ين

خالد"(۸٥).

حافظ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ام خالد رضی اللہ عنہا سے مویٰ بن عقبہ کی ملاقات بھی ان کی طویل العمر ی پر دلالت کرتی ہے،اس لئے کہ ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے موسی بن عقبہ کی ملاقات نہیں ہوئی (۵۹)۔

### حديث سےمستنبط فوائد

علامه مینی رحمه الله نے ترجمة الباب کی اس روایت مے مختلف فوائد مستنبط کئے ہیں:

- روایت میں ہے کہ ام خالد رضی اللہ عنہا کی زرد قیص پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپندیدگ کا ظہار نہیں فرمایا۔اس ہے معلوم ہوا کہ خواتین کے لئے زردرنگ کالباس پہننا جائز ہے۔
- روایت میں ہے کہ ام خالدرضی اللہ عنہا، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم نبوت کے ساتھ کھیل رہی تھیں، باپ نے ڈ انٹا تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا کہ کھیلنے دو، اس معلوم ہوا کہ بردوں کے ہوئے بچوں کو کھیل سے منع نہیں کرنا جا ہیں۔
- سے ہوا کہ لباس پہننے والے کود کی کر اس کے حق میں دعاءِ خیر کرنا سنت سے ثابت ہے اور آ دابِ اسلام میں میں سے علیہ سے اسلام میں سے ہے۔
- سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے عجمی الفاظ میں تکلم فر مایا، اس سے عجمی زبان میں گفتگو کا جواز ثابت ہوتا ہے (۲۰)۔

### ترجمة الباب سيمناسبت

روایت مین "سنه سنه" کی مناسبت ترجمة الباب كے ساتھ طا مرہے۔

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ۲۲۷/٦

<sup>(</sup>٥٩) حوالة بالا

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القارى: ۱۵/۸

٢٩٠٧ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِي أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةَ ) . [ر : ١٤١٤] فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ : (كَخْ كِخْ ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ) . [ر : ١٤١٤] ثراجم رجال

#### المحمد بن بشار

يمشهورا ما محديث محدين بثار بن عثان عبدى بعرى بيرى بيران كانذكره كتاب العلم، باب ماكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا كتحت كرر چكا بـ (١٢) ـ

### ۲-غندر

بدابوعبدالله محمد بن جعفر منه لى ين ، غندرك لقب سے شهور بيں ۔ ان كا تذكره كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم كتحت كرر چكا ب(٢٢) ـ

#### ۳-شعبه

بي امير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج بن الورد العمنى الواسطى البصرى بي، ن كے حالات كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كتحت رر حكم بي (١٣) ـ

### ۴-محد بن زياد

يعبدالرحمن بن محمر بن زيادمار لي كوفي بين، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله كيحت

(۲۹۰۷) قد سبق تخریجه فی کتاب الزکوه، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل (رقم ۱٤۸۰)

(۲۱) كشف الباري: ۲۲۱/۳-۲۲۴

(٦٢) كشف الباري: ٢٥٠/٢-٢٥٢

(٦٣) كشف الباري: ١ /٦٧٨

ان کا تذکره گزرچکاہے (۲۴)۔

## ۵-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ان كَفْصِيلى حالات كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان كِتْحَتَّرُر چَكَ بِين (٦٥)\_

أن المحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟ حضرت الله تعالى عليه وسلم بالفارسية على مصرت حسن بن على (رضى الله عنه كى الله عنه كى روايت بى كه حضرت حسن بن على (رضى الله عنه ) في صدقه كى ايك

تھجوراٹھا کراپنے منہ میں ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاری میں فرمایا: '' کخ ، کخ''(اور کھجور نگلنے منع فرمایا) کیاتم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔

### "كخ كخ"

بفتح الکاف و کسرها و سکون الخاء المعجمة و کسرها وبالتنوین مع الکسر وبغیر تنوین(٦٦). بیالفاظ فاری زبان میں زجروتو پیخ اور کسی فعل کی ممانعت کے لئے بولے جاتے ہیں، اس کے معنی ہیں، اُتر عجها، وارم: حجمور دو، پیمینک دو (٦٧)۔

# علامه كرمانى رحمه الثدكااعتراض اوراس كارد

باب کی مذکورہ متیوں روایات میں جو عجمی الفاظ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں ،علامہ کر مانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ 'ان کے عجمی ہونے پراشکال ہوسکتا ہے، 1 باب کی پہلی روایت میں لفظ

<sup>(</sup>٦٤) كشف الباري: ٦٤/٣ ه

<sup>(</sup>٦٥) كشف الباري: ١٦٣،١٥٩/١

<sup>(</sup>٦٦) شرح الكرماني: ٦٣/١٣، وعمدة القاري: ٨/١٥

<sup>(</sup>١٧) شرح الكرماني: ٦٣/١٣، وعمدة القاري: ٨/١٥

"سدود" وارد ہواہے۔اس میں احمال میہ کہ پیلفظ' صابون' کی طرح تو افق اللغتین کے قبیل سے ہواور عربی زبان کالفظ ہو (۲۸)۔

لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیاشکال تو اس کئے نا قابلِ النفات ہے کہ مضاحمال کا درجہ رکھتا ہے، حالا نکہ لغت کواخمال سے ثابت نہیں کیا جاتا (۲۹)۔

ترجمة الباب كى دوسرى روايت مين لفظ "سنه" وارد بوائ علامه كرمانى رحمه الله فرمايا كمكن بالسيف مهاس كى اصل "حسنة" بواوراس كى ابتداء سے "ح" كومذف كرديا كيا بو، جيسے عربی شاك السيف شائ مين "هد" كومذف كر كي عرب "كفى بالسيف شائ كہتے ہيں (٤٠) ـ

لیکن علامہ کر مانی رحمہ اللہ کی اس تو جیہ کوبھی حافظ این حجر اور علامہ عینی رحمہما اللہ نے روکرتے ہوئے فر مایا کہ کسی لفظ کی ابتداء میں''ترخیم'' جائز نہیں،اس لئے میہ کہنا غلط ہے کہ لفظ'' سنہ'' کی ابتداء سے'' ح'' کوگراویا گیاہے(۱۷)۔

تیسری روایت باب میں لفظ'' وارد ہے،علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے فر مایا کیمکن ہے رہمی غیر عجمی لفظ ہواور حروف صوت پر کے بیل سے ہو۔

علامہ مینی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بیاعتراض بھی بے کل ہے، اس لئے کہ لفظِ ''کُخ ''اسائے افعال کے تبیل سے ، نہ کہ اسائے اصوات کے قبیل سے ، لہٰذایہ لفظ مجمی ہی ہے (۲۲)۔

### فوائدحديث

علامه ابن بطال رحمه الله نے روایت سے دونو ائدمتنبط کئے ہیں:

🗗 بچوں کواحکام شریعت کی تعلیم دینااورانہیں حرام یا مکروہ اشیاء سے اجتناب کی تلقین کرنا۔

(٦٨) شرح الكرماني: ٦٣/١٣، وعمدة القاري: ٩/١٥

(٦٩) عمدة القارى: ٥/١٥

(۷۰) شرح الكرماني: ٦٣/١٣، وفتح الباري: ٢٢٧/٦، ٢٢٨، وعمدة القاري: ٩/١٥

(٧١) فتح الباري: ٢٢٨/٦، وعمدة القاري: ٩/١٥

(٧٢) عمدة القاري: ٩/١٥

جوں میں مجھ بوجھ کی صلاحیت ہوتو انہیں ایسی باتیں بھی سکھائی جاسکتی ہیں، جو مجھدار اور عاقل کو سکھائی جاتی ہیں (۲۳)۔ جاتی ہیں (۲۳)۔

## ترجمة الباب سيصديث كي مناسبت

حدیث باب میں "کخ کخ" مجمی الفاظ میں ،ترجمة الباب سے ان کی مناسب طاہر ہے۔

١٨٥ - باب : الْغُلُولِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی حرمت وشناعت بیان کرنا جا ہتے ہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا ، نا جائز راہ ہے کوئی شئ حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

### ''غلول' کے معنی

غلول غین اور لام پرضمہ کے ساتھ (۱)، مال غنیمت میں خیانت کرنے اور تقلیم سے پہلے مال غنیمت سے سرقہ کرنے کو کہتے ہیں۔

چنانچه علامه ابن اثير دحمه الله فرمات بين: "المعلول هو الحيانة في المعنم والسرقة في العنيمة قبل القسمة "(٢)-

صاحب روح المعانی علامه آلوی رحمه الله نے فرمایا که غلول کے اصل معنی ہیں: خفیہ طیبے سے سرفنہ کرنا، بعد میں پیلفظ مال غنیمت سے سرقہ کے لئے استعمال ہونے لگا (۳)۔ علامہ نو وی رحمہ الله شرح صحیح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۷۳) شرح ابن بطال: ۲۳۲/۵

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ١٨١/٥

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير: ٣٨٠/٣

"أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الإستعمال بالخيانة في الغنيمة"(٤).

یعنی: ''غلول در حقیقت مطلقاً خیانت کو کہتے ہیں، بعد میں اس کا عالب استعمال مال غنیمت میں خیانت کے ساتھ ہوا''۔

علامة تسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غلول مطلقاً خیانت کے لئے بھی استعال ہوتا ہے، کیکن اگر اس کا اطلاق مال غنیمت میں سرقہ پر کیا جائے ، تو پھران دونوں معنوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی (۵)۔

## غلول کی وجد تشمیبه

غلول کے معنی باندھنے اور محبوں کرنے کے ہیں۔ چنانچہ امام نفطو بیر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالِ غنیمت میں خیانت کرنے سے ہاتھ مغلول اور محبوں ہوتے ہیں ،اس لئے اس میں خیانت کو''غلول'' سانام دیا گیا۔

"قال نفطويه: سمّى بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة"(٦)-

## غاول گناه كبيره كيول ہے؟

شرح صحیح مسلم میں امام نو وی رحمہ اللہ نے تحریر فر مایا کہ غلول بالا جماع گناہ کبیرہ ہے۔ مال غنیمت میں جرم خیا جرم خیانت کے اس قدر مگین ہونے کی وجہ رہے کہ مال غنیمت لشکر اسلام کامشتر کہ قل ہوتا ہے اس میں خیانت اور چوری کرنا بے شارا فراد کے حقیق تی کی حق تلفی کے متر ادف ہے (۷)۔

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : «وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ» /آل عمران: ١٦١/ .

- (٤) شرح النووي على صحح مسلم: ١٢٢/٢، كتاب الامارة
  - (٥) إرشاد الساري: ١٨١/٥
- (٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢٢/٢، كتاب الامارة
- (٧) شرح النووي على صحبح مسلم: ١٢٢/٢، كتاب الامارة، وعمدة القاري: ٩/١٥، وفتح الباري: ٢٢٨/٦، وإرشاد السارعُ: ١٨١/٥

لفظ" قول" غلول پرعطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے(۸)۔

الإرى آيت ب: ﴿وما كان لنبي أن يغلّ ، ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ثم توفّى كل نفس ماكسبت وهم الاظالمون ﴾

اس آیت کے سبن ول کے بارے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ غزو و کہ درمیں مال غنیمت کی ایک جا در گم ہوگئی، کچھلوگوں نے کہا' لعل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم احدها" بعنی: ' سے چا در شایدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے لی ہو' ، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، جس میں اس گھناؤ نے الزام کی تر دید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نبی کی شان کے ظاف ہے کہ وہ ایس حرکت کر گزرے۔ یہ آیت آپ کو اس الزام سے بری الذمة قراردینے کے لئے ٹازل ہوئی (۹)۔

٢٩٠٨ : حد ثنا مُسدَّدٌ : حَدَّنَا بَحْيَى ، عَنْ أَيِ حَيَّانَ قالَ : حَدَّنَي أَبُو زُرْعَةَ قالَ : حَدَّنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قامَ فِينَا النَّيُّ عَلَيْكَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قامَ فِينَا النَّيُّ عَلَيْكُ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، قالَ : (لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَيْهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ ، عَلَى رَقَبَيْهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وَعَلَى رَقَبَيْهِ رَقَاعٌ نَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى رَقَبَيْهِ رَقَاعٌ تَغُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى رَقَبَيْهِ رَقَاعٌ تَغْفِقُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى رَقَبَيْهِ رَقَاعٌ تَغْفِقُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغْفِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى وَقَالَ أَيُوبُ ، عَنْ أَيْ حَيْلَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَرْفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُغُتُكَ ، أَوْ عَلَى وَقَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ أَيْ حَيَّانَ : (فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً ) . [ر : ١٣٣٧]

 <sup>(</sup>۸) عمدة القارى: ۹/۱٥

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ١٥/٩، قال العيني: "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبوإسحق الفزاري عن سنفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، قال: فقدوا قطيفة يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها، فأنزل الله ﴿وما كان لنبي أن يغلَ ﴾ أى يخور، هذه تنزيه له صلى الله تعالى عليه وسلم من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسمة الغنيمة وغير دلك".

<sup>(</sup>٢٩٠٨) قد سبق تخريجه في كتاب الزكوة، باب البيعة على إيتاء الزكوة (رقم ١٤٠٢)

### تراجم رجال

#### ا–مسدد

يمسدوبن مسربد بن مسربل اسدى بين ،ان كحالات كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه ك تحت يهل كرر كي بين (١١) -

## ٧- يجيٰ

بیابوسعید بیخی بن سعید بن فروخ القطان التیمی ہیں،ان کے حالات بھی ندکورہ بالا کتاب و باب کے تحت گزر چکے ہیں (۱۲)۔

### ٣- أبوحيان

يديكي بن سعيد بن حيّان يمى كوفى بين، ان كحالات كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل البني صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإيمان والإسلام كتحت كرر يكي بين (١٣) ـ

### س- أبوزرعه

بيابوزرعه بن عمرو بن جرير بحلى رحمه الله بين، ان كحالات كتساب الإيسمان، باب الجهاد من الإيسمان ك تحت كزر يك بين (١٣)\_

## ۵-ابوهریره رضی الله عنه

ان كَفْصِيل حالات كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان كِتحت كُرْر حِكم بين (١٥) \_

(۱۱) كشف الباري: ۲/۲

(۱۲) كشف الباري: ۲/۲

(۱۳) کشف الباری: ۸۸۷/۲ م۸۸

(۱٤) كشف الباري: ٣٠٤/٢

(١٥) كشف البارى: ٢ / ٦٥٩ - ٦٦٣

قام فينا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ہمیں خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور مالِ غنیمت میں چوری کا ذکر فر ماکراہے گناہ کبیرہ قرار دیا اور (اس کے نتیجہ میں ملنے والی) سزا کی شدت بیان فرمائی۔

لا أُلفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاه، على وقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتُك

## لا أَلَفِينَّ

بهمزه پرضمه، فاء کے کسره اور آخر میں نون تاکید شقیلہ کے ساتھ "الا أجدد زَ" کے معنی میں ہے (۱۱)،
اس کا مصدر "الفاء" آتا ہے، پانے کے معنی میں۔ چنانچہ کہتے ہیں "ألفاه" اس نے پایا (۱۷)۔ یہاں "لا" نافیہ ہے۔ البتہ بعض نسخوں میں لام قسم کے ساتھ "لا لفین " مجمی ضبط ہوا ہے، حافظ ابن جمرر حمد الله فرماتے ہیں کہ سے لائے نفی ہے (۱۸)۔
لائے نفی ہے (۱۸)۔

علامة تسطلاني رحمه الله فرمات بين:

"هو مثل قولهم: "لا أرينك ههنا، والأصل لاتكن ههنا فأراك،

وتقديره في الحديث: لا يغل أحدكم فألفيه: أي أجده"(١٩).

لیمن "لا أُلفِینَ" لا أرینك ههنا كمعنی میں ہے كه میں تمہیں يبال ہرگز ندد يكھوں اس كی اصل ہے: لا تكن ههنا فأر اك: لیمن نظروں میں آجاؤ، بیتو لفظی ترجمہ ہے، بامحاور ہ ترجمہ ہے: تم يہاں مت آنا، كہیں میں تمہیں د كھے نہ لوں۔

قاضى عياض رحمه الله فرمات بي كه عذرى كى روايت مين "لا ألفين" كى بجائے "لا ألفينَ" ضبط موا

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٠/١٥

<sup>(</sup>١٧) المعنجم الوسيط، ص: ٨٣٣

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ٦/٨٦

<sup>(</sup>۱۹) إرشاد الساري: ۱۸۱/٥

ہے، تا ہم مشہوراول الذكر ہے (٢٠) \_اب روايت كا ترجمه د كيولو \_

''تم میں سے کوئی شخص مال غنیمت میں خبانت کا مرتکب نہ ہو، کہ میں قیامت کے دن اسے ایک حالت میں دیکھوں کہ اس کی گردن پر بکری ہواور چلار ہی ہو یا گھوڑ اہواور بنہنا رہا ہواور وہ شخص فریاد کرتے ہوئے کہے کہ یا رسول اللہ! میری مدد (شفاعت) فرما ہیئے ، تو میں کہوں گا، میں تہاری مدد (شفاعت) نہیں کرسکتا، خدا کا پینام تو میں تہہیں فرما ہیئے ، تو میں کہوں گا، میں تہاری مدد (شفاعت) نہیں کرسکتا، خدا کا پینام تو میں تہہیں کرسکتا، خدا کا پینام تو میں تہہیں کہنچا چکا تھا''۔

خمد حمد : (بفتح الحائين المهملتين) عاره ما تكنے كے لئے كھوڑ اجوآ واز تكالما بات اسے حمد مكت بيں - جب كه "صهيل"مطلقاً بنهنانے كوكها جاتا ہے (٢١) \_

. معاه: (بضم الثاء وتخفیف الغین) بکری کے منهنانے کو کہتے ہیں (۲۲)۔

لا أملك لك شيئاً: أي من المعفرة؛ لأن الشفاعة أمرها إلى الله (٢٣) مطلب يركمين الله تعالى عن مثلث في من المعفرة والله كل مشيت ير الله تعالى عن تعادن نبيل كرسكول كا، كيونكه شفاعت تو الله كي مشيت ير موقوف هم، چنانجيسورة انبياء مين اس مضمون كوواضح كرت بوسة فرمايا ب: ﴿ ولا يشف عدون إلا لـمن ارتضى ﴾.

<sup>(</sup>۲۰) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢٣/٢

<sup>(</sup>٢١) النهاية لابن الأثير: ٢٦/١ (مادة: حسمحم) ، وشرح الكرمانيُّ: ٦٤/١٣، وعمدة القاري: ١٠/١٠، ، و وفتح الباري: ٢٢٩/٦، وإرشاد الساري: ١٨١/٥، ومجمع بحار الأنوار: ٧٦/١

<sup>(</sup>٢٢) شرح الكرماني: ٦٤/١٣، وعمدة القاري: ١٠/١٥، وفتح الباري: ٢٢٩/٦

<sup>(</sup>٢٣) شرح الكرماني: ٦٤/١٣، وعمدة القاري: ١٠/١٥، وفتح الباري: ٢٢٩/٦

<sup>(</sup>٢٤) عمدة القاري: ١٠/١٥ ، وفتح الباري: ٢٢٩/٦

علامہ بینی ، حافظ ابن حجر اور علامہ قسطلائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کورہ ارشاد سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد اس جرم کی سنگینی کا احساس اجا گر کرنا تھا، ورنہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے کہنمگاروں کے لئے قیامت کے دن ضرورت شفاعت فرمائیں گے (۲۵)۔

### وَعَلَى رَقَبته صامتٌ

''اوراس کی گردن میں سونااور جیا ندی ہوگی'۔

صامت کااطلاق عربی لغت میں سونے اور جاندی پر ہوتا ہے (۲۲)۔

## وعلى رقبته رِقاعٌ تَخْفِقُ

"اوراس کی گردن میں کیڑے کے فکڑے ہوں گے جو حرکت کریں گے".

رقاع، رقعة کی جمع ہے، کپڑے کے نکڑے کو کہتے ہیں (۲۷)۔

تخفق: أي التحرك بابضرب سے،اس كمعنى حركت كرنے كے بير

## "رِقاع" سے کیامرادہ؟

ال لفظ كي تشريح مين مُرّ اح حديث مع ختلف اقوال منقول مين:

- 🗗 علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں که اس سے مطلقاً کیڑے مراد ہیں (۲۸)۔
- علامة ميدى رحمه الله نفر مايا كهاس سے وہ حقوق مرادین، جو"رقاع" میں تحریر ہوں گے۔"المراد

(٢٦) شرح ابن بطال: ٥٠/٢٣٠، والنهاية لابن الأثير: ٥٢/٥، وعمدة القاري: ١٠/١٥، وفتح الباري: ٦/٩٧٦

(۲۷) عمدة القاري: ١٠/١٥، وارشاد الساري: ١٨٢/٥

(٢٨) عمدة القاري: ١٠/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري: ٢٢٩/٦، وعمدة القاري: ١٠/٠، وارشاد الساري: ١٨٢/٥، والتعليق المحمود بسنن أبي داود للعلامة فخر الحسن الكنكوهي: ١٥/٦

بها ماعليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع".

لیکن اس رائے کوردکرتے ہوئے ابن جوزی رحمہ الله فرماتے ہیں که 'رقاع'' کو کپڑوں پرمحمول کرنا زباوہ مناسب اور بہتر ہے، (جوحس اور محسوس فنی ہے) اس لئے کہ صدیث میں جسّی خیانت ہی کا ذکر ہے۔ ''ور دً علیه ابن الحوزی: بأن الحدیث سیق لذکر الغلول الحسی، فحمله علی الثیاب أنسب''(۲۹).

تاہم اس رائے کوبھی روکرتے ہوئے علامہ کر مانی اور علامہ یینی رحمہ اللّہ فر ماتے ہیں کہ ' رقاع'' سے بعینہ کپڑے مراذ ہیں، بلکہ اس کے عموم میں جانور، نقذی سامان اور کپڑے کی سب اجناس شامل ہیں۔ چنانچے عمد ۃ القاری میں ہے:

"وليس المقصود منه الخرقة بعينها بل تعمّ الأجناس عن الحيوان والنقود والثياب وغيرها"(٣٠).

خلاصة كلام يه به كدامام بخار؟) رحمه الله في ترجمة الباب كى فدكوره روايت "ومن يعلل يأت بسا غلّ يوم القيامة "كي تفيير كرتے ہوئے فل في الى به كه جو تحض مال غنيمت ميں خيانت كا ارتكاب كرے، اور كوئى چيز چورى كرے، قيامت كے دن رسوا اور ذليل كرنے كے لئے، وہى مسروقہ چيز اس كى گردن پر لادى جائے گی۔ اس سے جرم كى تعلين نوعيت كا اندازه لگا يا جاسكتا ہے!!

### وقال أيوب عن أبي حيان: فرسٌ له حمحمة

ال تعلق كوابوطا برؤ بلى رحمه الله في "فواكد" بين قاضى يوسف بن يعقوب كر لق سے اور امام مسلم رحمه الله عن عبد الوارث عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه كر يق سے موصولاً روايت كيا ہے (٣١) -

<sup>(</sup>۲۹) حوالة بالا، وإرشاد السارى: ٥/١٨٢

<sup>(</sup>۳۰) عمدة القاري: ۱۰/۱۵

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٢٣٠/٦، وتغليق التعليق للحافظ ابن حجرٌ: ٣٦٣/٣

## استعلق كالمقصد

ترجمة الباب كى مذكوره روايت مين "وعلى رقبته فرس له حمده" مين الفظ "فرس" كى تصريح مين منه و الباب كى مذكوره روايت مين "وعلى رقبته له حمده " اس مين لفظ مين منه و الله كرستون مين مين الفظ دوروايت مين المورة تعلق سيا شاره فرما يا كد لفظ "فرس" كى تصريح دوروايات مين موجود مين (٣٣) \_

## مال غنيمت ہے مسروقه مال کا حکم

علامہ ابن منذر رجمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے سارق پرمسروقہ مال واپس کرنا بالا جماع واجب ہے (۳۴۴)۔

تا ہم یہ مال اگراشکر اسلام کے منتشر ہوجانے کے بعدوالیں کیا جائے اور سنخفین تک اس مال کا پہنچانا ممکن نہ رہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

ا مام توری ، امام اوزاعی اور امام مالک اور امام احمد بن عنبل رحمهم الله کا مسلک پیه ہے کہ وہ شخص مسروقہ مال کاخمس امیر کولوٹائے اور باقی حصہ صدقہ کرد ہے (۳۵)۔

امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سی شخص کے پاس مال غنیمت ہوتو اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

ال غنیمت اس کا شرعی حق ہو، یعنی غنائم کی تقسیم کے دوران اس کا مالک بن گیا ہو، اس صورت میں فعا ہر ہے کہ اس برصد قد کرنا واجب نہیں۔

<sup>(</sup>٣٢) عمدة القاري: ١٠/١٠، وفتح الباري: ٢٣٠/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري: ١٠/١٥، وفتح الباري: ٢٣٠/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٣٤) نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله: ١٣٨/٨، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال

<sup>(</sup>٣٥) السمغني لابن قدامة: ٢٠/١٠، كتباب البجهاد، أحكام في الغلول، (رقم الفصل ٧٦٠٧)، وعمدة القاري: ١٠/١٥، وفتح الباري: ٢٢٩/٦، وبذل المجهود: ٢٩٠/١

حق شرعی نہ ہو، بلکہ سرقہ ہو، اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ مالِ غیر ہے، اور مالِ غیر کا صدقہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اس لئے یہ مال اموال ضائعہ کے تھم میں ہوگا، یعنی اسے حاکم وقت کے حوالہ کرنا واجب ہوگا (۳۲)۔

ندكوره دونول مسلكول كااستدلال سنن ابوداود كى اس روايت سے ہے:

"عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه. فجاء رجلٌ بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت ينادي ثلاثا؟ قال نعم قال فما منعك أن تجئ به؟ فاعتذر إليه، فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبل منك "(٣٧)-

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غنیمت پاتے تو بلال (رضی اللہ عنہ) کو اعلان کرنے کا حکم دیے، پڑنا نچہ (اس اعلان کے نتیجہ میں) لوگ اپنی غنیمت لاتے، آپ اس کاخس نکال کرتقسیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ قسیم غنائم کے بعد ایک آ دمی نے بالوں کی بنی ہوئی مہار لاکر کہا، یارسول اللہ! یہ اس مالی غنیمت سے ہے، جوہمیں ملاتھا۔ آپ نے (ثین بار کرر) فرمایا، کیاتم نے بلال کو منادی کرتے ہوئے سناتھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھرتمہیں کس چیز نے منادی کرتے ہوئے سناتھا؟ اس نے عدر تراشا، تو آپ نے فرمایا، پھرتمہیں کس چیز نے اسے لانے سے روکے رکھا؟ اس نے غذر تراشا، تو آپ نے فرمایا، گھرو، 'اگرتم اسے قیامت کے دن لاؤ گے، تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا'۔

<sup>(</sup>٣٦) نيـل الأوطار للشوكاني: ١٣٨/٨، كتاب الجهاد والسير، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال، وعمدة القاري: ١١/١٥، وفتح الباري: ٢٩٠/٦، وبذل المجهود: ٢٩٠/١٢

<sup>(</sup>٣٧) سنن أبي داود: ٢/٥١، كتاب الجهاد، باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولايحرق رحله

امام ثوری، امام اوزاعی، امام لیث اورامام مالک حمیم الله فرماتے ہیں کہ اس آ دی کو جا ہیے تھا کہ وہ اس مال کاخمس نکال کرامیر کولوٹادیتا اور باقی کا صدقہ کردیتا۔

جب که امام ثانعی رحمه الله فرماتے ہیں جیسے که اس کی تفصیل بیچھے گزری ہے، که اگروہ شرعی طریقه پر مال کا مالک بناتھا، یعنی وہ مال اس نے بطور غنیمت لیاتھا، تو پھر اس پرصدقه کرنا واجب ہی نہ تھا، اگر سرقه تھا تو ظاہر ہے کہ مال غیر ہونے کی وجہ سے اس کا صدقه کرنا جائز نہیں تھا، لہذاوہ مال اسے" اموالِ ضائعہ" کی طرح امام کے حوالہ کردینا چاہے تھا۔

چنانچەعلامەشۇكانى رحمەاللەدىنىل الاوطار "مىن تحرىر فرماتے بين:

قال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لايرى ذلك ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق بمال غيره، قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة "(٣٨).

احناف کے نزدیک امام کواختیار ہے کہ اس شخص کا مال تبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہے کہ وہ خود مستحق کواس کاحق پہنچا آئے، یا پھراس کاخمس لے کربیت المال میں جمع کردے، باقی حصہ وہ شخص''لقط'' کے طور پراپنے پاس رکھے، یا مساکین کودے دے، یابیت المال میں جمع کردے۔ اپنے پاس اس صورت میں رکھے کہ جب اسے امید ہوگھ تک یہ مال پہنچا سکوں گا، اگر امید نہ ہوتو پھر اسے مساکین میں تقسیم کردے، یابیت المال میں جمع کردے۔

چنانچہ'السیر الکبیر''میں ہے:

"ولو أن رجلًا غلّ شيئاً من الغنائم، ثم ندم، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش فللإمام في ذلك رأي: إن شاء كذبه فيما قال، وقال: أنا لا

<sup>(</sup>٣٨) بيل الأوطار للشوكاني رحمه الله: ١٣٨/٨، كتاب الجهاد والسير، باب التنديد في الغلول وتحريق رحل الغال، وبذل المجهود: ٢٩٠/١٢

أعرف صدقك وقد التزمت وبالا بزعمك، وأنت أبصر بما التزمته حتى توصل الحق إلى المستحق، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل لمن سمى الله تعالىٰ؛ لأنه وجد المال في يده وصاحب المال مصدق شرعاً فيما يخبر به من حال في يده، وباعتبار صِدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم، والباقي يكون بمنزلة اللقطة في يده إن طمع أن يقدر على أهله ....... وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوفا في بيت المال"(٣٩).

لین : ''اگر کوئی شخص مال غنیمت سے چوری کرے، پھراسے ندامت ہواور چوری کے مال کو مال غنیمت کی تقسیم اور شکر کے منتشر ہونے کے بعد حاکم وقت کے پاس لائے ، تو اس صورت میں حاکم کو اختیار ہے، یا تو اس کی بات کو جٹلا کر یہ ہے کہ مجھے تہاری صدافت پر یفین نہیں ، تم نے خود اپ او پر وبال ڈالا ہے، اسے تہی جانوستی تک اس کا حق پہنچا نا تہار سے ذمہ ہے۔ یا اگر امام وقت چا ہے تو چوری کا یہ مال لے کر اصحاب میں کودید ہے۔ چونکہ حاکم نے اس مال کو اس شخص کے پاس دکھے لیا ہے، نیز جب صاحب مال اپ قصد میں موجود کی بھی چیز کی خرد ہے تو شرعاً اس کی تقد بین معتبر ہے، لہذا اس کے قول کا اعتبار کرنے کی صورت میں مالی مروقہ کا خس نکال کر اصحاب خس کو دے دیا جائے۔ باقی حصہ اس شخص کے پاس لقط کی حثیت میں رہے گا۔ اگر مستحق تک پہنچا دے۔ امید نہ اسے پہنچنے میں کا میابی کی امید ہوتو اس مال کو اس کے اصل مستحق تک پہنچا دے۔ امید نہ ہوتو اس کی مرضی ہے، چا ہے تو مساکین میں تقسیم کردے، یا پھر بیت المال میں جمح کردے، یا پھر بیت المال میں جمح کردے، ۔

### ١٨٦ - باب : القَلِيل مِنَ الْعُلُولِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا قلیل غلول کا تھم بھی وہی ہے جوغلول کشر کا ہے؟ اس کا جواب روایت ہی سے معلوم ہوا کہ دونوں کا تھم ایک ہے(۱)۔

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِلْلَهِ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُ .

چونکہ بعض فقہاء کرام تحریق متاع غال کے جواز کے قائل ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں بھی جوسن ابوداو دمیں منقول ہے، تحریق متاع غال کی تصریح ہے، اس لئے آگے باب کے تحت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ ماہی کی جوروایت آرہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کے متعلق باور کرار ہے ہیں کہ اس روایت میں یہ منقول نہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کرہ نامی غلام کا مال ومتاع جلانے کا تھم صادر فرمایا تھا، بچھ یہ کہ آپ نے ایساکوئی حکم نہیں دیا۔ چنانچہ ھے ذا احسے کا مطلب ہے کہ درست یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہماکی حدیث باب میں تحریق متاع غال کاذکر نہیں ہے (۲)۔

اس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے "ولے یُلذکر، صیفه تمریض لاکرعبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہماکی ذکر تحریب متاع الغال والی روایت کی صحت کی طرف تحریب متاع الغال والی روایت کی صحت کی طرف اشارہ فر مایا (۳)۔

ندکورہ جملہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سنن ابوداود کی ان روایات کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جن میں تحریق متاعِ غال کاذکر ہے۔

📭 چنانچیسنن أبوداود میں حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کی روایت ہے:

"عن صالح بن محمد بن زائدة قال دَخلت مع مسلمة أرض الروم

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١١/١٥، وفتح الباري: ٢٣٠/٦

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١١/١٥

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١١/١٥

فأتى برجل قد عل فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه"(٤)-

صالح بن محمد کہتے ہیں کہ میں مسلمہ کے ساتھ روم گیا، جہاں غلول کرنے والے ایک شخص کو لایا گیا، سالم بن عبداللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا) کوعمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہوئے شاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،'' جبتم غلول کرنے والے شخص کود کھے لو، تو اس کا مال جلادواورا سے مارڈ الو''۔

اس روایت کے بارے میں امام بخاری رحمداللدا پی تاریخ میں تحریفر ماتے ہیں:

"يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له

أصل، وراويه لا يعتمد عليه"(٥).

یعن "بعض تحریق متاع عال کے قائلین اپنے مسلک کے اثبات کے لئے اس حدیث سے استدلال کرتے ، حالانکہ بیحدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ، اور اسے روایت کرنے والا بھی معتمذ نہیں "۔

اس حدیث کی سند میں "صالح بن محمد بن زائدہ "کو ائمہ درجال حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ام مرز مذی رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں صالح پر جرح کرتے ہوئے تحریز ماتے ہیں:

"صالح من کو الحدیث ولم یامر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحرق متاع الغال" (7).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود( ١٥/٢) كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، وعمدة القاري: ١١/١٥، وفتح الباري:

٦/٠٦٠ وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٣٠/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي: ٢٧٠/١، أبواب الحدود، باب ماجاء في الغال مايصنع به، ونيل الأوطار: ١٣٨/٨، وفتح الباري: ٢٠٠/٦، وأوجز المسالك: ٣٣٩/٨

### امام منذری رحمه الله کا قول ہے:

. "وصالح بن محمد بن زائده تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل انه تفرّد به"(٧) ـ ام دارقطني بهي نذكوره روايت كي تضعيف كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "(٨)-

### 🗗 سنن ابوداود کی دوسری روایت ہے:

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبابكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه" (٩).

بیروایت بھی سندا ضعیف اور مضطرب ہے، اس کی سند میں زہیر بن محمد الخراسانی نام کا راوی متعلم فیہ ہے، چنانچہام میہ قی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں: "إنه مجھول" (۱۰)-

خلاصہ بیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیکتریقِ متاع عال جائز نہیں، ندکورہ جملہ سے انہوں نے سنن ابوداود کی ان روایات کے ضعف اور بے اصل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں تحریقِ متاع عال کی تصریح ہے۔

### مال غنيمت مين خيانت كامسئله

امام اعظم ابوصنیفہ امام مالک ، امام شافعی اور بہت سے صحابہ و تابعین کرام کے نز دیک امیریا حاکم کوغلول کرنے والے کے لئے جسمانی سز اوتعز برتجویز کرنے کا اختیار ہے۔لیکن اس کا مال ومتاع جلانا

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار للشوكاني: ١٨٣٩/٨، كتاب الجهاد والسير، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال

<sup>(</sup>٨) نيل الأوطار للشوكاني: ١٨٣٩/٨، كتاب الجهاد والسير، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود: ١٥/٢، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال.

<sup>(</sup>١٠) نيـل الأوطـار لـلشوكاني رحمه الله: ١٣٩/٨، كتاب الجهاد والسير، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال.

جائزنہیں (۱۱)۔

## خالفین کا مسلک اوران کے دلائل کارد

حسن بصری، احمد بن حنبل، اسحاق، مکول اور امام اوز اعی رحمهم الله کے نزد یک اس کا سارا مال ومتاع جلانا جائز ہے (۱۲)۔

البیته امام اور اعی رحمه الله فرماتے ہیں کتر یق کے تھم سے غلول کرنے والے کا اسلحہ اور لباس متثنی ہیں، آنہیں جلانا جائز نہیں (۱۳)۔

جب کہ حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیوان اور مصحف کے علاوہ اس کا سارا مال ومتاع جلا دیا جائے (۱۳)۔

ان حضرات نے سنن ابوداود کی روایات سے استدلال کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کی تا ئید کرتے ہوئے ان کی تضعیف فر ائی ہے۔ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

حفزت مولا نافخر الحن گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ جمہور کے نز دیک سنن ابوداود کی روایات تغلیظ پر محمول ہیں، اور ان کے نز دیک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متاعِ غال کی تحریق کا حکم کہیں منقول نہیں ہے(۱۵)۔

## ا مام طحاوی رحمه الله نے فرمایا که بدروایات سندان صحیحتشلیم بھی کرلی جائیں، تب بھی قابل استدلال نہیں

(١١) المنعني لابن قدامةً: ٢٤/١٠ كتاب الجهاد، أحكام في الغلول، وشرح النووي على صحيح مسلم:

١٢٣/٢ ، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، وعمدة القاري: ١١/١ ، وشرح ابن بطال: ٥/٥٣٧

(١٢) المغني لابن قدامة: ١٠ / ٢٤/١ ، كتاب الجهاد، أحكام في الغلول (رقم المسئلة: ٣٠٣٧)، وشرح المنووي على صحيح مسلم: ١٢٣/٢ ، كتاب الامارة، باب غلظ تحريم الغلول، وشرح ابن بطال: ٥٠٣٥/٥، وفتح الباري: ٢٣٨/٨، ١٣١، وأوجز المسالك للمحدث الكاندهلوي: ٣٣٨/٨

- (١٣) المغنى: ١٠/٤٠، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٢٣/٢
- (١٤) المغني: ١٠/١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٢٣/٢
- (١٥) التعليق المحمود على سنن أبي داود للعلامة المحدث فخر الحسن الكنكوهي: ٢/٥، كتاب الجهاد، ٢ باب في عقوبة الغال.

بن سکتیں، اس لئے کہ بیاس وقت پرمحمول ہیں، جب مالی سزا کا تھم نافذ العمل تھا، بعد میں بیتھم چونکہ منسوخ ہوگیا، لہذااب ہرقتم کی مالی سزامنسوخ ہے۔

چنانچهامام طحاوی رحمه الله نے فرمایا:

"لوصح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال"(١٦)\_

٢٩٠٩ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ عَبْرِ قَالَ : كانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيْهِ وَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا .

## تراجم رجال

## ا – على بن عبدالله

میامیر المؤمنین فی الحدیث علی بن عبدالله بن جعفر نجی بھری ہیں، ابن المدینی سے مشہور ہیں، ان کا تذکرہ کتاب العلم، باب الفهم في العلم كتحت كررچكا ب(١٨)\_

### ۲-سفیان

يمشهور محدث ابومحرسفيان بن عيين بن الي عمران بلالي بين، ان كاتذكره كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا أو أخبره ..... كتحت كرر چكاب(١٩)-

### ۳-عمرو

بدأ بومحمالاً ثرم عروبن وينارالمكي بين، كتباب العلم، بباب العلم والعظه بالليل كتحت ان كا

(١٦) شرح النووي عملى صحيح مسلم: ١٣٢/٢، وشرح ابن بطال: ٢٣٥/٥، وعمدة القاري: ١١/١٥، وفتح الباري: ٢٣١/٦، ونيل الأوطار للشوكاني: ١٣٩/٨

(٢٩٠٩) وأخرجه ابن ماجه ايضاً في سننه، ص: ٢٠٤، في الجهاد، باب الغلول (رقم ٢٨٤٩)

(۱۸) كشف الباري: ۲۵٦/۳

(۱۹) کشف الباري: ۹۰-۸٦/۳

تذكره گزرچكاہے۔

# سم الم بن الي جعد

بيرافع الغطفاني الأشجعي كآزادكرده غلام، سالم بن أبي الجعد الكوفي بين، كتساب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوفاع كتحت ان كاتذكره كزر چكا ہے۔

## ۵-عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما

روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے اہل وعیال پر ایک آدمی مقررتھا، جے "کر کِرہ" کہاجا تاتھا۔ جب وہ مرگیا تورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، "هـ و في النار" لوگ اسے دیکھنے گئے، تو انہوں نے لوٹ کے مال میں ایک کم بلی یائی، جواس نے چرائی تھی۔

شَقَل: ثاءاورقاف كفته كِساته، ابل وعيال كوكت بي (٢١)، چنانچه "و أخسر جست الأرض أثقالها" مين مفسرين نے اثقال كوأجهاو بني آدم كے معنى ميں ليا ہے (٢٢)۔ ثقل كے دوسر مے معنى بين: متاع السفر ، مسافر كازاد سفر (٢٣)۔

کو کو ہ: علامة سطلانی رحماللہ نے فرمایا کہ حدیث باب میں "کر کر ہ" کا ف اور ٹانی دونوں کے کسرہ کے ساتھ ہے۔آ گے تعلیقاً ان کے کسرہ کے ساتھ ہے۔آ گے تعلیقاً ان کے

<sup>(</sup>۲۰) كشف الباري: ۲۷۹/۱

<sup>(</sup>٢١) عمدة القاري: ١٢/١٥، وفتح الباري: ٢٣١/٦

<sup>(</sup>٢٢) مختار الصحاح ، ص: ١١٧ ، مادة ثقل

<sup>(</sup>٢٣) النهاية لابن الأثير: ١٧/١، وعمدة القاري: ١٢/١٥، وفتح الباري: ٢٣١/٦، ومختار الصحاح، ص: ١١٧

<sup>(</sup>۲٤) إرشاد الساري: ١٨٢/٥

شخ کا قول آرہاہے، کہ دونوں کاف پر فتہ ہے۔

یکالا جبتی تھا، بیامہ کے ہوذہ بن علی الحنفی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، دورانِ جہادرسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا لگام پکڑے رہتا، بعد میں آپ نے آزاد کردیا تھا، علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ اس نے غلامی کی حالت میں وفات پائی (۲۵)۔

شراح حدیث نے اس کے بارے میں لکھا ہے، "و کان نوبیا"۔ سوڈ ان کا ایک نام تاریخ کی کتابوں میں ' نوبیئ' بھی لکھا گیا ہے، اس لئے سوڈ ان سے تعلق رکھنے والے کونو بی کہاجا تا ہے (۲۲)۔

### "هو في النار" كامطلب

- علامہداودی، حافظ ابن جمراورعلامة سطلانی رحمہم الله فرماتے ہیں کہرسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب ہے" هو في النار إن لم يعف الله عنه " يعنی" اگر الله تعالی نے اس کی مغفرت نہیں کی ، تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا" (۲۷)۔
- علامہ عینی رحمہ اللہ نے مذکورہ قول کی تین توجیہات فرمائی ہیں کیمکن ہے اپنے جرم کی سزاوہ آ دمی قبر میں یائے ، بعد میں جہنم کے عذاب سے اسے نجات میسر ہو۔ تو گویا عذاب قبر مراد ہے۔
  - 🗗 ممکن ہےاس نے دل میں نفاق چھپائے رکھا ہو، اور وہی جہنم کی آگ کا موجب بنا ہو۔
- یا مال غنیمت میں چوری اور خیانت کے ارتکاب کرنے سے وہ عذاب نار کامستی کھیرا ہواوراس عذاب کے بعداس کی بخشش ہوگئ ہو۔ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے" یہ خسر ہمن السنار من فی قلبه مثقال ذرة من إیمان" یعن" جہنم کی آگ سے ہروہ شخص نجات پائے گا، جس کے ول میں رتی برابرایمان ہو''،اگر وہ حالتِ ایمان میں مرا ہو، تو اس حدیث کی روشنی میں مقررہ سزا کے بعداس کا

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٣١/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥، ومعجم البلدان للحموي: ٥٨/٣، ٥٥

<sup>(</sup>٢٦) الأنساب للسمعاني رحمه الله: ٥٣٠/٥ .

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري: ۲۳۱/۶ و إرشاد الساري: ۱۸۲/٥

نجات یا فتہ ہونا یقینی ہے۔

چنانچه علامه عینی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

قوله: "هو في النار"، قال ابن التين عن الداودي: يحتمل أن يكون هذا جزاء ه إلا أن يعفو الله، ويحتمل أن يصيبه في القبر، ثم ينجو من جهنم، ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما غلّ، فان مات مسلماً فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "بخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (٢٨).

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كَرْكَرَةُ ، يَعْنِي بِفَتْحِ الْكافِ ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا .

ابوعبدالله سے خود امام بخاری رحمہ الله مراد ہیں، اور ابن سلام سے ان کے شیخ محمہ بن سلام (بخفیف الام) مراد ہیں (۲۹)۔ البتد ابوذر کی روایت میں "قال أبو عبدالله" ساقط ہے (۳۰)۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے کر کر ہ کے ضبط میں اختلاف کی طرف اشارہ کر کے اپنے شیخ محمہ بن سلام سے ابن عیدینہ کا قول نقل فر مایا ہے کہ انہوں نے ''کر کر ہ'' کے پہلے اور دوسرے کا ف پر فتحہ دے کر تلفظ کیا ہے کہ بیہ اس کی تصریح کی ہے (۳۱)۔

قاضى عياض رحمداللدفرمات بيس كدكاف والله والى دونوس وفته اوركسره كساته يرهنادرست بالمارس

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القاري: ١٢/١٥

<sup>(</sup>٢٩) عمدة القاري: ١٢/١٥

<sup>(</sup>۳۰) إرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٢٣١/٦، وعمدة القاري: ١٢/١٥، ونيل الأوطار للشوكاني: ١٣٧/٨، كتاب الجهاد، باب في تشديد الغلول وتحريق رحل الغال.

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ٢٣١/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥، ونيل الأوطار للشوكاني: ١٣٧/٨

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ کاف اول کے تلفظ میں تو اختلاف ہے، کیکن کاف الى بالا تفاق مکسور ہے۔ (۳۳)۔

علامة قسطلانی رحمه الله کی رائے پیچھے گزر چکی ہے که لفظ ''کرکر ہ'' میں کا نب اوّل وٹانی دونوں بالکسر ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شخ محمد بن سلام سے ابن عیبینہ رحمہ اللہ کا جو قول نقل کیا ہے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ ان کے نزدیک کاف اوّل واٹی کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا راجے ہے۔

كركره كے تلفظ ميں كسى بھى تول كواختيار كيا جاسكتا ہے، اس ميں توسع ہے۔

### ترجمة الباب سع حديث كى مناسبت

باب القليل من الغلول كاتر جمد قائم كرك امام بخارى رحمه الله نه بتايا ہے كه عقوبت اور سزا كے لحاظ سے غلول كثير وقليل ميں فرق نہيں۔

حدیث باب میں ہے"فو جدوا عبا، ہ قد غلّها" ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ مال ومتاع کی دیگر اصناف کے مقابلہ میں غنیمت سے ایک معمولی جا در کی چوری بھی جہنم کے ہولناک عذاب کا موجب بنی (۳۴)۔

چنانچے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ''نیل الاوطار'' میں فر مایا ہے۔ کہ عبداللہ بن عمروکی بیروایت اس پر دلالت کرتی ہے کے عفو بت اور سزا کے اعتبار سے غلول کثیر قلیل دونوں برابر ہیں (۳۵)۔

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ٢٣١/٦، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥، ونيل الأوطار للشوكاني: ١٣٧/٨

<sup>(</sup>٣٤) عمدة القاري: ١٨٢/٥، وإرشاد الساري: ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٣٥) نيل الأوطار للشوكاني : ٩/٨ ١٤٠ ، ١٤٠ كتاب الجهاد، باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال.

### ١٨٧ – باب : مَا يُكُرَّهُ مِنْ ذَبْعِ الْإِبْلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری سے بتانا چاہتے ہیں کہ مال فنیمت کی تقسیم سے پہلے امام کی اجازت کے بغیر کسی بھی جانورکوذئ کرکے کھا نا مکروہ ہے۔انہوں نے حدیثِ باب سے استدلال کیا ہے:

\* ٢٩١٠ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدُّو رَافِعِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلِيْكَ بِذِي الحَلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِي عَلِيْكَ فِي أَخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَعَجُلُوا فَنَصَبُوا الْقَدُورَ ، فَأَمَرَ بِالْقَدُورِ فَأَكْفُونَ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُّ بِسَهْم فَحَبَسَهُ الله ، فَقَالَ : (هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أُوابِدُ كَا اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُّ بِسَهْم فَحَبَسَهُ الله ، فَقَالَ : (هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أُوابِدُ كَا اللَّهُ اللَّهُ مَا نَدًّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) . فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو ، أَوْ خَافُ كَانِي الْعَدُو غَدًا ، وَلَبْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَدُبُحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ : (ما أَنْهَرَ اللَّمَ وَذُكِرَ اللَّهُ عَلَمْ ، وَأَمَّ الطَّقُرُ ، وَسَأَحَدُنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُورَ ، وَسَأَحَدُنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ اللَّهُ مَا الطَّقُورُ ، وَسَأَحَدُنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظُمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ الْمَثَوْمَ ، وَسَأَحَدُنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السَّنُ فَعَظُمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ الْمَوْمِ الْعَلْمُ وَالْمُورُ الْمَنْ الْمَلْوَلَ ؛ أَمَّا السَّنُ فَعَظُمْ ، وَأَمَّا الطَّقُورُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُكَالِ اللَّهُ الْمَلْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْقُولُ الْمُقَالِلُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُ الْ

## تراجم رجال

## ا-موسیٰ بن اساعیل

يموى بن اساعيل التوذك المعقرى البصرى بين، ان كاتذكره كتساب الإيسمان، باب كيف كان بدء الوحي كتحت كزر چكام (٢)-

#### ۲-ايوعوانه

به أبوعوانه وضاح بن عبدالله يشكري بين ،ان كاتذكره فمكوره كتاب وباب كے تحت كرر چكا ب(س)-

<sup>(</sup>٢٩١٠) مر تخريجه في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (رقم ٢٤٨٨)

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٤٣٣، ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٤٣٤

#### ۳-سعید

جلیل القدر محدث سفیان توری رحمه الله کے والد، سعید بن مسروق الثوری ہیں، ان کا تذکرہ کتاب الأذان، باب من شکی إمامه إذا طوّل کے تحت گزرچکا ہے۔

### ٣-عبابيبن رِفاعه

بيعبابيبن رفاعه بن رافع الانصاري المدنى بين، ان كائذ كره كتباب السجمعة، باب المشي إلى الجمعة كتحت كزر چكاب-

## ۵–رافع

مشہور صحابی رافع بن خدیج بن رافع بن عدی الحارثی الاً وی الاً نصاری بیں، کتاب مواقیت الصلوة، باب وقت المعرب کے تحت ان کا تذکره گزرچکا ہے۔

قال كنا مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصينا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله في أخريات الناس

'' حضرت رافع بن خدت کرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ذوالحلیفہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے غنیمت سے ادنٹ اور بریاں لیس (مطلب میہ ہے کہ کھانے کے لئے جانور ذرج کئے )، اس وقت آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم شکر کے بچھلے جھے میں تھے'۔

## فَعَجِلوا فنصبوا القُدور

''لوگوں نے (بھوک کی شدت سے)عجلت سے کام لیا،اور (جانور ذیح کرکے) ہانڈیاں چو لہے پر چڑھادیں''۔

## فَأَمَرَ بِالقُدورِ فَأَكْفِئَتْ

جب رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے " و آپ نے ہا غریوں كوالٹ دینے كا حكم دیا،

چنانچه مانديال الث دي كئين "-

#### فأكفئت

كفأ كفاء مرفح ) كمعنى كرنے كے بين، يهان باب افعال سے استعال مواہ، چنانچ و اكفاً الإناء" كمعنى بين: برتن كوالث ديا۔

# غنيمت كى اشيائے خور دونوش كے استعال كاحكم

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دار الحرب میں مجاہدین اسلام کے لئے غنیمت سے ملنے والی اشیائے خوردونوش کو بقد رِضرورت اپنے تصرف میں لانا بالا تفاق جائز ہے اور اس میں امام سے اجازت بھی ضروری نہیں (۷)۔ چنانچے جمہور فقہاء کے زدیک جانور کو کہ نے کے لئے ذبح کرنا بھی جائز ہے (۵)۔

البته حافظ ابن جمر رحمه الله نام شافعی رحمه الله سے حاجت اور ضرورت کی قید نقل کی ہے (۲)، تا ہم "تحفة المحتاج" میں جمہور فقہاء کے ساتھ شوافع کی موافقت کی تصریح موجود ہے (۷)۔

علامة خرقی رحمه الله نے فرمایا که جب تک اضطرازی حالت نه ہو بغیمت سے کھانے کی کوئی چیز استعال کرنا جائز نہیں (۸)۔

اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی جمہور فقہاء کے ساتھ ہیں۔ چنا نچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فی مایا کہ امام احمد بن حنبل کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زدیب جانور کو ذرج کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اکل وشرب کے معاملہ میں ان کا خیال ہے کہ جانور کی حیثیت بھی وہی ہے، جو عام اشیائے خور دونوش کی

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/٩٧، باب جواز الأكل في طعام الغنيمة في دارالحرب.

<sup>(</sup>٥) لامع الدراري: ٧٨٩/٧، وأوجز المسالك: ٢٦٧/٨

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣١٤/٦، وأوجز المسالك: ٢٦٦/٨

<sup>(</sup>٧) لامع الدراري: ٢٨٩/٧، وأوجز المسالك: ٢٦٧/٨

<sup>(</sup>٨) المغني لابن قدامة: ٩٩/١٠ كتاب الجهاد، أحكام في الغلول، وأوجز المسالك: ٢٦٧/٨

ے(۹)۔

البتہ جمہور فقہاء کے برخلاف امام زہری رحمہ اللہ کے نزدیک جانور کے ذرج کرنے کا جواز امیر جیش کی اجازت ہوتو جائز ہے در نہیں (۱۰)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک مجاہدین اسلام کے لئے غنیمت سے کھانے کی تمام اشیاء استعال کرنے کی اجازت ہے، اوراس میں امیر کی اجازت ضروری نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتسب ب المحمس کے آخر میں "باب ما یصیب من طعام فی أرض العدو" کا ترجمہ قائم کیا ہے، اس مسلم سے متعلق مرید تفصیل وہیں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

## امام بخارى رحمه اللدكامسلك

یہاں امام بخاری رحماللہ غالبًا ترجمۃ الباب سے بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ دارالحرب میں کھانے کی جو چیزیں میس برہوں، مثل مسالن، روٹی اور پھل وغیرہ، ان کا استعال توبلا إذن اپر کسی کرا ہت کے بغیر جائز ہے، جیسا کہ "کتاب الخمس" کے تحت امام بخاری رحماللہ نے"باب مایصیب من طعام فی أرص العدو" کا ترجمۃ قائم کر کے جمہور کی موافقت کرتے ہوئے جوازی تصریح کی ہے، لیکن مجاہدین اگر جانور ذرج کرتے ہیں تواس کی دوصور تیں ہیں:

- 🛭 میلی صورت بیہے کہ جانو رکو دارالحرب میں ذبح کیا جائے۔
- ومرى يدكددارالحرب سے لوٹتے ہوئے دارالاسلام میں ذرج كيا جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ممکن ہے ترجمۃ الباب میں اس دوسری صورت کوکرا ہت پرمحمول کیا ہو، چنا نچہ رافع بن خدت کی رضی اللہ عنہ کی روایت باب میں اسی دوسری صورت کا ذکر ۔۔،، جیسا کہ علا مہمہلب رحمہ اللہ کی رائع ہے کہ بیدواقعہ دارالاسلام یعنی ذوالحلیفہ کے مقام پر پیش آیا (۱۱) کہ صحابہ نے اجازت کے بغیرا ورتقسیم غنائم

<sup>(</sup>٩) المغنى لابن قدامة: ٩٩/١٠

<sup>(</sup>١٠) شرح النووي عملى صحيح مسلم: ٩٧/١، باب جواز الأكل من طعام العنيمة في دارالحر ب، وفتح الباري:٢٣١/٦

<sup>(</sup>١١) شرح ابن بطال: ٧٣٦/٥ وفتح الباري: ٢٣٢/٦ ، وعمدة القاري. ١٥/١٥ ، ولا مع الدراري: ٧٨٩/٧.

سے پہلے جانورکوذ نح کرے، گوشت پکانے کے لئے ہانڈی چو لہے پر چڑ ھادی تھی، کیکن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوخبر موئی تو انہیں اُلٹ دینے کا حکم فرمایا۔

تا ہم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان مطلقاً کراہت کی طرف ہے۔ اگر ذرح دارالحرب میں ہو، تب بھی امام بخاری کامیلان کراہت کی طرف ہے (۱۲) ۔ واللہ تعالی اُعلم وعلمہ اُتم واُحکم۔

# بانثريال النخ كاحكم كيون ديا كيا؟

حدیث باب میں گوشت سے بھری ہانڈیاں الٹنے کا جو تھم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اشکال ہوسکتا ہے کہ بیڈگوشت مال غنیمت اور مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسب ضائع اور تلف کرنے کا تھم کیوں دیا؟

شُراح مدیث نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں:

● علامہ مہلب رعر اللہ نے فرمایا کہ بیدواقعہ دارالاسلام یعنی ذوالحلیفہ میں پیش آیا، ذوالحلیفہ کی تصریح حدیث باب میں موجود ہے، چونکتقسیم غنائم سے پیشتر بغیمت کی کوئی چیز استعال کرنا جائز نہیں، اس لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشت ضائع کرنے کا حکم دیا اور مقصد صحابہ کو یہ باور کرانا تھا کہ دارالاسلام میں ہقسیم سے پہلے مالی غیمت کی کوئی چیز استعال کرنا جائز نہیں (۱۳)۔

علامدابن منیر رحمداللد نے فرمایا کہ ایک تول کے مطابق جب امام کی اجازت کے بغیر علی وجدالتعدّی جانور ذرج کیا جائے ، تو وہ فد بوحہ 'میت ' بن جاتا ہے ، یہ ایک فد جب ہے ، گویا امام بخاری نے حدیث باب کے واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے اس فد جب کی تا ئیوفر مائی ہے کہ صحابہ کرام کے فدکورہ طر زعمل سے ان کا فہ بوح جانور ' میت ' بن گیا، ظاہر ہے حدیث کی روسے میت نجس کے علم میں ہے ، اس لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ضائع کرنے کا حکم دیا۔

<sup>(</sup>١٢) لامع الدراري: ٢٨٩/٧

<sup>(</sup>١٣) شرح ابن بطال: ٢٣٧/٥، وعمدة القاري: ١٣/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٣/٥، قال المهلب: إنما أكفأ القدور لبعلم أن الغنيمة إنما يستحقو نها بعد قسمة لها وذلك أن القصة وقعت في دارالإسلام لقوله فيها "بذي الحليفة"

علامہ ابن منیر رحمہ اللہ نے احتمال کے درجہ میں امام بخاری کا ایک رجحان میکھی بتایا کیمکن ہے انہوں نے "ایک میکن ہے انہوں نے "ایک نے القدور" کوعقوب مالی (تعزیر مالی) پرحمل کیا ہو، اگر چہوہ مال (جانور) ذرج کے واقعہ میں ملوث مجاہدین کی انفرادی ملکیت نہیں تھا، کیکن ان کی طبع اس سے ضرور وابستہ تھی، اس نے گوشت کے ضیاع سے انہیں مالی سزادی گئی (۱۴)۔

ام قرطبی رحمہ اللہ نے کر میا کہ حقیقت میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف شور بداللہ کا تھا، گوشت ضائع کرنے کا تھا مہمین ہے اس گوشت کو بعد میں مالی غیمت میں شامل کرلیا گیا ہو، اس کے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ضیاع مال کی ممانعت منقول ہے۔ پھر نجرم کا اقبال بھی یہاں چندا فراد نے انفرادی سطح پر کیا تھا، کچھ اصحابِ غمس اور بعض غانمین ایسے تھے جوشر یک بجرم نہ تھے، اور اس گوشت میں ان کا بھی حق تھا، چونکہ کی روایت میں صراحت کے ساتھ ثابت نہیں کہ آپ نے گوشت ضائع کرنے کا تھم فر مایا ہو، اس لئے شرعی قواعد کی روسے اس کا تھم خود معلوم اور متعین ہوجا تا ہے، چنا نچہ کو م مُحر الملیہ کے بارے میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "انھا رحس" فر ماکر تلف کرنے کا تھم دیا تھا، اگر اس گوشت کا یہی تھم ہوتا تو روایت باب کے واقعہ میں بھی ایسانی تھم دیا جاتا۔ جو اس بات کی دیل ہے کہ نہ کورہ واقعہ میں جانورکا گوشت کوم تمرا ملیہ کے طرح نجس قر اردے کرضائع کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا۔

چانچەفتخ البارى،عدة القارى و إرشاد السارى ميس ب:

"وقال القرطبي: المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحتمل على أنه جمع ورد إلى المغنم لأن النهي على إضاعة المال تقدم، والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك، وإذا لم ينقل أنهم

(١٤) فتح الباري: ١٣٢/٦، ولفظة: "وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل ان الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة ، كأن البخاري انتصر لهذا المذهب، أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال، وإن ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طمعهم، كانت النكاية حاصلة لهم. قال وإذا جوز با هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال أولى في ماله".

حرقوه أو أتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية، ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها: "إنها رجس"، ولم يقل ذلك في هذه القصة، فدلّ على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك"(١٥).

#### ترجمة الباب يدمناسبت

حدیث میں ہے کہ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہائڈیوں کو اُلٹ دینے کا حکم دیا، یہ ضمون "ف اُمر بالقدور" کے الفاظ میں نقل کیا گیا ہے، اس حکم کا مقتضی ظاہرہے کہ کراہت ہے، اس لئے ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت بھی ظاہرہے (۱۲)۔

١٨٨ - باب: الْبِشَارَةِ في الْفُتُوحِ.

البشارة: بكسر الباء خوشخرى كمعنى من بهدالبشارة، الإبشار، والتبشير تين مختلف لغات مين اوران كايك بي معنى مين المين مرت اورخوشي بيداكرنا (١) -

علامدابن اثیر نے فرمایا که "الشدارة" باء کے ضمد کے ساتھ ،خوشخری دینے والے کے انعام کوکہاجاتا ہے، جیسے مزدور کواس کی مزدوری (اُجرت) دی جاتی ہے (۲)۔

علامه محرین ابو بکررازی رحمه الله کی "مخار الصحاح" بیس ہے کہ اگر لفظ" بیشار ہ" کسی قید کے بغیر، مطلق استعال ہو، تو یہ لفظ شرکے معنی میں مطلق استعال ہو، تو یہ لفظ شرکے معنی میں ہوگا۔ جیسا کہ آیت ﴿ فبشر هم بعداب أليم ﴾ میں لفظ بشارت، مقید ہوکر، شرکے معنی میں استعال ہوا ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٣٢/٦، وعمدة القاري: ١٣/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٣/٥

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٣/١٥

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٣/١٥

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله: ١٢٩/١

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله، ص: ٨١

الفتوح: فتح كى جمع ہے۔وشمنانِ اسلام كے خلاف جنگ ميں اہل اسلام كى سرخرو كى وكا ميا بى كو فتح و ظفر كہتے ہيں۔

### ترجمة الباب كامقصد

ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اہل اسلام فتح و کامرانی ہے شاد کام ہوں، تو اس فتح کی بشارت وہ دوسروں کودے سکتے ہیں،اوراس کی مشر وعیت حدیث سے ثابت ہے (۴)۔

تزاجم رجال

ا -محمد بن المثنى

سابه موی محد بن المثنی بن عبید عزی بھری ہیں۔ان کا تذکرہ کتساب الإیسمان ، باب حلاو ة الإيسمان ، کتب حلاو ة الإيسان كتبت كرر چكا ہے (٢)۔

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٤،١٣/١٥، إرشاد الساري: ١٨٣/٥

<sup>(</sup>٢٩١١) مر تخريج الحديث في كتاب الجهاد، باب حرق الدُّور والنخيل (رقم ٣٠٢٠)

ر٦) كشف الباري: ٢٥/٢

## ٧- يجلي

يديكي بن سعيد فروخ القطان تميى بين ، أن كحالات كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب الأخيه ما يحب لنفسه كتحت كرر يك بين (٤) \_

### ۳-اساعیل

ياساعيل بن أبي فالدائمس بحكى كوفى بين، ان كاتذكره كتباب الإسمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ك تحت كزرچكا ب (٨) -

## ىم\_قىس

ميمشهور مخضر متابعي قيس بن ابي حازم المسى بحكى كوفي بين، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة ..... كتحت ان كاتذكره كرر حكام (٩) ـ

### ۵-جربر بن عبدالله رضى الله عنه

یہ شہور صحافی حضرت جربر بن عبداللہ بھی کوفی رضی اللہ عنہ ہیں ، ان کا تذکرہ بھی فدکورہ کتاب و باب کے تحت گزر چکا ہے(۱۰)۔

قال لي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وهلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا فيه خثعم يُسمّى الكعبة اليمانية

الخلصة: فاءلام اورصاد كفته كساته (١١)

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٢

<sup>(</sup>۸) کشف الباری: ۱/۹۷۹

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ٧٦١/٢

<sup>(</sup>۱۰) کشف الباري: ۲۹٤/۲

<sup>(</sup>١١) إرشاد الساري: ١٨٣/٥

ختعم: خاء، عین کے فتح اور ثاء کے سکون کے ساتھ، یمن کے ایک قبیل کا نام ہے (۱۲)۔

كعبة اليمانية

بياضافة الموصوف إلى الصفة كقبيل سے ب، علامة سطلانی رحمه الله في فرمایا كه كاة بعره ك نزد يك اس مين لفظ "الجهة" مخدوف ما ورعبارت مقدر ب: "كعبة الجهة اليمانية" (١٣)-

روایت میں حضرت جربر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا، کیاتم ذوالخلصہ کومسمار کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا سکتے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس گھر کوشعم قبیلہ نے لغیر کیاتھا، جسے یمن کا کعبہ کہا جاتاتھا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قبيلة شعم كاس كعبه كومسار كرفي كاحكم اس كئه ديا تھا كه اس ميں ''خلصه''نام كا ايك بُت تھا، بيلوگ اس كى عبادت كرتے تھے۔اس خودسا خته'' كعبه' كوانہوں نے كعبة الله كے مقابله ميں تعمير كيا تھا (۱۲۳)۔

فانطلقت في خمسين ومأة منّ أحمس، وكانوا أصحاب خيل

حفرت جريكت بيل كميل فبيلم المسك ولي وسودادول كبيم اهروانه بوااوروه سب بهترين سوار تهد فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدرى، حتى رأيت أثر أصابعه في صدري

'' میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کواطلاع دی که میں گھوڑ ہے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے میرے سینے پر دست مبارک سے ایک ضرب لگائی، یہاں تک که ایپ سینے پر دست مبارک سے ایک ضرب لگائی، یہاں تک که ایپ سینے پر میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر محسوس کیا''۔

<sup>(</sup>۱۲) شرح الكرماني: ٦٦/١٣، وإرشاد الساري: ١٨٣/٥

<sup>(</sup>۱۳) إرشاد الساري: ١٨٣/٥

<sup>(</sup>۱٤) إرشاد الساري: ٥ /١٨٣

فقال: أللهم ثُبِّتُهُ واجعله هاديا مهديا

'' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فر مائی کہ اے اللہ! اسے گھوڑے ہر جم کر بیضے کی تو فیق دے، اسے ہادی اور مہدی بنادے''۔

فانطلق إليها فكسرها وحرقها

'' چنانچي جرير بن عبدالله ( رضي الله عنه ) گئے اور ذوالخلصه کوتو ژکر جلاڈ الا''۔

فأرسل إلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يُبَشَّرهُ

'' لیعنی جریرین عبدالله رضی الله عنه نے آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کواس واقعه کی بشارت کا پیغام کہلا بھیجا''۔

علامة مطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بثارت دینے کے لئے جریر بن عبد اللہ نے آپ کے پاس حسین بن رسید الأحمسی کو بھیجا تھا۔

فقال رسول جرير: يارسول الله، والذي بعثك بالحق، ماجئتك حتى تركتُها كأنها جَمَلٌ أُجرب

''جریر (رضی الله عنه) کے پیغام رسال نے کہا، یارسول الله! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق پیغیبر بنا کر بھیجا، میں آپ کی خدمت میں آنے کے لئے اس وقت روانہ ہوا، جب ذوالمخلصه کومیس نے خارثی اونٹ کی طرح بنا ہوا چھوڑا''۔

یعنی بال جعرزنے کی وجہ سے خارثی اونٹ دُ بلا پتلا ہوجا تا ہے، اور خارش کے علاج کے لئے اس کوسیاہ رنگ کا تیل مکتے ہیں، تو سیاہ دھے اس پر ہوتے ہیں اس طرح ذوالخلصہ کے درود یوار اور حجے ت کا پچھ حصہ گر گیا تھا، جلنے کی وجہ سے جگہ جگہ اس پر سیاہ رنگ کے نشانات پڑ گئے تھے۔

أجرب: بيروايت الم بخارى رحم الله في كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل ك

تحت عن مسدد عن يحيى كطريق سفقل كي به اس روايت مين "أجرب" كي بجائ "أجوف" منقول ب(١٦)\_

فبارك على خيل أحمس ورجالها خمس مرّاتٍ

''آپ صلی الله تعالی علیه دسلم نے احمس اور وہاں کے سوار دن کے لئے یا نچے بار دعا ءبرکت فر مائی'۔

قال مسدر: بيت فيه خثعم

# مذكوره تعلق كالمقصداوراس كي تخزيج

ال تعلیق سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کی مذکورہ روایت مسدد بن مسر بد نے اس سند کے ساتھ عن کی کی القطان کے طریق سے قال کی ہے، اس میں "ک ن بیت افیه ختعم" کے بجائے "بیت فی ختعم" کے الفاظ منقول ہیں اور یہی اُصح ہے (۱۷)۔

علامة تسطلانی رحمه الله فرماتے ہیں، حفاظ محققین نے بھی اس کی تصویب کی ہے (۱۸)۔ چنانچہ منداحمہ بن منبل کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں "بیتا لحثعم" کے الفاظ مروی ہیں (۱۹)۔

### حديث سيمستنبط فوائد

علامه ابن بطال اوران کے اتباع میں علامہ بینی نے فر مایا کدروایت باب سے یہ معلوم ہوا کہ دہمن کے خلاف مسلمان فتح یاب ہوں ، یااس کے مثل ایسا مسرت بخش واقعہ پیش آئے جواسلام کی سربلندی اور سرخروئی کا باعث ہو، تو دوسروں کواس کی خوشخبری دینی چاہیے، تا کہ انہیں بھی اِعلاء کلمة الله پراظہارِ مسرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت واحسان پراظہارِ شکر کا موقع ملے۔ بیاللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جوقوم اس کی بخش ہوئی نعمتوں ،

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٤/١٥، وصحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب حرق الدور والمنبل (رقم ٣٠٢٠)

<sup>(</sup>١٧) عمدة القاري: ١٤/١٥، وفتح الباري: ٢٣٣/٦، وإرشاد الساري: ١٨٤/٥

<sup>(</sup>۱۸) إرشاد الساري: ١٨٤/٥

<sup>(</sup>١٩) مسند أحمد بن حنبل رحمه الله: ٣٦٢/٤، وتغليق التعليق: ٣٦٦/٣

فتحمند یوں اور کا مرانیوں پرشکر بجالاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ کشادگی عطا فرماتے ہیں۔سورہ ابراہیم کی آیت ﴿لئن شکر تم لأزید نَکم﴾ کا یہی مطلب ہے۔

چنانچیشرح این بطال اورعدة القاری میں ہے:

"فيه البشارة في الفتوح وما كان في معناه من كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله، ليبشر المسلمون بإعلاء الدين، ويبتهلوا إلى الله في الشكر على ما وهبهم من إحسانه، فقد أمر الله عباده ووعدهم المزيد فقال: "لئن شكرتم لأ زيدنكم" (٢٠)-

#### ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث باب میں ہے"ف اُرسل إلی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم یسشره"جریر بن عبدالله رضی الله عند نے کہلا بھیجا کہوہ کعبد یمانی کومنہدم کرکے فتح یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے۔

١٨٩ - باب : مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ .

### ترجمة الباب كامقصداور بابسابق سےمناسبت

گذشتہ باب میں بشارت کی مشروعیت ثابت کی گئی ہی، اب یہ کہ عموماً جیسا کہ معاشر ہے میں بشارت دینے والے کو وفورِ مسرت سے مغلوب ہوکر، انعام یا تحفہ کے طور پر پچھ صلہ بھی دیا جاتا ہے، کیا یہ طرز عمل بھی مشروع ہاورشریعت میں اس کی اجازت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس مناسبت سے "باب ما یعطی البشیر" کا ترجمہ قائم کر کے بتا تا جا ہے ہیں کہ بشارت دینے والے کوعطیہ اور انعام دینا بھی جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ قائم کر کے بتا تا جا ہے ۔ اس ارت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک معلق الرفقل کیا ہے۔ اس اثر سے انہوں اللہ نے ترجمہ الباب کے تحت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک معلق الرفقل کیا ہے۔ اس اثر سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ١٤/١٥

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ثُوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ . [ر: ٤١٥٦]

### تعلق كالمقصد

ال تعلیق سے امام بخار سرحمه اللہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس میں انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت سے محرومی ، اوراس کے نتیجہ میں ان پراور دوسر سے ساتھی صحابہ پر نازل ہونے والے عماب اور پھر بارگاہِ خداوندی سے نزولِ عنوکی وردائگیز روداد بیان کی ہے۔" کتاب السمعازی ، باب حدیث کعب بن مالك رضی الله عنه" کے تحت بیروایت تفصیل کے ساتھ آرہی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کی مناسبت سے اس طویل روایت کا مخصوص مضمون تعلیقاً نقل کیا ہے:

''جب کعب بن ما لک کوقبول تو به کی بیثارت دی گئی تو انہوں نے دو کپڑے مدیہ کردیئے''۔ غزوہُ تبوک کے موقع پر جب رسول الله صلی الله نعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانِ جہاد فر مایا، تو منافقین کی ایک بڑی جماعت نے بہانوں کاسہارا لے کر،عذر تراث**ل** سے کام لیا اور جہاد میں شریک، ونے سے انکار کیا۔

جہادیش ان کے علاوہ جو تین مخلص صحابہ کرام شریک نہ ہو سکے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ محت کے ماس پر عنہ محت کے اس پر عنہ کی میاں مختصراً عرض ہے کہ اس پر موقع پر آئے گی ، یہاں مختصراً عرض ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے ، اس وقت تک ان سے بات چیت اور تعلق بالکل قطع کر دیا جائے قطع تعلقی کا بیعرصہ پچاس دن پر شمل تھا ، اس پورے عرصہ کی روداد حضرت کعب بن مالک نے نہایت دردائیز لفظوں میں بیان کی ہے۔ اس عرصہ کا ایک ایک لیے ان کے لئے نہایت تکلیف دہ اور صبر آزما تھا ، اس صورت حال کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے "فیصافت علیہ مالاً رض ہمار حبت" کا بالکل صبحے مصداتی بتایا اور فرمایا '' مجھ پرزمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی ، پھر معانی کا اعلان ہوا ، تو جو خض انہیں معانی کی خوشخبری دیے آئے تھے ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بشارت کی خوشی میں اینے دونوں کیئر ہے اتار کر ان کوعطیہ کردیئے۔

چنانچہ" نفاعطی کعب بن مالك ثوبین حین بشر بالتوبة" سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ كى طرف اشارہ كركے استدلال كياہے كه بشارت دينے والے كوخشى ميں كوئى چيز عطيه كرنى جا ہے۔

علامدانورشاہ کشمیری رحمداللہ نے فرمایا کہ بیایک عام طریقہ ہے کہ جب کوٹ آ دمی بنارت ۔ لے کر آتا ہے تو اس کو پچھ دے دیاجا تا ہے ، اس وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بدن کے دو کپڑے خوشخبری سنانے والے کودے دیئے (۱)۔

## كعب بن الك كوبشارت ديين والاكون تها؟

حافظ ابن حجر اور علامه مینی رخمهما الله کی رائے ہے کہ بشارت دینے والے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تھے(۲)۔

لیکن علامة تسطلانی رحمه الله ان پر رد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ، بشارت دینے والے حمز ہ بن عمر واسلمی رضی الله عنه تھے، چنانچ مغازی میں ، مقدمه میں اور اسی طرح مصابح میں بھی اسی نام کی تصر تح موجود ہے (۳)۔

حضرت شیخ ابحدیث محمد زکریار حمدالله کی رائے بھی یہی ہے (۴)۔

### حديث سيمستنيط فوائد

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بشارت دینے والے کو کپڑااور لباس دینا مستحب۔ ہے۔ کپڑانہ ہوتو کوئی اور چیز بھی ہدیہ کرسکتے ہیں ،کیکن کپڑا زیادہ بہتر ہے۔

چنانچامام نووی کی شرح مسلم میں ہے:

"فيه استحبابُ إجازة البشير بخِلْعَةٍ وإلا فبغيرها، الخلْعَةُ أحسن وهي المعتادة"(٥).

<sup>(</sup>١) فيض الباري: ١٢٧/٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٣/٦، وعمدة القارى: ١٤/١٥

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري للقسطلاني رحمه الله: ٥٨٤/٥

<sup>(</sup>٤) الأبواب والتراجم للكاندهلوي، ص: ٢٠٥

<sup>&#</sup>x27;(٥) شرح النوويٌ على صحيح مسلمٌ: ٣٦٢/٢، كتاب التوبة، حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

### ١٩٠ - باب : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَنْحِ .

### ترجمة الباب كامقصد

"باب مائيكره من ذبح الإبل والغنم ني المغانم" تك جهاد سيمتعلق انهم احكام ، مخلف البواب كتحت بيان كئے جاتے رہے، "باب البشارة في الفتوح" سے امام بخارى رحمه الله نے جهاد سے متعلق فروى احكام اور مناسبات كوذكر فرمايا ہے۔ چنانچه باب البشارة في الفتوح كاتر جمة قائم كرك بتاياكه جب جهاد كے نتيجه ميں فتح بوء تو تح كى بشارت دينا بھى جائز اور مشروع ہے، اس كى مناسبت سے دوسراتر جمة قائم كركے بتايا كه بشارت دينا والے كوسحالى كے اثر سے تخداور مديد ينا بھى ثابت ہا ور مستحب ہے۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب دار الحرب فتح ہوکر دار العرب فتح ہوکر دار الاسلام بن جائے، تو وہاں سے ہجرت کی فرضیت سافط ہوجائے گی، اس لئے کہ ہجرت دار الحرب سے ک جاتی ہے، جب دار الحرب، دار الاسلام بن جائے تو ہجرت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لئے اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔

وياامام بخارى رحمه الله في "العبرة لعموم اللفظ لا لحصوص المورد" كااعتباركياب، كه لفظ المست الموردة الماعتباركياب، كه لفظ عام سع، جس كامورد فاص (فتح مكم) تقا، ايك عام كم ثابت كياب -

٢٩١٧ : حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَيِّالِلِلْهِ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ : (لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَآنْفِرُوا ) . [ر : ١٥١٠]

# تراجمرجال

## ا-آدم بن الي اياس

بيابوالحسن آ وم بن ابي اياس عبدالرحمٰن القسطلاني بير، ان كاتذكره كتساب الإيسمان، باب من سلم

المسلمون من لسانه ويده كتحت كزرجكا ب(2).

### ۲-شیبان

بدابومعاویه شیبان بن عبدالرحمٰن بهری بین، کتباب البعلم، باب کتابة العلم کے تحت ان کا تذکرہ پہلے گزرچکا ہے (۲۲۲)۔

#### ۳-منصور

يمشهورمحدث ابوعماب منصور بن المعتمر الأسلمى الكوفى بين، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أيا ما معلومة كتحت النكا تذكره كرر حكاب (٨)

#### س-مجابد

ييش القراء والمفسرين، أبوالحجاج مجامد بن جَر كل قرش مخزوم بين، ان كاتذكره كتساب المعلم، باب الفهم في العلم كتحت كرر حكاري (٩) -

#### ۵-طاؤس

بيطاوس بن كيمان اليمانى ، الجندى الحميرى بيل - ان كاتذكره كتباب الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المسخر جين ..... كي تحت يملك كررج كا ب-

#### ۲-ابن عباس

يه شهور صحابي حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها بين ، ان كه حالات بدد الدوحى كتحت كرر يكي مين (١٠) -

(٧) كشف الباري: ١٧٨/١

(٧١٠) كشف الباري: ٢٦٣/٤

(۸) كشف الباري: ۲۷۰/۳-۲۷۲

(٩) کشف الباري: ۳۱۰۳-۳۱۰

(۱۰) كشف الباري: ۲/۲۵، ۲۳۷

قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم فتح مكة لاهجرة

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماکی روایت ہے، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فتح مکه کے موقع پر فرمایا، اب جرت ختم ہوگئ۔

کتاب الجہادی ابتداء میں باب وجوب النفیر کے تحت بدروایت گزر چکی ہے، وہیں اس پر تفصیلی بحث بھی ہو چکی ہے۔

# دارالحرب سي بجرت كاحكم

مختصراً یہاں اتناسمجھ لیجئیے کہ اگر اہل اسلام دارالحرب یا دارالکفر میں ہوں، تو وہاں ہے ان پر ہجرت واجب ہوگی یانہیں؟ اس کی تین صورتیں ہیں:

- اگردارالحرب کے حالات ناموافق ہوں، وہاں اہل اسلام کے لئے احکام وشعائر اسلام پڑمل ممکن نہ ہواور انہیں ہجرت پر قدرت ہو، توالی صورت میں ہجرت واجب ہوگی (۱۱)۔
- دوسری صورت رہے کہ احکام و شعائر اسلام پڑمل کرنے کے لئے فضا: موار ہو، کسی نوعیت کی رکاوٹ اور خوف و فتنہ کا ندیشہ نہ ہوتو اس صورت میں ہجرت بوجوہ مستحب ہے۔

اس لئے کہ دارالاسلام کی طرف ان کی ہجرت کے نتیجہ میں دارالاسلام میں پہلے سے مقیم مسلمانوں کی جمعیت اور قوت وحشمت میں اضافہ ہوگا، یہ اُن کی مدد واعانت کریں گے، یوں کفار کے خلاف جہاد کے لئے مسلمانوں کی منتشر قوت ایک مرکز پر جمع ہوجائے گی۔ جب کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے اس کا امکان ہیں، بلکہ دارالحرب میں کفار کی طرف سے ان کے لئے خطرات بیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ہجرت سے یہ اندیشہ تم ہوکروہ مامون ہوجا کیں گے۔ نیز منکرات وفواحش کے مظاہر دیکھنے سے خلاصی یا کر انہیں راحت نصیب ہوگی (۱۲)۔

تیسری صورت بیہ کو گرمسلمان بیار ہویا کسی اور عذر کی بناء پر ہجرت پر قا در نہ ہو، تو دارالحرب میں قیام جائز ہے، تا ہم اگر مشقت اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے دارالاسلام کی طرف ہجرت اختیار کی جائے، تو

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ٢٣٤/٦، وإلابواب والتراجم، ص: ٢٠٥

<sup>&</sup>quot;(۱۲) فتح الباري: ۲۳٤/٦

### اس پراجروثواب ملے گا (۱۳)۔

### علامه طبی رحمه الله تحرر فرماتے ہیں کہ جرت کی دوسمیں ہیں:

- ایک ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہے، چنانچہ ابتداء میں اہل اسلام کو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، تا کہ احکام اسلام پر آزادی سے عمل میسر ہو، اور وہ فتنوں اور مشرکین کی ایذار سانیوں ہے محفوظ ہوں (۱۴)۔
- ورسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی ، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی ، مشرکین کے مقابلہ میں وہ کمزور تھے، اس بناء پراہل اسلام کو تکم دیا گیا کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت ، تبلیغ دین اور شرائع واحکام اسلام میں تفقہ حاصل کرنے کے لئے مدینہ ہجرت کریں ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے ذریعہ مسلمانوں کی قوت وشوکت میں اضافہ فرمایا، تو وہ عام اسباب جومدینہ میں قیام اختیار کرنے کے تھے، ختم ہوگئے ، ایک بڑا سبب اہل مکہ سے خوف وفتنہ کا تھا، وہ بھی ندر ہا۔ اس وقت ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئ (10)۔

### ولكن جهاد ونية كامطلب

امام نووی رحمه الله فرمانے ہیں کہ ولکن جهاد و نبة کامطلب بیہ کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہوئے کی وجہ سے، ہجرت کے ذریعہ اسلالہ توختم ہوگیا ،کین اس خیر کو جہاد اور نیت صالحہ کے ذریعہ ابھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

قال النووي: "معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة لكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة"(١٦)-

علامہ طبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد تو ہجرت کا حکم منسون ہوگیا، لیکن جہاد کے لئے یا نیت خالصہ کی بناء پرطلب علم کے لئے ، یا دار الکفر اور ایسے شہرسے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ٢٣٤/٦

<sup>(</sup>١٤) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: ١٩/٦ ، كتاب الجهاد

<sup>(</sup>١٥) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: ١٩/٦، كتاب الجهاد

<sup>(</sup>١٦) إرشاد الساري: ٣٣/٥، باب فضل الجهاد والسير

المنكر پرعمل درآ مدمكن نه ہو، يا بيت الله ، مسجد نبوى اور مسجد اقصىٰ كى زيارت كے لئے تركِ وطن كرتے ہوئے ، اجرت كا حكم منسوخ نہيں ہوا۔

"قال الطيبي رحمه الله: "فالمعنى أن مفارقة الأوطان لله ورسوله السسس انقطعت، لكن المفارقة من الأوطان بسبب نية خالصة لله تعالى، كطلب العلم، والفرار من دار الكفر، أو مما لا يقام فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وزيارة بيت الله وحرم رسوله والمسجد الأقصى وغيرها، أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر" (١٧)-

دونوں اقوال میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو بات علامہ نو وی رحمہ اللہ کی عبارت میں اختصار کے ساتھ آگئی، علامہ طبی رحمہ اللہ کی عبارت میں وہ وضاحت سے بیان کی گئی۔

### ترجمة الباب كساته حديث كى مناسبت

روايت ميں ہے"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة" ترجمة الباب كي ماتھاس كى مناسبت بغبار ہے۔

٢٩١٣ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِدِيِّ ، عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْمَالِكَ النَّبِيِّ عَيْمَالِكَ مُجَاشِع بِأَخِيهِ مُجَالِد بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْمِالِكَ النَّبِي عَيْمِالِكَ مُجَاشِع بَنْ مُجَاشِع بِأَخِيهِ مُجَالِد بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِي عَيْمَالِكَ وَلَكِنْ أَبَالِعُهُ فَقَالَ : (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةَ ، وَلٰكِنْ أَبَالِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ) . [ر : ٢٨٠٢]

تراجم رجال

### ا-ابراميم بن موسى

بابوالحق ابراجيم بن موى بن يريد تميى رازى بين ،ان كاتذكره كتساب المحيض ، باب غسل

<sup>(</sup>١٧) شرح الطيبتيّ على المشكوة: ٢٨٧/٧

<sup>(</sup>٢٩١٣) مرّ تخريجه في كتاب الجهاد، باب البيعة في الحرب على أن لايفروا (رقم ٢٩٦٢)

الحائض رأس زوجها وترجيله كيتحت كزرجكا بـ

### ۲-يزيدبن زريع

#### ٣-خالد

بيحافظ حديث الوالمنازل خالد بن مهران الخداء بهرى بين دان كاتذكره كتساب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل كتحت كزر چكا ب-

### ٧٧ - ابوعثمان النهدي

ميعبدالرطن بن مكل ابن عمر والنهدى بين، ان كاتذكره كتاب مواقيت الصلوة، باب المصلوة كفارة كتحت كزر چكا ب-

## ۵-مجاشع بن مسعود

روایت میں ہے کہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ عندا پنے بھائی مجالد بن مسعود رضی اللہ عند کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کی ،مجالد آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چا ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا،'' فتح مکہ کے بعد تو ہجرت نہیں رہی ،البتہ اسلام پراسے بیعت کرلیتا ہوں''۔

امام بخارى رحمه الله غيروايت بيحج كتاب الجهاد، باب البيعه في الحرب كتحت عن عاصم عن أبي عثمان كي طريق سفل كي م، وبال روايت كالفاظ صديم باب سيختف بين:
"أتيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وأخي فقلتُ: بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة ولأهلها فقلتُ: عَلَامَ تبايعُنا؟ قال: "على

الإسلام والجهاد" (١٩)-

اس روایت میں اسلام کے ساتھ بیعت میں جہاد کی تصریح بھی موجود ہے، ترجمۃ الباب کی روایت میں لفظ جہاد کی تصریح نہیں ہے۔اس لئے کہا جائے گا کہ آپ نے ان سے اسلام اور جہاد دونوں پر بیعت لی۔

### ترجمة الباب سيمناسبت

روایت باب میں ہے" لا هے جرة بعد الفتح" امام بخاری رحمداللدنے ای سے ترجمۃ الباب کا مرکل ثابت کیا ہے۔

٢٩١٤ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرٌو وَٱبْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ عَطَاءً بَقُولُ : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْسِ عُمَيْرٍ إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَهْيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ ، فَقَالَتْ لَنَا : ٱنْقَطَعَتِ الهُجْرَةُ مِنْذُ فَتَحَ ٱللهُ عَلَى نَبِيّهِ عَيْمِالِيْهِ مَكَّةَ . [٣٦٨٧ ، ٣٩٨٥]

# تراجم رجال

### ا - على بن عبدالله

یے بی بن عبداللہ بن جعفر بن بجیع سعدی بصری ہیں، ابن المدینی کے نام سے معروف ہیں، ان کے حالات کتاب العلم، باب الفهم في العلم كے تحت كرر كے ہيں (٢١)۔

#### ۲-سفیان

يمشهور محدث سفيان بن عيدين الي عمران بلالي كوفي بيران تقصيلي حالات كتاب العلم، باب

(١٩) صحيح البخاري: ١/١٥، ١٦، ١٦، (رقم ٢٩٦٢، ٢٩٦٣)

(٢٩١٤) وعند البخاري أيضا في صحيحه (٢/٥١٦)، في المغازي، باب مقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة زمن الفتح، و(١/١٥٥)، في فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة (رقم ٢٩٠٠)، وعند مسلم في صحيحه (١٣١/٢)، في كتاب الامارة، باب الممايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى "لاهجرة بعد الفتح" (رقم ١٨٦٤)

(۲۱) كشف الباري: ۲٥٦/٣

قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبانا كِتُحت رُّر يَهَم بِي (٢٢)\_

#### ٣-عمرة

به شهور محدث عمروبن وینارالجرحی بین، کتاب العلم، باب العلم والعظة باللیل کے تحت ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

### ٣- ابن بُرتخ

يعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح اموى بين، ان كاتذكره كتاب الحيض، باب غسل الحائص رأس زوجها وترجيله كتحت كرر چكا بـــ

#### ۵-عطاء

بدأبو محمد عطاء بن الى رباح قرشى بين - ان كاتذكره كتساب العلم، بساب عنظة الإمام النسساء وتعليمهن كي تحت كزر يكاب (٢٢ كا) -

سمعت عطاء يقول ذهبتُ مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بَنْبير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة

بیروایت عمروبن دیناراورابن جرت کی دونوں نے عطاء بن ابی رباح سے سی ہے۔ دونوں نے عطاء کو بید کہتے سنا کہ ''میں عبید بن عمیر کے ہمراہ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کے پاس گیا، وہ (مزولفہ میں) شمیر نامی پہاڑ پر کھنہری ہوئی تھیں، حضرت عائشہر ضی اللہ عنہانے اس موقع پر فر مایا '' جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مکہ فتح فر مایا، تب سے ہجرت ختم ہوئی ہے''۔

يها الروايت بين اختصار به المام بخارى في بهن روايت كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كتحت عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح كطريق من قل كي به اس مين تفصيل به :

<sup>(</sup>۲۲) کشف الباری: ۸٦/۳ -۹۰

<sup>(</sup>۲۲ 🖒 کشف الباري: ۳۷/٤

"قالت: لاهجرة اليوم كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالىٰ وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، وأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد الله حيث يشاء، ولكن جهاد ونية"(٢٣)-

### كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه

حافظ ابن مجرر حماللہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ہجرت کی مشروعیت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ ہجرت کا اصل سبب خوف اور فتنہ ہے، گویا ہجرت کا حکم علت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کا مقتصیٰ میہ ہے کہ جہاں علت (خوف و فتز) مفقود ہو، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری اور واجب نہیں، اگر چہوہ عبکہ دار الکفر کیوں نہ ہو (۲۲)۔

چنانچہ امام ماور دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو، دارالکفر کے اندراحکام اسلام پرعمل درآ مد کی آزادی حاصل ہو، تو یہ جگہ اس کے لئے دارالاسلام کے حکم میں ہوگی، جہاں ہجرت کے مقابلہ میں اس کے لئے اقامت زیادہ بہتر ہے، ممکن ہے، دارالکفر میں ،اس کے قیام کے نتیجہ میں کوئی اور دائر داسلام میں داخل ہو (۲۵)۔

## وأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام

مط ب یہ ہے کہ فتح مکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ عطاء کیا، مکہ دارالاسلام بن گیا، اور سارے قبائل دائر وَ اسلام میں داخل ہو گئے، اس بناء پر واجب ہجرت کا درواز و بند ہوگیا اور مستحب ہجرت باقی رہی (۲۲)۔

<sup>(</sup>۲۳) صحيح البحاري: ١/١٥٥١ (رقم ٣٩٠٠)

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري في كتاب مناقب الأنصار

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري، ايضاً

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ١٧/٥٠ كتاب مناقب الأنصار، باب همجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأصحابه إلى المدينة.

### ١٩١ -- باب : إِذَا آضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ اَلنِّمَّةِ ، وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ ، وَتَجْرِيدِهِنَّ .

ترجمة الباب كى عبارت ميں مقدرات ہيں ، پہلے ان مقدرات كى وضاحت كرتے ہيں ، بعد ميں ترجمة الباب كا مقصد بيان كريں گے۔

إذا اضطر: (بضم الطاء)إذا كاجواب مخدوف ب،عبارت مقدرب: يجوز للضرورة (١) والمعطر والمعارد والمع

وتجرید هن: یکی اقبل پرعطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، عبارت مقدر ہے: "وإذا اضطر الرجل إلى تجرید هن من الثیاب، "(٣)-

### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضرورت اور مسلحت کے وقت ذمی یا مسلمان عورت کے بالوں کی تلاثی لینا اور انہیں بے لباس کرنا جائز ہے، استدلال میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا خفیہ خط لے جانے والی عورت کا واقعہ قل کیا ہے۔

# ضرورت کے تحت عورت کو بے لباس کرنے کی دجہ

علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که عورت کو ضرورت کے تحت بے لباس کرنا اس لئے جائز ہے کہ معصیت،

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ١٨٥/٠ وعمدة القاري: ١٥/١٥

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٥/٥

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٥/٥

کے ارتکاب سے اس کی حرمت پامال ہوجاتی ہے، اسی وجہ سے حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہمانے بھی حاطب بس الی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا خط لے جانے والی عورت کو بے لباس کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ اس پر اجماع ہے کہ زنامسلمہ وکا فرہ دونوں کے ساتھ حرام ہے، یہاں تک کہ ان کود کھنا بھی ممنوع ہے۔ لیکن السف رود ات تبیح السمحظود ان کے اصول کے تحت جب ان میں سے کوئی بھی معصیت کا ارتکاب کرے گی ہوان کی حرمت باقی نہیں رہے گی ، ضردرت اور حاجت کے تحت اس کود کھنا جا کر ہوگا۔

علامہ عینی رحمہ اللہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق مذکورہ ترجمۃ الباب کی تشریح کسی نے نہیں کی۔

چنانچه عدة القاري ميں ہے:

"قوله: "تجريدهن" أي: وإذا اضطر أيضا إلى تجريدهن من التياب؛ لأن المعصية تبيح حرمتها، ألا ترى أن علياً والزبير -رضى الله تعالى عنهما - أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء، وكذلك تحريم النظر إليهن، ولكن الضمرورات تبيح المحظورات، ولم أر أحدا تعرض الشرحهذه الترجمة"(٤)-

٢٩١٥ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِنِيُّ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ شَيْدِ بْنِ عَبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَ عُنْمانِيًّا ، فَقَالَ لِا بْنِ عَطِيَّةَ ، وَكَانَ عَلَوِيًّا : إِنِّي سَعْدِ بْنِ عَبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَ عُنْهانِيًّا ، فَقَالَ لِا بْنِ عَطِيَّةَ ، وَكَانَ عَلَوِيًّا : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الذِي جَرَّاً صَاحِبَكَ عَلَى الدِّماءِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَعَنْنِي النِّيُّ عَلِيلِهِ وَالزُّ بَيْرَ ، فَقَالَ : (أَثْنُوا رَوْضَةَ كَذَا ، وَتَجَدُّونَ بَهَا آمْرَأَةً ، أَعْطَاهَا حاطِبٌ كِتَابًا ) . فَأَنْبُنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا : الْكِتَابَ ، وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدَ مِنْ خُجْزَيْهَا ، فَأَدْسَلَ إِلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَتُخْرِجِنَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ ، فَأَخْرَجَتْ مِنْ خُجْزَيْهَا ، وَأَمْ يَكُنْ أَحَدً عَالِمِ ، فَقَالَ : لَا تَعْجَلْ ، وَاللهِ ما كَفَرْتُ وَلَا آزْدَدْتُ لِلْإِسْلَامِ إِلَا حُبًّا ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدً

<sup>(</sup>٤) عمده القاري: ١٦،١٥/١٥

<sup>(</sup>٢٩١٥) مرّ تخريجه في كتاب الجهاد (٢٢/١)، باب الجاسوس والتجسُّس (رقم ٣٠٠٧)

مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمالِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا ، فَصَـَّقَهُ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ ، قالَ عُمَرُ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ ، فَقَالَ : (ما يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ ٱللَّهَ ٱطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : آعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ) . فَهْذَا الَّذِي جَرَّأَهُ ،

[(: 03/14]

تراجم رجال

المحمر بن عبدالله

ان كاتذكره كتاب الأذان، باب احتساب الآثار كي حت كرر يكاب\_

۲-هشیم

بهابومعاويه شيم بن بشرالواسطى بين،ان كاتذكره كتاب التيمم، باب بلاتر جمه كي تحت كررچكا

ہ۔

سوحصين

يدابوهذيل صين بن عبدالرحل المنكم الكوفى بين، ان كاتذكره كتساب مواقيف السصلوة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت كتحت كرر چكا ہے۔

#### تهم-سعد بن عبيده

بیابوتر وسعد بن عبید استکمی الکوفی بین، کتاب الوضوء، باب فضل من بات علی الوضوء کے تحت ان کا تذکرہ گرر چکا ہے۔

## ۵- أبوعبدالرحلن

ي عبدالله بن حبيب بن رُبَع (بالتصغير) ابوعبدالرحل الملمى الكوفى بين ، ان كاتذكره كتاب النعبسل، باب غسل المذي والوضوء ك تحت كرر چكا ب-

#### وكان عثمانيا

مطلب بیہ ہے کہ جبیبا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، ابوعبد الرحمٰن، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر مضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فنسیلت کے قائل تھے (٦)۔

یدابتداء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، چنانچہ جنگ صفین میں ان کے حامیوں کی جماعت میں شامل تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں معرکہ صفین میں شرکت بھی کی۔ تاہم بعد میں عثانی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہوئے (۷)۔ زیدوتقو کی میں بے مثل تھے اور ثقد راوی تھے۔ وفات کے بعد جب ان کا جناز وابو بحیفہ کے قریب سے گزرانو فرمایا ،مستریح ومستراح منہ (۸)۔

## فقال لابن عطية وكان علوياً

"و کان علویا" قول اور مقولہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ابوعبد الرحمٰن نے حبان بن عطلیہ انسٹنمی سے کہا وہ میں اللہ عنہ کہ کیا گہا)" اور وہ علوی سے"، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ کیا گہا کہ کہا گہا گئے۔ کوفہ کے اہل سنت کا بھی یہی مسلک تھا (9)۔ مقابلہ میں حضرت علی رض اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے۔ کوفہ کے اہل سنت کا بھی یہی مسلک تھا (9)۔

## حافظ لوسف مزئ برحافظ ابن حجر كارد

تہذیب الکمال میں حافظ بوسف مزی رحمہ اللہ، حدیث کی سند میں موجود راو یوں کے حالات اور ان
سے متعلق جرح و تعدیل کے اقوال نقل کرتے ہیں، سند سے قطع نظر، نفس حدیث میں وار در جال کے حالات
سے، اپنے وضع کر دہ اصول کے پیش نظر انہوں قطعاً تعرض نہیں کیا ہے، ابتداء سے آخر تک حافظ مزی اس اصول پر
قائم رہے ہیں۔ یہاں روایت باب میں جیسا کہ ظاہر ہے ابن عطیہ کا ذکر نفس روایت میں تو ہے۔ لیکن حدیث
کے راوی نہیں یعنی سند حدیث میں اس کا نام نہیں، حافظ مزی رحمہ اللہ نے اپنے اصول کے خلاف تہذیب الکمال

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ١٦/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٥/٥

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله: ١٨٤/٥

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد: ١٧٥/٦

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ١٦/١٥

میں ان کا نام بھی اساءرجال کی فہرست میں شامل کیا ہے۔

حافظ ابن جررحم الله حافظ مزى يرردكرت مون كصع بين:

"إن ذكر هذا الرجل في رجال البخاري عجيب لست له رواية، فلو كان المزي يذكر كل من له ذكر و لا رواية له ويلتزم ذلك لا ستدركنا عليه طائفة كبيرة منهم لم يذكرهم، ولكن موضع الكتاب للرواة فقط. ثم إن حِبان بن عطية هذا لم يعرف من حاله بشئ، ولا عرفتُ فيه إلى الآن جرحا ولا تعديلا، والله أعلم"(١٠).

409

حافظ صاحب کے کہنے کا منفصد رہے ہے کہ صحیح ہخاری کے رجال میں ابن عطیہ کا تذکرہ عجیب ی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کوئی روایت منقول نہیں، چنا نچہ صدیث میں ایک شخص کامخض ذکر تو ہواور کوئی روایت اس سے منقول نہ ہو، اگر حافظ مزی ہرا بسے خص میں ایک شخص کامخض ذکر تو ہواور کوئی روایت اس سے منقول نہ ہو، اگر حافظ مزی ہرا بسے خص کے ذکر کا التزام کرتے ہیں تو ہم انہیں ایسے افراد پر مشمل ایک بوی جماعت کی فہرست پیش کرسکتے ہیں، جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ ان کی تہذیب الکہ ال صرف راویوں کے حالات کے لئے خاص ہے۔ پھر رہے کہ ابن عطیہ ایک مجبول الحال شخص ہیں، اب تک خود مجھے بھی ان کے بارے میں جرح وتعدیل (کاقول) معلوم نہ ہوں کا۔

خلاصہ یہ کہ تہذیب الکمال سند کے راویوں کے لئے خاص ہے، اپنے اصول کی خلاف ورزی کرئے ہوئے حافظ مزی رحمہ اللہ کو ابن عطیہ کا ذکر نہیں کرٹا چا ہے تھا کہ ان کا نام سند کے راویوں میں نہیں، نفس روایت میں وارد ہے، پھر یہ ستورالحال بھی ہیں، ائمہ جرح وتعدیل سے ان کے بارے میں کوئی قول مروی نہیں۔ حافظ مزی پر یہی اعتراض علامہ علاء الدین مغلطائی حنی نے بھی کیا ہے (۱۱)۔

إني لأعلم ما الذي جرّ أصاحِبَك على الدِّماء

بيقال كامقوله ب، درميان مين "وكان علويا" جمله معترضة تفا-ابوعبد الرحمن في ابن عطيه سي كها

<sup>(</sup>١٠) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله: ١٧٢/٢-١٧٣ (رقم الترجمة: ٣١٣)

<sup>(</sup>١١) إكمال تهذيب الكمال للعلامة علا، الدين المغلطائي: ٣٤٥/٢

کہ مجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے تمہارے صاحب بیعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخوزیزی کرنے کا حوصلہ اور جرأت ہوئی۔

جُرَّأ: راء کی تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہیں: جرأت دی ، ولیر بنایا۔ (۱۲)۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے اشکال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جلالت شان کے پیش نظر ، ان کی طرف قبل و غارت اور خونریزی کی نسبت کیونکر درست ہو سکتی ہے؟ (۱۳)۔

علامہ کر مانی نے اس کا جواب بید یا کہ اس جملہ سے ابوعبد الرحمٰن کا مطلب بیتھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کا یقین تھا (حضرت علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ) اس لئے انہیں معلوم تھا کہ اگر (جنگ صفین کی خوزیزی) کے نتیجہ میں مجھ سے اجتہادی خطاء ہوئی ہوتو قیامت کے دن ضرور بخش دیا جاؤں گا (۱۴)۔

لیکن علامه ابن بطال اور علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که به ابوعبد الرحمٰن کا اپناخیال ہے، حضرت علی رضی الله عنه تو علم وفضل کے بہت بلند مقام ومرتبہ پر فائز تھے، اور ان سے قطعاً به تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ بلا وجوب شرعی کسی کو قتل کرتے، اگر چہ جنگ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی (۱۵)۔

مطلب میہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق کا دفاع کرتے ہوئے خالفین سے قبال کیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، بلکہ وہ اپنے اجتہاد کی بناء پریہ قبال ضروری سمجھ رہے تھے، لہذا میہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے محض جنت کی بشارت ملنے کی وجہ سے قبل وقبال کیا۔

چنانچداس بناء پرعلامه داودي رحمه الله فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>۱۲) عمدة القاري: ۱۷/۱٥

<sup>(</sup>۱۳) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وعمدة القاري: ١٧/١٥

<sup>(</sup>١٤) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وعمدة القاري: ١٧/١٥

<sup>(</sup>١٥) شرح ابن بطال: ٥/٠٤، وعمدة القاري: ١٧/١٥

"بئس ماقال أبو عبدالرحمن" (١٦)-

"ابوعبدالرحمٰن نے ناپسندیدہ اور بری بات کہی ہے"۔

اسى طرح علامة مطلاني رحمه الله فرمات بين:

"وهذه العبارة فيها سوء أدب" (١٧)-

یعنی ابوعبدالرحمٰن کا مذکورہ جملہ سوءا دب اور گستاخی پر مشتمل ہے۔

وسمعته يقول بعثني النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والزُّبير، فقال: اثتوا روضة كذا، وتجدون بها امرءة أعطاها حاطبٌ كتابا

ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں:

'' حضرت علی رضی الله عنه کومیں نے بیہ کہتے سنا که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مجھے اور زبیر کو حکم دیا کہتم دونوں'' روضہ خاخ'' روانہ ہوجاؤ، روضۂ خاخ میں تہمیں ایک عورت ملے گی، جسے حاطب (بن الی بلتعہ) نے خط دیا ہے۔

سمعته میں " " " منمیر حضرت علی رضی الله عنه کی طرف لوث رہی ہے (۱۸)۔

روضة كذا

حماب الجهاد، باب الجاسوس كے تحت بھى يدروايت معقول ہے، اس ميس تفريح ہے: "روضة خاخ"(١٩) دروايت باب ميس روضه كے نام كى تفريخ نہيں۔

امر أة: ال عورت كانام ساره تها (٢٠) ـ

(١٦) عمدة القاري: ١٧/١٥

(۱۷) إرشاد الساري: ٥/٥/٨

(۱۸) عمدة القاري: ۱۷/۱٥

(١٩) صحيح البخاري: ٢١/١ (رقم ٣٠٠٧)، وشرح الكرماني: ٦٨/١٣، وعمدة القاري: ١٥/١٧، وعمدة القاري: ١٧/١٥، وغمدة القاري: ١٨٥/٥

(٢٠) شرح الكرماني: ٦٨/١٣، وعمدة القاري: ١٥/١٧، وإرشاد الساري: ٥/٥/١

فقلنا الكتاب

" بهم نے (اس تویت سے کہا) خط دو"۔

"الكتاب" لفظمقدركي وجديم مصوب ب،عبارت فدرب: "فقلنا هاتِ الكتاب (٢١)-

قالت لم يُعطني

''اس نے کہا حاطب نے مجھے کوئی خطنہیں دیا''۔ ·

فقلنا لتُخرِجنَّ أو لأجرّ دنك

ہم نے کہاتمہیں بہرصورت وہ خط نکال کردیناہے، ورنہ ہمتمہیں عریاں کردیں گے'۔

یہال"لتے خرجن" کامفعول"الکتاب" مخدوف ہے،اور" أو "حرف عطف ہے جو مانعۃ المخلوک لئے ہے،مطلب میہ کہ خط نکال کردواگر خط نکال کرنہیں دوگی تو ہم تنہیں عربیاں کردیں گے۔

يهال علامه عينى رحمه الله عليه في اوران كى اتباع مين علامة سطلانى رحمه الله في جو يحمه كها ب، اس كا حاصل به كه يهال "أو "حرف استناء "إلا" كمعنى مين بهداور "لأجر دنك" ان مقدره كى بناء برمنصوب بهاورعبارت مقدر ب: "لتخر جنك الكتاب إلا أن تجر دي " جس طرح" لأقتلنك أو تسلم"، "إلا أن تسلم" كمعنى مين به (٢٢) ـ تسلم" كمعنى مين به (٢٢) ـ

اگر"أو" "إلى" كمعنى ميں لياجائے، تو بھى اس كقريب معنى ہوں گے، جيسے " إلى زمنك أو تُعطيني حقي" إلى أن تعطني حقّي كمعنى ميں ہے (٢٣)۔

اس پورے کلام میں تا مل ہے، اور تکلف سے خالی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ارشا دالساری کے سنج نے اس پورے کلام میں تا مل کا اظہار کیا ہے، بالکل سیدھام فہوم وہی ہے جوہم نے شروع میں لکھ دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

فأخرَجَتْ من حجزتها

"اس نے اینے نیفہ سے وہ خط نکال کردیا"۔

<sup>(</sup>٢١) شرح الكرماني: ١٣/١٣، وعمدة القاري: ١٧/١٥، وإرشاد الساري: ٥/٥/٥

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القاري: ١٧/١٥، وإرشاد الساري: ١٨٥/٥

<sup>(</sup>۲۳) عمدة القاري: ١٧/١٥

## روايات مين تعارض اوراس كاحل

كتاب الجهاد، باب الجاسوس كي تحت روايت ميس ب

"فأحرجته من عقاصها" "وه خطاس نے بالوں کے جوڑے سے نکال کردیا"۔ جب کے صدیث باب میں ہے کہ نیفدسے نکال کردیا۔ دونوں روایات میں تعارض ہے، شراح صدیث نے ان دونوں روایات میں مختلف تطبیقیں دی ہیں:

- ایک تطبیق بیدی گئی ہے کہ پہلے تو بالوں کی چوٹی میں چھپایا ہو، پھروہاں سے نکال کر نیفہ میں چھپا دیا ہو۔ یا پھریہ کہ پہلے نیفہ میں جھپا دیا ہو۔ یا پھریہ کہ پہلے نیفہ میں چھپا دیا ہو،اوروہاں نے نکال کر بالوں کی چوٹیوں میں رکھ دیا ہو(۲۴)۔
- ◄ بعض شراح صدیث نے تطبیق دی ہے کہ مکن ہے اس کے پاس دو مختلف جماعتوں کے نام خطوط ہوں۔
   ایک خط کوعقاص (چوٹیوں) میں چھیا دیا ہو، اور دوسر ہے کو فجز ہ (نیفہ) میں (۲۵)۔
- . الله بعض حضرات نے بیاحتمال بیان کیا ہے کیمکن ہے، روایت میں ' بچو و' سے مطلقا ( گرو) مراد ہو، معقد از ارم ادنہ ہو، خواہ وہ معقد بالول کا ہویا از ارکا (۲۲)۔
- مکن ہے ججز ہسے ''ری'' مراد ہو۔اس کی دلیل ہے ہے کداونٹ کوایک خاص سریقہ ہے،جس ری سے باندھاجا تا ہے،اسے بھی ججز کہتے ہیں (۲۷)۔
- ک بعض نُمر اح حدیث نے دونوں میں نظبیق دیتے ہوئے فر مایا کہ خطاتو بالوں کی چوٹی میں تھا، کیکن اس عورت کے بال زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے نیفہ تک پہنچتے تھے، اس لئے اس نے بالوں کامعقد (گرہ) خطسمیت نیفہ کے اندر کر دیا۔ اس طرح دونوں جگہوں سے برآ مدہونا ثابت ہوا۔ بالوں کی چوٹی سے بھی اور نیفہ سے بھی۔ سب سے فیس اور بہتر یہی تطبیق ہے (۲۸)۔

<sup>(</sup>٢٤) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وعمدة القاري: ١٧/١٥، وفتح الباري: ٢٣٥/٦، وإرشاد الساري: ٥٥/٥١

<sup>(</sup>٢٥) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وفتح الباري: ٢٣٥/٦، وعمدة القاري: ٥١/١٧

<sup>(</sup>٢٦) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وفتح الباري: ٢٥٥٦، وعمدة القاري: ١/١٥

<sup>(</sup>٢٧) شرح الكرماني: ٦٩/١٣، وفتح الباري: ٣٥/٦، وعمدة القاري: ٥١/١٥

<sup>(</sup>٢٨) إن شاد الساري: ٥/٥٨٠، وفتح الباري: ٦/٥٧٦، وعمدة القاري: ٥/٧١/

فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ماكفرتُ ولا از ددت للإسلام إلا حُباً ولم يكن أحدٌ بين أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله.....

حدیث باب کے مذکورہ حصہ ہے متعلق بحث کتاب الجہاد، باب الجاسوس کے تحت گزر چکی ہے۔

#### ترجمة الباب سيمناسبت

ترجمة الباب كے دواجزاء ہیں اور دونوں اجزاء کے ساتھ حدیث باب کی مناسبت ہے۔

چنانچ حدیث باب میں ہے"ف اُحر جت من حجز ها" اس کی مناسبت، تربقة الباب کے پہلے جز "إذا اصطر السر جس اِلی النظر فی شعور أهل الذمة والمؤ منات " کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے نلاشی کے دوران خط نکا لئے کے لئے بالوں کود کھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچ صحابہ کے ڈرانے دھمکانے کے نتیجہ میں عورت نے بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکال کردیا ، جسے روایت باب میں "ف اُخر جت من حجز ها" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے (۲۹)۔

ای طرح روایت میں ہے:

" لأجر دنك" اس كى مناسبت ترجمة الباب كة خرى جزء" وتجريدهن" كساته بمناسبت بالكل ظاہر ہے (۳۰) ـ

## مناسبت براشكال اوراس كے جوابات

یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے پہلے جزء "فی شعود اُھل الذمة والمؤمنات" میں ذمی اور مسلمان عورت کی تصریح ہے، حالانکہ ترجمۃ الباب کے تحت منقول روایت میں تصریح نہیں کہ حاطب بن ابی بلتعہ کا خط پہنچانے والی عورت ذمیر تھی یا مسلمان؟ اس لئے بظاہر ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث باب کی مناسبت نہیں بن سکتی۔

علامه ابن منیر رحمه الله نے اس اشکال کا بیہ جواب دیا ہے کہ روایت باب سے اگر چہ بیہ بات معلوم نہیں

<sup>(</sup>۲۹) إرشاد الساري: ١٨٥/٥

<sup>(</sup>۳۰) عمدة القاري: ١٦/١٥

ہوئی کہ وہ ذمیقی پامسلمان لیکن بلاضرورت نامحرم عورت کود بکھنا چونکہ حرام ہے اوراس حکم میں مسلمان اور ذمیہ دونوں برابر ہیں ،اس لئے حدیث باب سے ترجمۃ الباب ثابت ہوجا تاہے (۳۱)۔

# علامهابن التين كالشكال اورأس كاجواب

ابن التین رحمہ اللہ نے اشکال کیا ہے کہ اگر وہ عورت مشرک تھی ، تو پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیثِ باب کی مناسبت نہیں ہوگی۔

اس اشکال کا جواب بید دیا گیا ہے، کہ معاہداہل ذمہ کے حکم میں ہوتے ہیں، وہ عورت بھی معاہد تھی اور اہل ذمہ کے حکم میں تھی (۳۲)۔

١٩٢ - باب : ٱسْتِقْبَالْ الْغُزَاةِ .

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجاہدین جہاد سے لوٹ کرآئیں تو ان کا استقبال کرنامتحب ہے، حدیث میں اس کی اصل موجود ہے۔

لیکن ظاہر ہے بیکوئی قاعدہ اور ضابط نہیں ،اس لئے استقبال نہ کیا جائے ،تو بھی کوئی حرج نہیں۔

٢٩١٦ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : قالَ آبْنُ الزُّبَيْرِ لِآبْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِةٍ أَنَا وَأَنْتَ وَٱبْنُ عَبَّاسٍ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ .

# تراجمرجال

## ا-عبدالله بن الى الأسود

تشميهني كي روايت مين "ابن أبي الأسود" ضبط مواج اور"عبدالله" كي تصريح

(٣١) عمدة القاري: ١٦/١٥، وفتح الباري: ٢٣٥/٦

(٣٢) عمدة القاري: ١٦/١٥، وفتح الباري: ٢٣٥/٦

(٢٩١٦) والحديث عند مسلم في صحيحه: ٢٨٣/٢، ني الفضائل، باب من فضائل عبدالله بن جعفرٌ ، وعند أبي داود في سننه: ٣٥٤/١، في الجهاد، باب في ركوب ثلاثة على دابة.

نہیں (۲)۔

بيابو بكرعبدالله بن محمد بن حميد بن افي الأسود بين، ان كے حالات، كتاب الأذان، باب بيان بيان بيان محمد كتحت كرر چكے بين -آگروايت كى سنديين "حميد بن الأسود" كالفاظ بين، بيان كوادايين (٣)-

### ۲-يزيد بن زرليع

بيابومعاوي يزيد بن زريع العيشى بين، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشى في الأسواق وغيره كتحت ال كاتذكره كزر چكا ہے۔

### ٣- حميد بن الأسود

بياً بوالاً سود حميد بن الأشقر البصر ى الكرابيسى بين، بم ابتدامين بتا چكے بين كه بي عبدالله بن الى الا سود كوادا بين \_

انهول نے مختلف شیوخ حدیث سے روایات میں ہیں ،ان میں نمایاں اور ممتاز شیوٹ کے نام یہ ہیں: اساعیل بن اُمیہ، حبیب بن الشہید، عبداللہ بن عون ،عبدالعزیز بن صہیب ، ما لک بن انس ،محمد بن عمر و بن علقمہ، مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر، ہشام بن عروہ بن زبیر ( س )۔

ان سے روایت لینے والوں میں،اساعیل بن مَسْلُمہ بن قَعْرُب تعنبی، ابوبشر بن خلف،سعید بن عامر ضُمَعی ،عبدالله بن محمد بن أبی الأسود،عبدالرحمٰن بن محمد ی،عبیدالله بن عمر القواریری،علی ابن المدین،مسرحد شامل بیں (۵)۔

ثقها ورمعتمدرا وی ہیں۔

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٨/١٥

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ٣٥٠/٧

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٧/ ٢٥، ١ ، ٥٥، وتهذيب التهذيب: ٣٥/٣

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١/٧ ٣٥، وتهذيب التهذيب: ٣٥/٣

علام عقی رحمه الله فی الصعف او الکبیر " میں ان کا تذکره ضعیف راویوں میں کیا ہے، اور اس تضعیف کی بنیا دانہوں نے اس جرح پر استوار کی: "کان عفان یہ حمل علیه ؛ لأنه روی حدیث منكراً" (٦) -

لیکن حقیقت میہ ہے کہ علامہ عقبلی کی میہ جرح معتبر نہیں، دیگر ائمہ جرح وتعدیل نے ''حمید بن الاسود'' کی توثیق کی ہے۔

مثلًا ابن حبان نے ان کا تذکرہ "ثقات" میں کیاہے(۷)۔

قوارىرى نے فرمايا: "كان صدوقا" (۸)\_

ابوحاتم نے ان کے بارے میں کہا:"ثقه" (۹)۔

امام دارقطنی کا قول ان کے بارے میں حاکم رحمہ اللہ نے فقل کیا ہے: "لیس به باس" (۱۰)۔

خلاصہ یہ ہے کہ حمید بن اسود تقداور معتبر راوی ہیں ، اگر سب ائمہ جرح وتغدیل ایک راوی کی ثقا ہت پر متفق ہوں ، تو ان کی مخالفت میں منقول مجض ایک قول کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس لئے حمید بن اسود کے بارے میں علامہ عقبلی کی جرح معتبر نہیں۔

#### نوٹ

روایت کی سند میں پہلے راوی''عبداللہ بن ابی الاسود''امام بخاری رحمہاللہ کے شیخ ہیں۔ حافظ ابن ججرُ اور علامہ مین نے فر مایا، امام بخاری رحمہاللہ نے اپنی صبح میں دوجگہ ان کی روایات نقل کی ہیں (۱۱)۔

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير للعقيلي: ٢٦٨/١، وتهذيب التهذيب: ٣٦/٣

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب: ٣٥/٣

<sup>(</sup>٨) المجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢٣٦/٣، (رقم الترجمة: ٩٦٠)، تهذيب الكمال للمزي: ١/٦ ٥٥، وتهذيب التهذيب: ٣٦/٣

<sup>(</sup>٩) حوالة بالا

<sup>(</sup>۱۰) تهذيب التهذيب: ۳۷/۳

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ٦/٥٥٦، وعمدة القاري: ١٨/١٥

عبدالله بن ابی الاسود نے مذکورہ روایت ، یزید بن زریع اور حمید بن ابی اسود دونوں سے تی ہے ، اس لئے روایت کی سند میں انہوں نے حمید بن اسود کے ساتھ ، یزید بن زریع کو بھی متصلاً ذکر کیا ہے ۔ آ گے سور ہُ بقرہ کی تفسیر میں بھی روایت کی سند میں دونوں راوی ''مقرون'' بیں (۱۲)۔

البتدامام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان سے جور دایت نقل کی ہے، وہ غیر مقرون ہے۔ مطلب میہ ہے کہ وہاں حمید بن اسود کے ساتھ میزید کا نام ساقط ہے۔

## ٧ - حبيب بن الشهيد

یابو محرصبیب بن الشهیداز دی ہیں، تابعی ہیں اور ابوطفیل رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ انہوں نے حسن بن ثابت، ابن الی مُلیکہ، عمر و بن دینار، ابن المئلد ر، میمون بن مہران اور ابواسحاق السیعی سے روایت حدیث کی۔ البتہ حضرت زبیر بن عوام، سعید بن مسیّب اور عبید بن عمیر سے مرسلا حدیث روایت کی ہے (۱۳)۔

ان سے روایت کرنے والوں میں شعبہ، سفیان توری، حماد بن سلمی ، یزید بن زریع ، ابن علیہ ، بشر ، بن مفضل ، ان کے بیٹے ابرا ہیم بن حبیب ، ابواُ سامہ، روح بن عبادہ ، ابن البی عدی ، قریش بن انس اور محمد بن عبد الله انساری شامل ہیں (۱۴)۔

ائم ہجرح وتعدیل، روایت حدیث میں ان کی ثقابت پر شفق ہیں۔ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا: "کان ثبتا ثقة " (۱۰)۔ کیلی بن معین، ابوحاتم اور امام نسائی نے فرمایا: "ثقة" (۱۶)۔

(۱۲) تهذیب الکمال: ۳۵۲/۷

(١٣) تهذيب الكمال: ٣٧٩/٥، وتهذيب التهذيب: ١٥٨/٢

(١٤) تهذيب الكمال: ٥/٩٧٩، وتهذيب التهذيب: ٢٥٨/٢

(١٥) تهذيب الكمال: ٥/٠٨٠ وتهذيب التهذيب: ١٨٦/٢

(١٦) تهذيب الكمال: ٥/٠٨٠، وتهذيب التهذيب: ١٨٦/٢

ان کے بارے میں احد بن طنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے عبد اللہ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے: "نہ قة، مامون، وهو أثبت من حمید الطویل" (۱۷)۔

، ابواسامان کے بارے میں کہتے ہیں:"کان من رُفعاء الناس، وإنما روی مأة حدیث"(۱۸)۔ لینی "بوے بلندیا بیلوگوں میں سے تھے،صرف سواحادیث روایت کیں"۔

### ۵-ابن الي مُليك

بيابوبكر عبدالله بن عبيدالله بن الى مليكه بين،ان كے حالات كتساب الإيسمان كے تحت كزر چكي بين (١٩)\_

قبال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذا تلقينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟

''ابن زبیررضی اللہ عنہ نے ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیاتمہیں یا دہے؟ میں، تم اور ابن عباس تینوں ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گئے''۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے۔

ابن زبیر سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن جعفر سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مراو

بس-

### قال: نعم، فَحَمَلنا وتركَكَ

''عبدالله بن جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور ابن عباس کو سوار ٹی پر بٹھایا اور تنہیں چھوڑ دیا''۔

<sup>(</sup>١٧) تهذيب الكمال: ٥/٠٣٠، وتهذيب التهذيب: ١٨٦/٢

<sup>(</sup>١٨) تهذيب الكمال: ٥/٠٣٠، وتهذيب التهذيب: ١٨٦/٢

<sup>(</sup>۱۹) کشف الباری: ۲/۸۱ه

# صحيح بخارى اور صحيح مسلم كى روايات ميں تعارض كاحل

مذکورہ روایت میں "فَ حَملنا و تر کك" كا قائل كون ہے؟ ترجمۃ الباب كى روایت میں تصری ہے كہ قائل،عبداللہ بن جعفر رضى اللہ عند ہیں۔

نیکن بیروایت اسی سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللّٰہ نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے، سیح بخاری کی روایت کے برعکس اس میں جع:"قال عبدالله بن جعفر لابن الزبیر"(۲۰)۔

ظاہر ہے اس روایت کے پیشِ لفظ"فہ حسملنا و ترکٹ" کے قائل عبداللہ بن زبیر ہوں گے اور اس کا مفہوم سے بخاری کی روایت باب کے بالکل برعکس یوں ہوگا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیراور ابن عباس کوایئے ساتھ سواری پر بٹھا یا اور عبداللہ بن جعفر کوچھوڑ دیا۔

یہاں میچے بخاری اور میچے مسلم کی روایت میں تعارض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میچے بخاری کی مذکورہ روایت ہے۔ روسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی روایت کوتر جیج دیتے ہوئے فر مایا کہ اس کی تائید صحیح بخاری کی کتاب الج والی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے:

"لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة استقبلته أُغَيْلِمَةٌ

من بني عبدالمطلب فحمل واحداً من بين يديه وآخر خلفه"(٢١)\_

ظاہر ہے عبداللہ بن جعفر ہی عبدالمطلب کی اولا دمیں سے تھے،اس سے جی بخاری کی روایت باب کی تائید ہوتی ہے حکمیداللہ بن جعفر ہی کوسواری پر بٹھایا گیا تھا اور "فحملنا و تر کائ" انہی کا قول ہے (۲۲)۔

اسى طرح منداحد بن خبل اورسنن نسائى مين، خالد بن سارة عن عبدالله بن جعفر كطريق

<sup>(</sup>٢٠) صحيح مسلم: ٢٨٣/٢، فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٢١) صحيح البخاري: ٢٤٢/١ كتاب العمرة، باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة

<sup>(</sup>رقم۱۷۹۸)

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ٦/٣٦/

### ے جوروایت منقول ہے، اس میں تصریح ہے:

"أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم حمله خلفه وحمل قثم بن عباس بين يديه"(٢٣)-

یعنی رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے عبدالله بن جعفر کواپنے پیچھے بٹھایا اور قتم بن عباس کوسامنے بٹھایا۔ علامه ابن النین رحمہ الله کی رائے اس کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں:

"إن في المحديث نصاً بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حمل ابن عباس وابن الزبير، ولم يحمل ابن جعفر"(٢٤)-

یعنی نفتِ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم نے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللّہ۔ عنبما کوسواری پر بٹھایا اور ابن جعفر کو چھوڑ دیا۔

حافظ ابن حجر رحمه الله نے اس قول کور دکرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، ابن التین نے کس دلیل کی بنیاد پر بیدرائے اختیار کی ہے؟ علامہ داود کی رحمہ اللہ نے ''ف مسلف و ترکٹ'' کوعبد اللہ بن جعفر کا کلام قرار دیا ہے۔ یہی رائے قاضی عیاض رحمہ اللہ کی بھی ہے، سیحے بخاری کی روایت باب کو انہوں نے رائح قرار دیتے ہوئے فرمایا:

"والذي وقع في البخاري هو الصُّواب" (٢٥) ـ ـ

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ''ابن ابی شیبہ'' اور'' ابن ابی خیثمہ'' کی روایت بھی صحیح بخاری کی روایت بھی صحیح بخاری کی روایت کی تائید کرتی ہے (۲۲)۔

<sup>(</sup>٢٣) سنين المنسائي: ٣٢/٢، كتاب المناسك، باب استقبال الحاج، ومسند أحمد بن حنبلُّ، ص: ٢١٥، (رقم ٢٢٥٩) مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وفتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ٢٣٦/٦

''الا بواب والتراجم' میں حضرت شخ الحدبیث رحمہ الله کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زدیک بھی صحیح بخاری کی روایتِ باب راجے ہے (۲۷)۔

صحیح مسلم کی روایت میں راوی کا وہم

صحیح بخاری اور سیح مسلم کی مذکورہ روایت میں تضاد کا سبب دراصل صحیح مسلم کی روایت میں راوی کا وہم ہے۔

چنانچه حافظ ابن حجرر حمد الله نے فرمایا که بیروایت صحیح مسلم بی کے الفاظ میں "منداحمد بن صنبل" میں منقول ہے، اس میں "قال نعم" کے بعد "فحملنا و ترکك" سے پہلے ایک اور "قال" كااضافہ بھی مذكور ہے، اورعبارت اس طرح ہے:

"قال نعم، قال فحملنا وتركك"(٢٨)-

اس صورت میں ظاہر ہے کہ "قال فحملنا و تر کك" كے قائل عبداللہ بن جعفر رضى اللہ عنہ بول گے، جس سے سيحيين كى دونوں روايات ميں كوئى تضاد باقى نہيں رہتا۔ مطلب بيہ ہے كه اگر منداحمہ كى فدكوره روايت كے پيش نظر سيح مسلم كى روايت ميں "قال نعم" كے بعد لفظ" قال" كے ساقط ہونے كوراوى كا وہم كہا جائے ، تو يجر صحح بخارى اور سيح مسلم كى روايت ميں كوئى تضاد نہيں ليكن آ گے امام احمد بن صنبل رحمه الله فرماتے ہيں:

"وحدثنا به مرة أخرى، فقال فيه: "قال نعم فحمننا" (٢٩)-

یعنی راوی نے یہی روایت دوسری بارروایت کی تواس میں لفظ "قال" کا ذکر نہیں کیا۔

حافظ ابن حجرر حمد الله فرماتے ہیں ،اگر لفظ "قسال" کا عنبار کیاجائے ،توضیح مسلم کی روایت صیح بخاری کے موافق ہوگی۔ درنہ ساقط ہونے کی صورت میں دونوں روایات میں تفناد ہوگا (۳۰)۔

<sup>(</sup>٢٧) الأبواب والتراجم، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ٣٦/٦

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>۳۰) فتح الباري: ۲۳٦/٦

## قاضى عياض رحمه اللدكي رائ

تاہم قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجے مسلم کی روایت میں تاویل کر کے "فیحملنا" میں ضمیر مفعول کا مصداق عبد اللہ بن جعفر بنائے جائیں ، تو عبد اللہ بن زبیر متروک ، بوں گے۔ اس طرح صحیح مسلم کی روایت صحیح بخاری کی روایت کے موافق ہوجا ہے گی۔ (واللہ اُعلم )۔

چنانچه "فتح البارى" ميں ہے:

### حديث باب سے منتبط فوائد حديث

شراح نے مذکور مروایت باب سے چندآ داب وفوا کدمتنبط کے ہیں:

- ا حافظ ابن مجرر حمد الله فررائے ہیں ، حدیث باب سے معلوم ہوا کہ تیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ جعفر بن ابی طالب رضی الله عند کر انتقال کے بعد ، ان کے بیٹے عبد الله بن جعفر بیتیم رہ گئے تھے ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے شفقت قرما کر ، انہیں سواری پر اپنے ساتھ بھایا۔
- وافظ صاحب فررائے ہیں کہ دوسری ہات و بیث باب سے بیمعلوم ہوئی کہ عبداللہ بن بعقراور عبداللہ بن بعقراور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم دونوں ہم عمر نے (۳۲)۔
- روایت میں ہے، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بر: زبیرا درابن عباس رضی اللہ سہم جہاد سے واپسی کے موقع پر سول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم کا استقبال کرنے گئے تھے۔علامہ ابن بطال اور علامہ عینی رحمہما اللہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جہادیا ججسے واپس آنے والے مسافروں کے استقبال کے لئے تکلنا اور اس موقع پر مسرت اور خوثی کا اظہار کرنا بھی نیکی ہے (۳۳)۔

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري: ٢٣٦/٦

<sup>(</sup>٣٣) شرح ابن بطال: ٥/٠٠٠ وعمدة القارى: ١٩٠٠/١٥ ، ١٩

مختلف روایات سے ثابت ہے کہ سفر سے واپسی کے موقع پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ہماری تہذیبی قدروں میں سے ایک بیہ بھی ہے سفر سے کوئی عزیز لوٹ کر آتا ہے، تو ہم اس کا استقبال کرنے جاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر اتباع سنت وثواب کی نیت کی جائے تو شرعاً اس عمل کے پندیدہ اور جائز ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟

لیکن آج کے دور میں کسی عزیز یا بالخصوص حجاج کرام کے استقبال کے موقع پر، بے جا اصراف و تبذیر اور رسوم و بدعات کے جومظا ہر دیکھنے میں آتے ہیں ، ظاہر ہے بیسب پچھشہرت، ریا اور نام ونمود کے لئے ہوتا ہے ، اس لئے استقبال کی بینوعیت گناہ کی بیرہ کے شمن میں آتی ہے ، اور شرعاً اسے جائز قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔

## ترجمة الباب سے حدیث باب کی مناسبت

حديث باب مين حضرت عبدالله بن زبير نبى الله عنها فرمايا: "إذ تلقينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" "بجب م فرسول الدتعالى عليه وسلم " "بجب م فرسول الدتعالى عليه وسلم كالسقال كيا" -

ترجمة الباب كساتهاس كامناست فابرب

٢٩١٧ : حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : قالَ السَّائِبُ ٱبْنُ يَزِيدَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُو َ ٱللَّهِ عَلِيلِتْهِ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ِ. [٤١٦٤]

# تراجم رجال

### ا-ما لك بن اساعيل

برابوغسان ما لك بن اساعيل الهندى الكوفى بين، ان كحالات كتاب الوضوء، باب الماء يغسل

(٢٩ ١٧) وعند البخاري أيضا في صحيحه في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كسرى وقيصر (رقم ٢٤ ٤٢ ٢٠ ٤٤)، وعند أبي داود في سننه في كتاب الجهاد، باب في التلقي (رقم ٢٧٧٧)، وعند الترمذي في جامعه في الجهاد، باب ماجاه في تلقى الغائب إذا قدم.

به شَعر الإنسان كِتْحَتُّكُرْرَ كِي مِينَ ـ

#### ۲-ابن عيينه

يمشهورمحدث سفيان بن عيمينه بين، كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا ..... كتحت ان كحالات كرر يح بين (٣٥) \_

## ٣-الزهري

يمشهورمحدث ابن شهاب زبرى بين،ان كے حالات بدء الوحى كى حديث ثالث كتحت كرر چكے بين (٣٦)\_

## ٧- السائب بن يزيدرضي الله عنه

بیصحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم ،سائب بن پزید بن سعید الکندی بیب ،ان کے حالات کتاب العلم کے تحت پہلے گزر چکے ہیں۔

ذهبنا نتلقّی رسول الله صلی الله علیه وسلم مع الصبیان إلی ثنیّة الوَداع سائب بن یزیدرض الله عنه بین "م نوعراژ کول کے ساتھ ثنیہ الوداع تک رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے گئے۔

اس وقت رسول الله تعالى عليه وسلم غزوة تبوك سے مراجعت فرمار ہے تھے، چنانچ سنن ترزرى كا ايك روايت ميں تصريح ہے "لما قدم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من تبوك .....(٣٧).

استقبال میں جو کم سن اور نو عمر بچے آئے تھے، سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل عصر (۳۸)۔

<sup>(</sup>۲۵) كشف الباري: ۸٦/٣ - ٩٠

<sup>(</sup>٣٦) كشف البارى: ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٣٧) سنن الترمذي: ٢/١ ٣٠٠ كتاب المجهاد، باب في تلقي الغائب إذا قدم.

<sup>(</sup>٣٨) عمدة القاري: ١٩/١٥، وإرشاد الساري: ٥٦/٦٥

#### ترجمة الباب يعمناسبت

صديث باب يلى به تعلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ". ترجمة الباب ساس كى مناسبت ظاہر بے ـ

١٩٣ - باب : ما يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ .

#### ترجمة الباب كامقصداور بابسابق يعمناسبت

گزشتہ باب میں بتایا گیا ہے کہ جہاد سے وطن کی طرف مراجعت کے موقع پرمجاہدین کا استقبال کرنا جائز ہے، روگٹی میہ بات کہ خودمجاہدین کا وظیفہ عمل کیا ہوگا؟

اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ مذکورہ باب قائم کر کے باور کرار ہے ہیں، جب مجاہدین اسلام سفر جہاد سے صحت و عافیت کے ساتھ وطن لوٹ آئیس تو انہیں اللہ تعالیٰ کاشکر بجالانے اور تو بہ واستغفار کا اہتمام کرنا چاہیے کہ احادیث میں اس کی اصل موجود ہے۔

٢٩١٨ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا . قالَ : (آيِبُونَ إِنْ شَاءً ٱللهُ تَائِبُونَ ، عابِدُونَ حامِدُونَ ، لَوَ بَنَا سَاجِدُونَ ، صَدَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) .

[ر: ۱۷۰۳]

### تراجم رجال

### ا-موسىٰ بن اساعيل

بيابوسلمه مویٰ بن اساعيل التهو ذکی البصری بيں۔ان کے حالات بد السوحسي کے تحت گزر چکے بيں (۲۰۰)۔

(٢٩١٨) مر تخريجه في كتاب العمرة، باب مايقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (رقم ١٧٩٧)

(٤٠) كشف الباري: ١/٣٣٨

#### ۲-بۇرىي

يه بحوريد بن اساء بن عبيد الضبى البصرى بيل -ان كاتذكره كتساب الوضوء، باب الجنب يتوضأ ثم ينام كتحت كزر چكاہے -

### ۳-نافع

ينافع مولى عبدالقد بن عمر القرشى العدوى بير \_ كتساب العلم، بساب ذكر العلم والفُتيا في المسجد كتحت الن كاتذكره كزر چكا ب(٣) \_

#### س-عبدالله

میمشہور صحافی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ان کا تذکرہ کتے اب الإیسمان کے تحت گزر چکا ہے۔ ہے (۲۲)۔

أن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان إذا قَفَلَ كبَّر ثلاثا، قال: آيبون إن شاء الله تائبون، عابدون حامدون، لربنا ساجدون، صَدق الله وعدَه، ونَصر عبَده، وهَزم الأحزاب وحده

روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد سے لوٹے تو تین بار اللہ اکبر کہہ کر فرماتے: ''ہم لوٹے والے ہیں انشاء اللہ، توبہ کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں اپنے رب کیلئے، سجدہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے (فتح ونھرت کا) اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور اس نے (کافروں کے) انشکروں کوشکست دی''۔

يمى روايت امام بخارى رحم الله في عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن

<sup>(</sup>٤١) كشف الباري: ٢٥١/٤

<sup>(</sup>٤٢) كشف الباري: ٦٧٩/١

كيسان عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبدالله عمر رضي الله عنهما كريس عن عبدالله عمر رضي الله عنهما كريس من كتاب الجهاد، باب التكبير إذا علا شرفا كريس من كتاب الجهاد، باب التكبير إذا علا شرفا كريس من كتاب الجهاد، باب التكبير إذا علا شرفا

قَفَلَ: (نصراورضرب سے) مَنفَ لَ قُفُولا كَمعنى بين: سفر سے لوٹنا۔ واپس ہونا، اى سے "قافلہ" ہے۔ بمعنی كاروال، سفر سے لو شنے دالے لوگوں كى جماعت (سبم)۔

البنة روايت كے تحت قفل "رجوع عن الغزوة" كے معنی ميں ہے (٢٢) \_

آيبون إن شاء الله تائبون .....

صدیث باب میں "آیسون تائبون حامدون اور ساجدون مختلف صفات ہیں ،سوال بیہ کہ الفاظِ مشیت (انشاء اللہ) کون کی صفت کے ساتھ متعلق ہے؟

ایک معلوم بات ہے کہ انشاء اللہ مستقبل کے امور کے لئے کہا جاتا ہے، اس لئے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سفر جہاد سے مراجعت فرمایک کے سے، اس بناء پرصفت "إیاب" کو اللہ تعالی کی مشیت کے ساتھ متعلق کرنا درست نہیں ، تو بہ اور حمد وعبادت مستقبل میں پیش آنے والے امور تھے۔ اللہ تعالی کی مشیت کے ساتھ متعلق کرنا درست نہیں ، تو بہ اور حمد وعبادت مستقبل میں پیش آنے والے امور تھے۔ البنداروایت میں الفاظ مشیت "آبیون" کے بعد والی صفات سے متعلق ہوں گے۔

علامدابن بطال رحمداللد نے فرمایا کہ انبیاء کرام میہم السلام اگر چہ ہمہوفت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمرو ثنا میں منہمک رہتے تھے الیکن ان کے یہاں اوب واحر ام اس قد رقمی ظافتا کہ ہمہوقتی عبادت اور حمدوثنا کے باوجود اپنے اعمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی طرف کرتے اور اس کے انعامات پرشکر اواکرتے ہوئے اپنی فقیری اور مختاجی کا ظہار کرتے تھے۔

مختصر بیہ ہے کہ علامہ ابن بطال کے نزد یک "ان شاء الله" کا تعلق "آ یبون" سے نہیں، بلکہ بعد کی صفات تائبون ، حامدون اور ساجدون سے ہے۔

<sup>(</sup>٤٣) النهاية في خريب الحديث لابن الأثير: ٩٣/٩٢/٤، ٩٣، وعمدة القاري: ٥١/١٥

<sup>(</sup>٤٤) عمدة القاري: ٢٠/١٥

### علامهابن بطالٌ برعلامها بن منبرٌ كارد

لیکن علامه ابن بطال کی رائے کوعلامه ابن منیر رحمه اللّٰد نے رد کیا ہے۔ چنانچیملامة سطلانی رحمه اللّٰد تحریر فرماتے ہیں:

"تعقبه ابن المنير فقال: الظاهر أن المشيئة إنما علق عليها الإياب خاصه، وقوله: "قد وقع فلا تعلق" وهم الأن الإياب المقصود إنما هو الرجوع الموصل إلى نفس الوطن، وهو مستقبل بعد؛ فلا يصح أن يعلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقية الأفعال على المشيئة؛ لأنه قد حمد الله تعالى ناجزا، وعبده دائما، والعمل الناجز لاينبغي تعليقه على المشيئة، ولو صلى إنسان الظهر فقال: صليت إن شاء الله لكان غلطاً منه؛ لأن الله قد أمره أن يصلى فصلى فلا تشكيك في معلوم" (٤٥).

مطلب یہ ہے کہ بظاہر "ایساب" ہی کومشیت کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے، ابن بطال کی یہ بات بے اصل ہے، کہ "ایساب" کا مقصدوطن کی اصل ہے، کہ "ایساب" کا وقوع ہو چکا ، تو مشیت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ "ایساب" کا مقصدوطن کی طرف مراجعت ہے اور وہ ابھی پورانہیں ہوا تو مشیت کوائی کے ساتھ متعلق کیا جائے گا۔ ایساب کے بعدوالے بقیہ افعال ، مشیت کے ساتھ متعلق نہیں ، اس لئے کہ آپ نے ہر وقت اور ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت کی ، (گویا یہ طے شدہ اعمال ہیں ) اور طے شدہ اعمال کو مشیت کے ساتھ متعلق کرنا مناسب نہیں۔ اگر ایک آ وی ظہر کی نماز پڑھ کر کہنا ہے" میں نے افتاء اللہ نماز پڑھ کی "تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ نے اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس نے نماز اداکی ، (بیا یک معلوم اور طے شدہ حکم ہے ) لہذا ایک معلوم معاملہ میں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کے نزدیک 'إیاب ' مشیت کے ساتھ متعلق نہیں ، بلکہ بقیہ افعال سے متعلق ہے ، اسلئے کہ ان کے نزدیک 'إیاب' واقع ہو چکاتھا، لہٰذاایاب کومشیت کے ساتھ متعلق کرناان کے

<sup>(</sup>٤٥) إرشاد الساري: ١٨٦/٥، ١٨٧

نزدیک درست نہیں۔ جب کدابن منیر رحمہ الله کی رائے ان کے خلاف ہے، ان کے نزدیک" إیاب" متعلق بالمشیئة ہے، اس لئے کہ اس کا وقوع مستقبل سے وابستہ تھا، جب کہ باقی افعال طے شدہ اور ثابت تھے، للبذاوہ متعلق بالمشیۃ نہیں ہو سکتے۔ (واللہ اعلم)۔

روایت سے متعلق مزیر تفصیل پیچھ "کتاب الجهاد، باب التکبیر إذا علا و شرفا" کے تحت گزر چک سے۔

إِسْحٰقَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِهُ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ ، إِسْحٰقَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِهُ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكِهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُبِيٍّ ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ اللهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : (عَلَبْكَ المُرْأَة) . فَقَلَبَ ثَوْبًا فَاقَتَحَمَ أَبُو طَلْحَة فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : (عَلَبْكَ المُرْأَة) . فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجُهِهِ وَأَنَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبَهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ عَيَالِيّهِ ، فَلَمْ يَرَلُ يَقُولُ فَلَمَا عَلَى المَدِينَةِ ، قالَ : (آبَبُونَ تَافِيُونَ ، عابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ) . فَلَمْ يَرَلُ يَقُولُ ذَلِكَ ، حَتَى المَدِينَةِ ، قالَ : (آبَبُونَ تَافِيُونَ ، عابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ) . فَلَمْ يَرَلُ يَقُولُ ذَلِكَ ، حَتَى دَخَلَ المَدِينَةِ ، قالَ : (آبَبُونَ تَافِيُونَ ، عابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ) . فَلَمْ يَرَلُ يَقُولُ ذَلِكَ ، حَتَى دَخَلَ المَدِينَةِ .

### تراجم رجال

#### ا-ابومعمر

ريابومعمرعبداللد بن الى الحجاج المعقر ى المعقد بين، ان كاتذكره كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اللهم علمه الكتاب" كتحت كرر چكا ب(٢٧)\_

#### ۲-عبدالوارث

يعبدالوارث بن سعيدالذكوان التميمي بين،ان كاتذكره بھى ندكوره كتاب دباب كے تحت گزر چكاہے(٢٨)\_

<sup>(</sup>۲۹۲۰/۲۹۱۹) قد مرّ تخریجه فی کتاب الصلوة، باب مایُذکر فی الفَخِذ (رقم ۳۷۱)

<sup>(</sup>٤٧) كشف الباري: ٣٠٨/٣

<sup>(</sup>٤٨) كشف الباري: ٣٠٩/٣

#### IAF

### ٣- يخي بن الى اسحاق

يديكي بن افي اسحاق الحضر مى البصرى الخوى بين ، ان كاتذكره كتساب تقصير الصلوة ، باب ماجا، في التقصير كتحت كرر چكا ب

### م- انس بن ما لك رضى اللّه عنه

ان كمالات كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه كتحت كرر يك بين (٢٩)\_

كُنَّا مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مَقْفَلَهُ من عُسْفانَ، ورسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على راحلته

انس بن ما لک رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ نھے، جب آپ عسفان سے لوٹ رہے تھے، اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔

وقد أردف صفية بنت حُييّ

" " بِ صلى الله تعالى عليه وسلم نے صفيه بن حُبي كو بھى اپنے بيچھے اونٹنى پر بٹھا يا تھا"۔

#### روایت میں راوی کا وہم

روایت باب میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عسفان سے لوٹ رہے تھے۔ حافظ دمیاطی محمد اللہ نے فرمایا کہ بیر اوی کا وہم ہے، سیحے یہ ہے کہ آپ غزوہ نیبر سے لوٹ رہے تھے۔ اس لئے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کو جنگ خیبر میں ملی تھیں، خیبر کا واقعہ من کے بجری کو پیش آیا تھا، واپس آتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سواری پر آپ کے چیچے بیٹھی تھیں، جب کہ غزوہ بنی عسفان ۲ ہجری میں واقع ہوا تھا، اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہاں سے آگئیں؟ (۵۰)۔

<sup>(</sup>٤٩) كشف الباري: ٢/١، ٥

<sup>(</sup>٠٠) فتح الباري: ٢/٢٣٧، عمدة القاربي: ٢٠/١٠، إرشاد الساري: ٥٨/٥

بظاہراں سامعلوم ہوتا ہے کہ غز وہ عسفان اور غز وہ خیبر چونکہ کے بعد دیگر ہے پیش آئے ،اس لئے راوی کو اشتباہ ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مراجعت کی نسبت غزوہ عسفان کی طرف کردی(۵۱)\_

### فعثرت ناقته فضرعا جميعاً

«ليكن اونٹني كا ياوَل پھِسل گيا، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم اور أمُّ المومنين حضرت صفيه رضى الله عنها دونول گریڑئے'۔

> فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله جَعَلَني اللَّهُ فداءَ ك " بيد كيهكرابوطلح فورأاونك سے كودير سے اوركہا، ميرى جان آپ برفدا ہو"۔

اقتحم: "قَحَمَ في الأمر إذا رَميٰ نفسه فيه من غير رؤية" (٥٢) ـ ال كمعنى بين، ايخ آپ کوکی کام میں جھونک دینا، بے سویے سمجھے ڈال دینا، کہتے ہیں آف میں الفرس راکبہ''گوڑے نے سوار کو منہ کے بل گرادیا''۔

قال: ((عليك المرءة)) فقَلَبَ ثوباعلى وَجْهِه وأتاها فألقاهُ عَليها، وأصلح لهما مركبهما فركبا

رسول اکرم صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا عورت کی خبرلو ، ابوطلحہ نے اپنے چبرے پر کپڑا ڈالا ، (تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پرنظرنہ پڑے ) اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے ،تو وہی کپڑاان کے اوپر ڈال دیا۔ پھر دونوں کے لئے سواری درست کی ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ عنہا دونوں سوار بهو گئے ۔۔

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٣٧/٦، فيض الباري: ٣٦٩/٣، الأبواب والتراجم، ص: ٢٠٥

<sup>(</sup>٥٢) شرح الكرماني: ٧٠/٣، وعمدة القارى: ٢٠/١٥

# فاكتفنا رسولَ الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم " مسبآب كاردرد جع بوك ".

فاكتنفنا: أي أحطنا(٥٣)، تم في هيرليا، احاط كرليا، كَنَفَ (نفر سے) احاط كرف اور هير في كمعني مين آتا ہے (٥٣) -

فلما أشرفنا على المدينة، قال: ((آيبون تائبون، عابدون، لربنا حامدون)). فلم يَزَلْ يقول ذلك، حتى دخل المدينة.

"جب مدینہ کے بالکل قریب پنچ تو آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا" آیسون تسائسون عابدون لربنا حامدون" آپ مسلسل یکی کلمات فرماتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے"۔

علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ باب کی پہلی روایت میں تصریح نہیں کہ مذکورہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے مراجعت کرتے ہوئے فر ماتے تھے، یا مدینہ کے اندر داخل ہوتے وقت۔اس دوسری روایت میں تصریح ہے کہ رعامہ بینہ کے اندر داخل ہوتے وقت فر ماتے تھے (۵۵)۔

#### ترجمة الباب سيمناسبت

قال آيبون .....الخ كى مناسبت ترجمة الباب كساته ظاهرب.

#### فوا كدحديث

علامه عینی رحمه الله نے اس روایت سے مختلف آ داب وفوا کدمستنبط کئے ہیں:

- 🕕 سواری پرعورت مرد کے پیچھے بٹھائی جائے اور جاب میں رہے۔
- 🕡 نامحرم مرداورعورت دونوں کوایک دوسرے سے پردہ کرنااور چہرہ کو کپٹر سے سے ڈھانینا جا ہیں۔

<sup>(</sup>٥٣) عمدة القاري: ٢٠/١٥

<sup>(</sup>٥٤) مختار الصحاح ،ص: ٥٨٠، دار المعارف بمصر

<sup>(</sup>٥٥) فيض الباري: ٣٥٩/٣

- ابطلحہ رحمہ اللہ نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی ،اس سے معلوم ہوا کہ امام وقت اور اہل علم کی خدمت مستحب ہے۔
- سفر سے مراجعت کے بعد جب امام وقت اپنے ملک یا شہر میں داخل ہوتو اس کا استقبال کیا جائے، لوگ اس کے اردگر دجمع ہوجا کیں۔
  - 🗗 جب مسافراینے اہل وعیال کے پاس عافیت سے پنچے تواللہ تعالیٰ کاشکراور توبہ استعفار کرے۔
- ◄ روایت ہے ایک فائدہ بیمعلوم ہوا کہ از واج مطہرات اگر چہامہات المؤمنین تھیں ، لیکن نامحرم مردوں ہے۔
   ہے پردہ اور تجاب کا تھم ان کے لئے بھی تھا (۵۲)۔

(۲۹۲۰) : حدّ ثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْحَق ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِاللَّهِ ، وَمَعَ النَّبِيُّ عَيْلِاللَّهِ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ عَيْلِاللَّهِ وَالمُوْأَةُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ – قالَ : أَحْسِبُ قالَ – آقتُحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَنَى رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِاللَّهِ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاءَكَ ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَ : (لَا ، وَلٰكِنْ عَلَبْكَ بِالمُوْأَةِ ). فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِا ، فَقَامَتِ المَرْأَةُ ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا ، فَقَامَتِ المَرْأَةُ ، فَشَدًّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا ، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اللّذِينَةِ ، أَوْ قالَ : أَشْرَفُوا عَلَى اللّذِينَةِ ، قالَ رَابُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ ). فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا ، حَتَّى دَخَلَ اللهِينَةِ ، قالَ اللهِ يَقَوْلُهَا ، حَتَّى دَخَلَ اللهِينَةِ ، قالَ اللّذِينَةِ ، قَلْ يَوْلُهُمُ اللهِ يَنَةِ ، قالَ اللّذِينَةِ ، قَلْ يَوْلُهُمُ يَوْلُهُمُ اللهِ يَقَوْلُهَا ، حَتَّى دَخَلَ اللهِينَةِ ، قَلْ يَوْلُهُمُ اللهِ يَنَةِ ، قَلْ اللهِ يَلَهُ وَلَى اللّذِينَةِ ، قَلْ يَوْلُهُمَ اللّذِينَةِ ، قَلْهُ يَوْلُهُمُ اللّذِينَةِ ، قَلْهُ يَوْلُهُمُ اللّذِينَةِ . (آبِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ ) . فَلَمْ يَزَلُ بَقُولُهَا ، حَتَّى دَخَلَ اللّذِينَة .

[7770 ) 1780]

تراجم رجال

ا–علی

يجليل القدر محدث على بن عبدالله بن جعفر المدين مين، ان كفصيلي حالات كتب العلم كتحت

<sup>(</sup>٥٦) عمدة القاري: ٥١/١٥

<sup>(</sup>۲۹۲۰) مرّ تخريجه في كتاب الصلوة، باب مايد كر في الفخِد (رقم ۲۷۱)

پہلے گزر چکے ہیں (۵۸)۔

# ٢-بشربن المفصل

مي بشربن المفصل ابن الاحق الرقاشى البصرى بين، ان كحالات كتماب المعلم، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع" كتحت كرر يك بين (٥٨ ١٠٠٠) \_

# ٣- ييل بن أبي اسحاق

ان كاتذكره كتاب تقصير الصلوة، باب ماجاء في التقصير كتحت كررجكا بـ

### ~ - انس بن ما لك رضى الله عنه

ان كحالات كتاب الإيسان، باب من الإيسان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه كتحت لروع من الإيسان، باب من الإيسان، الإيسان، باب من الإيسان، الإيسان، باب من الإيسان، باب الإيسان، باب من الإيسان، باب من الإيسان، باب الإيسان، باب من الإي

أنه أقبل هو وأبوطلحة مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

یہ وہی ترجمۃ الباب کی دوسری روایت ہے کیکن سندبدل گئے ہے۔

فلما كانوا: ابوذررض الله عنه كي روايت مين "كان" مفرد كاصيع نقل كيا كيا سي (٢٠) ـ

عَمَّر ت الناقَّةُ: ابوذراوراصیلی رحمهماالله کی روایت میں "ناقة" کے بجائے "الدابة" منقول ہے (۱۲)۔

دلبة اسم فاعل کاصیغہ ہے، اس میں تاءوصدت کی ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لئے مستعمل ہے، اس کے معنی میں: زمین پر چلنے والے جانور مولیثی، چویایا۔ اکثر استعمال اس چویائے پر ہوتا ہے، جوسوار کی یابو جھلادنے کے کام آتا ہے۔

<sup>(</sup>٥٨) كشف الباري: ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>۲۲۰/۳) کشف الباري: ۲۲۲/۳

<sup>(</sup>٥٩) كشف الباري: ٢/١،٥

<sup>(</sup>۲۰) إر شاد الساري: ۹/۲ه

<sup>(</sup>٦١) إرشاد الساري: ٩/٦٥٥

حتى إذا كانوا بِظَهْر المدينة، أو قال: أشرفوا على المدينة

يبال راوى كوشك بي كرحضرت انس رضى الله عند في دونول بيس سيكون ساجمله كها تها ، كانوا بظهر المدينة كابرا . المدينة كبا

بظهر المدينة: ظهر ظاہر كمعنى ميں ہے، يعنى جب مدينه سامنة كيا (٢٢)\_

ترجمة الباب سيمناسبت مناسبت بالكل واضح ب\_

١٩٤ - باب : الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

### بابسابق سےمناسبت اور ترجمة الباب كامقصد

اس سے پہلے باب میں بتایا گیا کہ جب مجاہداور مسافر سفر سے لوٹ کروطن پنچے تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے اور تو بہوا ستغفار کرے اب میں بتایا گیا کہ جب مزل مقصود تک پہنچ جائے تو کیا کرے؟ اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ باب الصلوة، إذا قدم من سفر کا ترجمہ قائم کر کے بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجاہد یا مسافر سفر سے لوٹ کر، اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اسے شکرانے کا دوگا نہ ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکتھی کہ آپ سفر سے مراجعت کے بعد، مسجد کے اندر تشریف لاکردوگا نہ ادا فرمایا کرتے۔

٢٩٢١ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قالَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا قُدِمْنَا المَدينَةَ ، قالَ لِي : (أَدْخُلِ المَسْجِدَ ، فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ) . [ر : ٤٣٢]

<sup>(</sup>٦٢) إرشاد الساري: ٦٩/٥٥

<sup>(</sup>٢٩٢١) مر تخريجه في كتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قدم من سفر (رقم ٤٤٣)

### تراجمرجال

#### ا-سلیمان بن حرب

بیابوابوب،سلیمان بن حرب بن بجیل واشحی ہیں۔ان کا تذکرہ کتساب الإسسان کے تحت گزر چکا ہے (۲)۔

#### ۲-شعبه

یمشہور محدث شعبہ بن الحجاج بن الور دالبھر ی ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتاب الایمان کے تحت گزر چکا ہے (۳)۔

#### س-محارب بن د ثار

ميقاضى الومطرف، محارب بن دثار السدوى الكونى بيران كاتذكره بهى كتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قدم من سفر ك تحت كزرچكا ب-

### س- جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

بیمشہور صحافی جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری ہیں۔ ان کا تذکرہ کتاب الوضوء، باب صَبَ النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ه على المغمى عليه كتحت كرر چكاہے۔

"كنت مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في سفرٍ فلما قدِمنا من المدينة قال لي: ﴿ أُدخل المسجد فصلَّ ركعتين ﴾ .

جابر بن عبدالله رضى الله عنهما كہتے ہيں كہ ميں سفر ميں آپ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے ساتھ تھا، جب ہم مدينه ينجے تو آپ نے مجھ سے فرمايا: '' جابر! مسجد ميں جاؤ اور دوركعت ير ھاؤ'۔

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٥/١

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ١/٦٧٨

### اس سے تحیۃ المسجد مراذبیں، میسفر سے مراجعت کی ٹمازنفل تھی (۴)۔

کتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قدم من سفر کتام بخاری رحمه الله نے بیروایت "عن خلاف بن یحی عن مسعر عن محارب بن دثار " کے طریق سے روایت کی ہے (۵)۔ وہی اس سے متعلق تفصیل بھی ہو چکی ہے۔

علامة سطلانی رحمه الله نے فرمایا که امام بخاری رحمه الله نے بدروایت مختصراً و تفصیلاً بیس مقامات بین نقل کی ہے (۲)۔

### ترجمة الباب سے حدیث باب کی مناسبت

"فلما قدمنا من السفر قال لي: أدخل المسجد فصل ركعتين". كي مناسبت رجمة الباب كي ما سبت رجمة الباب كي ما تحد فا م

٢٩٢٢ : حدّثنا أَبُو عاصِم ، عَنِ آبْنِ جُرَيْج ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ مَنْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّي عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْلُهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### ا-ابوعاصم

به أبوعاصم ضحاك بن مخلد بن ضحاك بير - كتباب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث كتحت ان كحالات كرر يك بير ( ٨ ) -

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٩/٦٥٥

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢١/١٥

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ٩/٦٥٥

<sup>(</sup>٢٩٢٢) مر تخريجه في كتاب الجهاد، باب إذا تصدّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابّه فهو جائز (رقم ٢٧٥٧)

ر ٨) كشف الباري: ٣١٦٩ -١٣٢

#### 7-1205 B

ريعبدالمك بن عبدالعزيز بن جريج اموى بير - ان كا تذكره كتساب السحيسة، بساب غسل المحافض رأس زوجها وترجيله كتحت كرر چكام-

#### ٣- ابن شهاب

مشہور محدث محمد بن مسلم بن عبید الله بن شہاب زہری ہیں۔ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں (٩)۔

# سم-عبدالرح<sup>ل</sup> بن *عبد*الله بن كعب

ريعبدالرطن بن عبدالله بن كعب بن ما لك بين، كتساب الوصايا، باب، إذا نصدق أو وقف بعض ماله ك تحت ان كا تذكره كرر حكائه

### ۵-عبيراللدين كعب

یہ شہور صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ثقہ اور معتبر راوی ہیں۔ اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات لیں (۱۰)۔

ان سے روایت کرنے والول میں ان کے بھتیج، عبد الرحلٰ بن عبد اللہ بن کعب، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، اوران کے بھائی معبد بن مالک شامل ہیں (۱۱)۔

جب کعب بن ما لک رضی الله عنه کی بینائی جاتی رہی،تو عبیدالله بن کعب نے ان کاسہارا بن کر،ان کی خوب خدمت کی (۱۲)۔

امام بخاری، امام سلم، امام ابوداوداورامام نسائی سب نے ان کی روایات نقل کی ہیں۔

<sup>(</sup>٩) كشف الباري: ١/٣٢٦

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكمال للحافظ المزي: ١٤٥/١٩

<sup>(</sup>١١) تهذيب الكمال: ١٩/٥١، وتهذيب التهذيب: ٧/٤٤

<sup>(</sup>١٢) تهذيب الكمال: ١٩/٥/١٩؛ وتهذيب التهذيب. ٧/٤٤

أن النبيّ صلى الله نعاليٰ عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضُحيٌ دخل المسجد، فصلى ر تعتين قبل أن يجلس

حضرت کعب بن ما لک رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں که رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم جب جا شت کے وقت سفر سے لوٹ کرآتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور بیٹھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھتے۔

امام بخاری رحمہ الله کی عادت ہے کہ اگر ایک روایت مختلف احکام اور آواب ، فوائد پر شمتل ہو ہتوا سے مختلف ابواب کے تحت نقل کرتے ہیں۔ ندکورہ روایت حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی ایک طویل اور مفصل روایت کا جز ہے ، جس میں انہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی داستان بیان کی ہے ، پیچھے کتاب الصلو ق با ذاقدم من سفر کے تحت ندکورہ روایت پر بحث ہو چکی ہے۔ اور آگے کتاب المغازی کے تحت بھی تفصیل کے ساتھ آرہی ہے (۱۳)۔

ترجمة الباب كرساته مناسبت مناسبت بالكل ظاهر بـ

### مدیث سے حاصل شدہ فوائد

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب کی روایت سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ سفر سے مراجعت کے بعد نماز نفل پڑھنا سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بہ سلامت وعافیت لوٹے پراللہ تعالی کے حضور اظہار تشکہ کا مظہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے کہ سفر سے حضر کی حالت میں آگر ہرکام سے پہلے نفلی نماز سے تبرک حاصل کیا جائے، کہ یہ خیر کی ایک بہترین نجی سفر سے حضر کی حالت میں آگر ہرکام سے پہلے نفلی نماز سے تبرک حاصل کیا جائے، کہ یہ خیر کی ایک بہترین نجی ہے (۱۴)۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ سفر سے لوٹ کرآئیں تو اپنے گھر سے پہلے ، اللہ تعالیٰ کے گھر (مسجد ) میں

<sup>(</sup>۱۲) كشف الياري، كتاب المغازي، ص: ٦٥١-٦٥٥

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري. ٢٢/١٥

حاضری دیں، یہیں سے حضر کی ابتداء کریں۔لوگوں کے ساتھ کچھ دہر نشست رہے تو وہ سلام و دعا کریں ۔ گے (۱۵)، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔

١٩٥ - باب : الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ .

#### ترجمة الباب كامقصداور بابسابق سيمناسبت

گزشتہ باب میں بے بتایا گیاہے کہ سفر سے لوٹ کر، پہنے مسجد جا کرنفل نماز پڑھی جائے اس کے بعد گھر کارخ کیا جائے۔ جب مسافراپ گھر پہنچا، آرام وراحت کی، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ کے غرض بیہ ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پراگر وعوت بخاری رحمہ اللہ کے غرض بیہ ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پراگر وعوت طعام کا اہتمام کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اس موقع پر اقرباء اور دوست احباب کے لئے وعوت طعام کا اہتمام کرناسنت اور صحابہ کے اثر سے ثابت ہے۔

وَكَانَ آبْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ .

" عبدالله بن عمر رضى الله عنهمامهما لول اورآنے والے ملاقا تیوں کی وجہ سے روزہ نہ رکھتے ہے "۔

یغشاہ: غَشِی اَغْشا غِشْیانا کے معنی ہیں: کسی کا آنا، وارد ہونا، چنانچی عربی زبان میں ملاقاتیوں یا ضدمت کرنے والی جماعت کو "غاشیة" کہاجاتا ہے (۱)۔

ممکن ہے،روایت باب میں بھی غاشیہ سے وہ لوگ مراد ہوں جوحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت اور زیارت کرنے آتے تھے۔

یفطر: تشمیهنی کی روایت میں "یفطر" کے بجائے "یصنع" کالفظ وارد ہے (۲)۔ وافظ ابن تجر اور علامہ عسقلانی نے فرمایا کہ معنی کے لحاظ سے میلفظ بھی سے جاور دونوں کے درمیان کوئی بعاری نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٢٢/١٥

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: ٣٧٠/٣، (ماده غين شين)

<sup>(</sup>۲) إر شاد السارى: ٦٠/٦٥

تا ہم ترجمۃ الباب کی روایت میں "یفطر" مروی ہے، یہی اُصح ہے (۳)\_

### حطرت ابن عمر رضى الله عنهما كيسفر وحصر كامعمول

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کا معمول تھا کہ سفر میں کبھی روزہ ندر کھتے تھے، نہ فرض نہ فل، جب کہ حضر میں اکثر روزہ رکھتے تھے، نہ فرض نہ فل، جب کہ حضر میں اکثر روزہ رکھنے کا اہتمام تھا، ماہِ رمضان میں دورانِ سفر رخصت پرعمل کرتے، اس کی قضا حضر میں فرماتے۔ تاہم سفر سے مراجعت فرماتے تو بچھد دن روزہ ندر کھتے، کیونکہ لوگ زیارت اور مبارک باددیئے آتے، حضرت ابن عمر رضی الله عنها، ان کی دعوت اور خاطر تواضع کا انتظام فرماتے، اور خودان کے ساتھ اکل و شرب میں شریک ہوکر چند دن، اپنے معمول کے خلاف، روزہ ندر کھتے تھے۔ جب مہمانوں کی آمدرک جاتی، تب اپنے معمول کا اہتمام کرتے اور روزہ رکھتے (م)۔

ندكوره اثر قاضى اساعيل بن اسحاق في "الأحكام" مين "عن حماد عن نافع عن ابن عمر" كري يوسي موصولاً روايت كيا بي اس مين ب:

"إذا كمان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، وإذا قدم أفطر إياماً لغاشيته، ثم يصوم"(٥)-

''حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جب مقیم ہوتے ، تو روز ہ رکھتے ، مسافر ہوتے تو روز ہ نہ رکھنے کامعمول تھا، جب سفر سےلوٹ آتے تو چند دن اپنے مہمانوں کی خاطر افطار فر ماتے ، پھرروز ہ رکھتے''۔

# حضرت ابن عمروضي الله عنه كالثرنقل كرنے كامقصد

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا بیم علق الرفقل کر کے، امام بخاری دراصل ترجمة الباب کامد علی ثابت کررہے ہیں کہ دیکھو، ابن عمر رضی الله عنهما کا حضر میں نقل روزہ رکھنے کامعمول تھا۔ لیکن جب سفر سے لوٹ آتے، تو ملاقا تیوں کی ضیافت کرتے ہوئے ، اپنے معمول کے خلاف ،خود بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے،

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٦٠/٦، وفتح الباري: ٢٣١/٦

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٣٨/٦، وإرشاد الساري: ٦٠/٦٥

<sup>(</sup>٥) نغليق التعديق لابن حجر: ٣٦٧/٣

اور چنددن روز ه نهر کھتے۔

# اثرابن عمر سيمستنبط فوائد

علامدابن بطال رحمداللدنے اس اثر کے ذیل میں بیفائدہ بتایا ہے کدرؤسا اور ائمہ کو جا ہے کہ سفر سے لوث آنے کے بعدایے دوست احباب کی دعوت ضیافت کریں۔ بیمستحب ہے اور اکابر واسلاف کے یہاں اس کامعمول رہاہے(۲)۔

495

اس وعوت کوعر بی میں "نقیعه" کہاجا تاہے( ) ۔

علامه ابن اثر رحمه الله تحريفر ماتے بيں كه "نقيعه" اس كھانے كو كہنے ہيں، جيے مسافر سفرسے واپس آ کرتنارکرتاہے(۸)۔

ایک قول بیہے کہ "نقیعہ 'نقع سے ہے 'نقع غبار کو کہتے ہیں چنانچہ مسافر پر بھی غبار سفر ہوتا ہے (9)۔

٢٩٢٤/٢٩٢٣ : حدَّثني مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ ، عَنْ جابِر بْن عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَى ٱللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ لَمَّا قَدِمَ الْدِينَةَ ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةٌ . تراجم رجال

### 5-1

بيا بوعبدالله محد بن سلام بن الفرح السَّلمي بيكندي بير ان كاتذكره كتاب الإيمان، باب قور، السبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب كتحت و يَصِحُ (١١)\_

<sup>(</sup>٦) شرح ابن بطال: ٢٤٣/٥

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٢٢٩/٦

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ١٠٩/٥

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ١/٦٥

<sup>(</sup>٢٩٢٤/٢٩٢٣) مر تخريجه في كتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قدم من سفر.

<sup>&</sup>quot; (۱۱) کشف الباری: ۹۳/۲

#### حدثنا محمد .....

''محک'' کے نام سے امام بخاری رحمہ اللہ کے کی شیو خ حدیث کا ذکر سے بخاری میں آیا ہے، مثلاً محمہ سے علاء، محمہ بن شی وغیر ہما۔ لیکن اپنی صحیح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیصنیع اختیاری ہے، کہ جہاں لقب یا کنیت وغیرہ کی تضریح کے بغیر سند میں مطلقا'' محمہ'' ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کے نزد یک محمہ بن کی یا محمد ذبی ہی میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے (۱۲)۔ پھر پیشہ بیدا ہوتا ہے کہ سند حدیث میں مطلق لفظ'' محمہ'' سے کسے معلوم ہوگا کہ اس سے محمہ بن کی مراد ہیں یا محمد ذبی ہیں اہذا مروی عنہ کی ہوجاتی ہے کہ دونوں کے شیوخ حدیث الگ الگ ہیں اہذا مروی عنہ کی تعین سے اس بات کی تعین ہوجاتی ہے کہ '' محمہ بن کی مراد ہیں یا محمد ذبی (۱۳)۔ چنا نچہ یہاں روایت کی سند میں محمد کے شخ یعنی مروی عنہ رکھے ہیں، چونکہ رکھے بن جراح محمد ذبیلی کے شیوخ میں شامل نہیں، اس لئے بیا بہا م باتی نہیں رہ سکتا کہ محمد سے یہاں محمد ذبیلی مراد ہوں گے۔

### ۲-وکیع

سے ابوسفیان وکیج بن الجراح بن بلیج الرؤاس الکوفی ہیں۔ان کا تذکرہ کتاب العلم، باب کتابة العلم علم کے تحت گزرچکا ہے( ۱۳ ﴿ ۲)۔

#### ٣-شعبه

بيشعبه بن الحجاج البصري ميں - كتاب الإيمان كے تحت ان كے حالات كرر كے ميں (١٣) ـ

#### ۳-محارب بن <u>د</u> ثار

يقاضى ابومطرف محارب بن دارالسد وى الكوفى بين ان كحالات كتساب الصلوة، باب الصلوة المسلوة المادة المسلوة الذا قدم من سفر كري من سفر المن المناسبة ال

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۱۳۹/۲

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ١٣٩/٦

<sup>(</sup>١٣) كشف الباري: ٢١٩/٤

<sup>(</sup>۱٤) كشف الباري: ١/٨٧٨

#### ۵- چابر بن عبداللدرضي الله عنهما

مشهور صحالي بين ـ كتاب الوضوء، باب صَبَ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المعمى عليه كتحت ان كحالات كرر يكي بين -

أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جَزوراً أو بقرةً حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرمات بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (جب ذات الرقاع ين لاث عليه وسلم (جب ذات الرقاع ين لاث (١٥) مدينه ينجي اتو آپ نے ايک اونٹي يا گائے ذرج كى۔

#### جزورا أو بقرة:

جیم کے فتحہ اور زا کے ضمہ کے ساتھ ، قربانی کے اونٹ کو کہتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث دونوں پر جُزور کا اطلاق ہوتا ہے (۱۲)۔

اس کی جمع ہے" جُزُر" (جیم اورزا کے ضمد کے ساتھ) (اے)۔

راوی کو یا ذہیں کہ اوٹمنی ذبح کی تھی یا گائے ،اس بناء پر "أو" یہال مفید شک ہے۔لیکن رائج ہے ہے کہ آپ نے گائے ذبح کی تھی ، کیونکہ حضرت جابر رہنی اللہ عند کی یہی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے دومخلف طُر ق سے اپنے تھی جی ہیں روایت کی ہے، اور دونوں میں "بقرہ" کے لفظ کی تصریح ہے، جذور کاذکر ہی نہیں (۱۸)، خلاصہ

(١٨) أخرجه مسلم في صحيحه: ٢٩/٢، في كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، عن عبيدالله بي معاذ العنبري، عن أبيه عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعيرا بوقتين ودرهم، أو درهمين، قال: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير، فأرجح لي. (رقم ٤٠٧٤) وقد أخرجه أيضاً بطريق آخر (٢٠/٢) عن يحي بن الحبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بهذه القصة، غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين، والدرهم والدرهمين، وقال: أمر ببقرة، فنحرت، ثم قسم لحمهما. (رقم: ٤٠٧٥)

<sup>(</sup>١٥) إرشاد الساري: ٦١/٦٥

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٢٢/٥؛ النهاية لابن الأثير: ٢٢٦/١

<sup>(</sup>١٧) النهاية لابن الاثير: ١/٢٦٦

بینکلا کھی بخاری کی روایت باب میں جزور' راوی کا شک ہے ، سی بیہ کہ آپ نے گائے ذرج کی تھی۔

#### ترهمة الباب كے ساتھ مناسبت

ترجمة الباب سے روایت باب کی مناسبت بالکل طاہر ہے، ترجمة الباب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ فی سنیت اور استخباب اللہ اللہ کیا ہے۔

زَادَ مُعَاذٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُحَادِبٍ : سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ : آشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ بَعِيرًا بِوَقِيْتَيْنِ ، وَدِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا ، أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّذِينَةَ ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ المَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتْيْنِ ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ .

### تراجم رجال

#### ا--معادُ

سيمعاؤين معاؤالعمرى الصرى بين، ان كاتذكره كتباب الأذان، بناب إذا أقيدت الصاوة فلا صلاة إلا المكتولة كتحت كرريكاب.

سند کے بقیدراولیل کا حوالہ اس سے پہلی روایت کی سندیس گزر چکا ہے۔

اشترى مني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيراً بِوَقيتين، ودرهم أو

#### درهمين

جابر بن عبداللدرض الله عنهما كہتے ہیں كه ' رسول اكر مسلى الله تعالى عليه وسلم نے جھے ہے ایک اوٹٹ دو او قیہ اورا یک درہم ، یا دواد فیہ اور دو درھم کے عوض خرید ا''۔

راوی کو با دہیں کہ دواوقیہ، ایک درہم کے بدلہ خریدا تھا یا دواوقیہ دو درهم کے بدلہ، اس بناء پر "أو در همین" سے راوی شک ظاہر کررہا ہے۔

<sup>(</sup>١٩) قوله (زاد معاذ، عن شعبة) مر تخريجه في كتاب الصلوة، بأب الصلوة إذا قدم من سفر، (رقم ٤٤٣)

جب که ابوذرگی روایت میں اُو قیتین ہمزہ کے فتحہ اور واو کے سکون کے ساتھ ، ضبط ہوا ہے۔ ایک روایت میں "وقیتیسن" واوپر فتحہ کے ساتھ ضبط ہوا ہے اور ہمزہ اس میں ساقط ہے (۲۰)۔ جب کہ پیش نظر نسنے میں بھی اسی ضبط کولیا گیا ہے۔

### فلما قدم صِرارا، أمر ببقرة فذُبِحت فأكلوا منها

"جب آپ مقام صرار پنچ ، تو آپ نے ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیا ، چنا نچہ گائے ذرج کردی گئ ، سب نے اس کا گوشت کھایا"۔

صرار: صادے سرہ کے ساتھ ایک جگہ کانام ہے۔ سمتِ مشرق مدینہ سے بین میل کے فاصلہ پر ہے (۲۱)۔

حموی مستملی اوراین الخداء رحمهم الله کی روایت میں "صسر اد" (صادیر نقطه کے ساتھ) ضبط ، واہے ، علامه ابن قرقول اور حافظ ابن حجر رحمهما الله نے فرمایا که بیراوی کا وہم ہے۔ درست "صسر اد" (بغیر نقطہ کے ) ہے (۲۲)۔

بأوقيتين ودرهم أو درهمين

### الفاظِروايات مين تعارض اوراس كاحل

علامة سطلانی رحماللد نے فرمایا کہ یہ جمله امام بخاری رحمه الله کے نزدیک روایت میں مختلف لفظوں میں منقول ہے، چنانچ ایک روایت میں "باوقینین" تثنیہ کے بجائے "وقیة" مفرد نقل کیا گیا ہے۔ ایک راویت کے الفاظ میں: "أحسبه بأربع أواق". اورایک روایت میں "بعشرین دینار" کے الفاظ منقول

<sup>(</sup>۲۰) إرشاد الساري: ٥٦١/٦.

<sup>(</sup>۲۱) عمدة القاري: ۲۳،۲۲/۱۵

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القاري: ۲۲/۵، ۲۳، وفتح الباري: ۲۳۹/۲

یں(۲۳)۔

تاجم امام بخارى رحمد الله فرمايانان رواية "وقية" أكثر (٢٤)-

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے روایت کے اس جملہ میں منقول اختلاف کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت میں پیفظی اختلاف ہے معنی کے اعتبار سے ان مختلف لفظز ں میں کوئی تعارض نہیں۔

اختلاف کا اصل منشأ روایت بالمعنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راوی نے روایت بالمتی پڑمل کیا اور ایک بی مفہوم مختلف لفظوں میں تعبیر کی۔ چنانچہ "أو فیة" سے روایت میں "أو قیة السنده سب" مراد ہے اور دوسری روایت کے مطابق "أربع أواق" دراصل چاراوقیہ چاندی أو فیة السنده کی قیمت کے مساوی ہیں۔ لہذا معنا ان مختلف لفظوں میں کوئی تعارض نہیں، اس طرح ہیں دیناران اواتی کی قیمت ہوگی۔

چنانچه علامة سطلانی رحمه الله تحریفرماتے میں:

"وجمع القاضي عياض بين هذه الروايات بأن سبب الاختلاف: الرواية بالمعنى، وأن المراد أوقية النهب والأربع أواق بقدر ثمن أوقية الذهب"(٢٥).

# اس تعلیق کی تخر تبح

امام سلم رحمه الله في يتعلق كتاب المساقات، باب بيع البعير واستثناء ركوبه كتحت موصولاً المام سلم رحمه الله في كتاب المساقات، باب بيع البعير واستثناء ركوبه كتحت موصولاً وايت كيا بي (٢٧) ـ نقل كي بي (٢٧) ـ نيز اساعيل رحمه الله في كان تعلق كو «مستخرج» مين موصولاً روايت كيا بي (٢٧) ـ

### استعليق كالمقصد

استعلى سامام بخارى رحمه الله كامقصد ترجمة الباب كادعوى ثابت كرناب كدرسول الله سلى الله تعالى

<sup>(</sup>۲۳) إرشاد الساري: ۲۱/٦ه

<sup>(</sup>۲٤) إر شاد الساري: ۲۱/٦٥

<sup>(</sup>۲۰) إرشاد الساري: ۱٦/٦ ٥

<sup>(</sup>۲۵) صحیح مسلم: ۲۸/۲، (رقم ۱۱۵)

<sup>(</sup>۲۷) تغليق التعليق لابن حجر : ٣٦٨/٣

عليه وسلم جب سفر سے مراجعت كرتے ہوئے مقام "صدراد" بننچ، تو " پ نے گائے ذرى كرنے كا حكم ديا جے سب فل كر كھايا۔ چنانچ "فلما قدم صراراً أمر بيفرة" سے ترجمة الباب فكاتا ہے۔

(٢٩٢٤): حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قَلِيثُ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةِ: (صَلِّ رَكْعَنَيْنِ). صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ. [ر: ٤٣٢] تَلَامِمُ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ: (صَلُّ رَكْعَنَيْنِ). صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ. [ر: ٤٣٢] تراجم مرجال

#### ا-ابوالوليد

بیاً بوالولید، هشام بن عبدالملک طیالی بھری ہیں، کتباب الإیسمان ، باب علامة حب الإیسمان کتحت ان کا تذکره گزرچکا ہے۔ (۲۸)۔

#### ۲-شعب

بیشعبه بن جاج بن الوروبقری بین -ان کا تذکره کتاب الإیمان کے تحت گزر چکا ب (۲۹)۔

#### ۳-محارب بن د ثار

بيقاضى الومطرف محارب بن و ثار السد وى بين دان كا تذكره كتاب الصلوة ، باب الصلوة إذا قدم من سفر ك تحت يها كرر چكا ب-

#### ٧- جابرين عبداللد

مشہور صحابی جابر بن عبدالله بن حرام انصاری بیں ۔ ان کا تذکرہ کتباب الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء، على المغمى عليه كتحت كزر چكا ہے۔

<sup>(</sup>٢٩٢٤) مر تخريجه في كتاب الصلوة، باب الصلوة إذا قدم من سفر (٤٤٣)

<sup>(</sup>۲۸) کشف الباري: ۳۸/۲

<sup>(</sup>۲۹) کشف الباری: ۲۷۸/۱

قال: قدمت من سفر، فقال النبي ساى الله تعالىٰ عليه وسلم: "صَلِّر ركعتين"

جابر بن عبدالله رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ میں سفر سے لوٹ آیا تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا کہ دور کعتیں (نفل) پڑھاو۔

# ترهمة الباب سے صدیث كى مناسبت برايك اشكال كاجواب

حافظ ابن جررحمداللد نے فرمایا کہ یہاں اشکال واردہوسکتا ہے کہاس روایت کی ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ،اس کی مناسبت تو ماقبل باب (باب الصلوة إذا قدم من سفر) کے ساتھ ہے؟

حافظ ابن جررحمه الله نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابوالولید کے طریق سے فدکور جروایت نقل کر کے امام بخاری رحمہ الله نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیروایت پوری حدیث کا ایک جزوہے۔ اس کی تفصیل بی ہے کہ شعبہ بن جائے سے تین تلافہ ہ نے بیدہ دیث روایت کی ہے اور ہر ایک نے شعبہ بن جائے سے حدیث کا مرف ایک جزوفای کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ چنا نچہ وکئی نے شعبہ سے حدیث کا وہ جزء روایت کیا ہے، جس میں رسول ذرح بقر کا ذکر ہے۔ ابوالولید اور سلیمان بن حرب نے شعبہ سے حدیث کا وہ جزء روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماکود ورکعت نماز پڑھنے کا حکم ویا ہے۔ جب کے محاذ عزری نقل کی ہے (۲۰۰)۔

خلاصہ رہے کہ باب کی تینوں روایات ایک ہی حدیث کے کے مختلف اجز اء ہیں۔ ابوالوئید کے طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ریروایت ذکر کرکے اشار ، فرمایا کہ ربیاس سے پہلی رواہر یہ ہی کا ہز ۔ ہے (اس).

### صِرارٌ: موضعٌ ناحيةً بالمدينةِ

ترجمة الباب كي مُعلَّن روايت مين "صدور" كالفتروارد الهام بخار ن رسم الله في وضاحت فرما كي مهافات مين واقع ہے۔

<sup>(</sup>٣٠) فتح الباري: ٢٣٩/٦، وتبعه القسطلاني أيضا أنظر إرسد الساري: ٦١/٦،

<sup>(</sup>۲۳۱ فتح الباري: ۲۳۹/٦

### صیح بخاری کے ایک نسخہ میں بیرعبارت نہیں (۳۲)۔

### براعت اختنام

اما م بخاری رحمہ اللہ کی بیرعاوت ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں ایسالفظ ذکر فرماتے ہیں جس میں اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

شخ الحدیث مولانا محمد ذکریار حمد اللہ نے فرمایا کہ حقیقت سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کے اختیام کے ساتھ انسان کو اس کے خاتمہ پر بھی متنبہ کرتے ہیں، کہ جس طرح کتاب کی بحث اختیام کو پنچی ، تہاری زندگ بھی ایسے ہی اپنے انجام تک پنچ کرختم ہوگی ، لہذا موت سے خفلت مت برتو، اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اگلی منزل ک تیاری کرو۔

چنانچه صافظ ابن بزرحمه الله کنزویک کتاب الحهاد ای باب پرختم موجاتی ہے۔ کتاب الخمس اس میں شامل نہیں۔اس لئے حافظ صاحب کے نزدیک، اختتام پر دلالت کرنے والا جملہ "قد مت من سفر، فقال النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: "صل رکعتین" ہے (۳۳)۔

ليكن حضرت شيخ الحديث رحمه الله فرمايا كه مير عزويك كتاب الجهاد، بده المحلق برخم موتى هم موتى مع مناب المحمس، كتاب الجهاد بي مين شامل هـ اس بناء پريهال براعت اختيام كي تصرح كرفى كر مناب المحمس، كتاب المجهاد بي مين شامل هـ اس بناء پريهال براعت اختيام كي توالت كرف والله ضرورت بي نبيل ما كر حافظ صاحب كي دائ كا اعتبار كيا جائة بهي براعت اختيام پردلالت كرف واله الفاظ وه نبيل جن كي تصرح حافظ صاحب في هي بلكه حديث باب كي سندمين وارد "محارب" اور "دشار" وه الفاظ وه نبيل جو براعت اختيام بردلالت كرف بين و

محارب کے معنی ہیں: الرنے والا، جنگ کرنے والا۔ جنگ سے موت واقع ہوناممکن ہے، گویالفظِ محارب سے موت کے وقوع اور زندگی کے اختتا می طرف اشارہ ہے۔"دثار" سے اسم ماعلی"الداثر" الهالك

<sup>(</sup>٣٢) تحفة الباري لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري: ٣٠١/٥

<sup>(</sup>٣٣) الأبواب والتراجم للمحدث زكريا الكاندهلوي ص: ٥٠٠، ومقدمة لامع الدراري للكاندهلور،: ١٧١/١

کی طرف اشارہ ہے، ہلاک ہونے والا۔اس سے بھی موت اور زندگی کی ہلا کت یعنی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے (۳۲)۔

بایں ہمہ "دئسار" اس کیڑے کو کہتے ہیں جوجہم سے ملے ہوئے کیڑے کے اُور ہوتا ہے،اس کی ضد
"سِعار" ہے۔شعار بدن کے بالوں سے ملے ہوئے کیڑے کو کہتے ہیں۔ بید ڈنار کے نیچے ہوتا ہے،اسے آپ
"شِعار" ہمی کہد سکتے ہیں۔

حفرت شخ الحدیث رحمالله تحریفر ماتے ہیں کہ دنار ، شعار کی ضدہ، اور شعار سے ذہن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف مبذول ہوتا ہے، جس کے الفاظ ہیں:

"أشعرنها إياه" (٣٥).

آپ کی صاحبز ادمی مفترت زینب رضی الله عنها انقال کر گئیں، ان کے گفن دفن کا انتظام کیا جائے لگا، تو آپ نے فرمایا: "اُشعر نھا ایاہ" یعنی 'اس از ارکوزینب کے لئے شعار بنا در' ' (۳۲)۔

مختصریدکه "دنار"کو"شِعار" سے مناسبت ہے،جس سے مذکورہ روایت یا ددلا کرانہان کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ تمہاری بھی موت واقع ہوگی اور کفن وفن کا انظام ہوگا۔للندا غافل ند بنواور موت کی تیاری کرو۔ (والله اعلم)۔

#### <!>>

<sup>(</sup>٣٤) الأبواب والتراجم للمحدث زكريا الكاندهلوي ص: . . ٢ ، ومقدمة لامع الدراري للكاندهلوى: ١٧١/١ (٣٥) والحديث عند البخاري: ١٦٧/١ ، في كتاب الجنائز ، باب غسل الميت ووضوء ه بالماء والسدر ، وباب ما: متحب أن يغسل وترا، وعند مسلم في صحيحه (١/٤،٣، ٥،٥) في كتاب الدنائز ، باب غسل الميت شلانا أو خمسا، وعند النسائي في سننه (١/٦٦)، في باب كيف يغسل الميت، وعند الترمذي في جامعه (١/٩٣١)، في أبواب الجنائز ، باب ماجاء في غسل الميت، وعند ابن ماجة في سننه (ص ١٠٥) في أبواب ماجاء في غسل الميت.

<sup>(</sup>٣٦) مقدمة لامع الدراري للمحدث زكريا الكاندهلويَّ: ١٧١/١

# المصادر والمراجع

- \* الأبواب والتراجم لصحيح البخاري/ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى، متوفى 1٤٠٢ ما الله تعالى، متوفى 1٤٠٢ ما الله تعالى، متوفى
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان/ أبو حائم محمد بن حبان بستي رحمه الله تعالى،
   متوفى ٤ ه٣٥، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ◄ أحكام القرآن/ أبوبكر أحمد بن على الرازي الجصاص راحمه الله ، متوفى ٣٧٠ه،
   دارالكتب العلمية بيروت.
- **→أحكام القرآن/ أبوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المتوفى ٤٣ه/ دار المعرفة بيروت.**
- ج-إرشاد الساري شرح صحيح البخاري/ أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني-رحمه الله-، متوفى ٩٢٣ه، المطبعة الكبرى الأميرية مصر/ دار الكتب العلمية بيروت.
- الله عند البراث عبد البر -رحمه الله -، المنوفى ٦٦٣ه، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ٢٦١ه.
- الإستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش الإصابة/ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله -، متوفي ٣٦٤ه، دارالفكر بيروت.
- اسد الغابة في معرفة الصحابة/ عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الجزري المعروف
   بابن الأثير رحمه الله ، المتوفى ٦٣٠ ه ، دارالكتب العلمية بيروت.
- الإصابة في تمييز الصحابة /شه اب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلاني المعروف بابن حجر -رحمه الله-، متوفى ٢ ٥ ٨ه، دار الفكر بيروت.

- الله الحديث/ أبو سلسمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله ، متوفي ٣٨٨ه ، مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة.
  - → إعلاء السنن/ ظفر أحمد العثماني- رحمه الله-، متوفى ١٣٩٤ه، إدارة القرآن كراچي.
- إكسمال إكسمال السعلم شرح صحيح مسلم/ أبو عبدالله محمد بن خلفة الوشناني
   المالكي -رحمه الله-، متوفى ٢٧ ٨ه، دارالكتب العلمية بيروت.
- الأنساب/ أبو سعيد عبدالكربم بن محمد بن منصور السمعاني-رحمه الله-، متوفى ٢٥ه، دارالجنان بيروت.
- ا الكاندهلوي رحمه الله موطأ مالك محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله ، متوفى ال الله ، متوفى الله ، متوفى ١٤٠٢ من الله علمان الله ملتان الله القلم ، دمشق .
- ◄• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / ملاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني -رحمه الله -،
   متوفى ٥٨٧ه، سعيد كراچى.
- ◄ بداية المجتهد / أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، متوفى ٩٥ ٥ه، مصر طبع خاص.
  - ◄ البداية والنهابة/ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير -رحمه الله ، متوفى ١٨٨٤، مكتبة المعارف بيروت.
- حب بذل المحهود في حل أبي داود/ خليل أحمد السهار نموري -رحمه الله-، متوفي ٢٤٦ هـ، مطفر فور، ٣٤٦ هـ، مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ ١٣٩٣ه مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، مظفر فور، الهند، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.
- ◄ تاج العروس من جواهر القامه س/ أبو الفيض سيد محمد بن محمد المعروف بالمرتضى الزبيدي رحمه الله –، متوفى ١٠٠٥ه، دارمكتبة الحياة، بيروت
- ◄ تربخ بغداد/ أحمد بن على اله روف بالخطيب البغدادي-رحمه الله-، متومى ٣٠٤ه،

- دارالكتاب العربي بيروت.
- ◄• التاريخ الكبير / محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله –، متوفى ٢٥٦ه، دار الكتب العلمية بيروت.
  - اليفات أشرفيه/ رشيد أحمد كنگوهي قدس سره، المتوفي ١٣٢٣ه، إداره إسلاميات.
- الله تبين الحقائق شوح كنز الدقائق/ فخر الدين عثمان بن على الزيلعي، متوفى ٧٤٣ه، دار الكتب العلمية بيروت.
  - تحرير تقريب التهذيب/بشار عواد معروف، شعيب الأيووط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- . و المري رحمه الله معرفة الأطراف / أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن المزي رحمه الله معرفي ٧٤٢ المكتب الإسلامي بيروت
- **تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي/** جلال الدين عبدالرحمن سيوطي-ر- عمه الله-، متوفى ١١٩هـ، المكتبة العلمية المدينة المنورة.
- ج- تعليقات على بذل المجهود/ محمد زكريا الكاندهلوي-رحمه الله-، متوفى ١٤٠٢ه، المكتب. لتجارية، ندوة العلماء لكنهنؤ، الصبعة الثالثة، ١٩٧٣ م/١٩٧٣م.
  - الكمال/ بشارعواد معروف حفظه الله مؤسسة الكمال/ بشارعواد معروف حفظه الله تعالى، مؤسسة الرسالة.
- ج تعليقات على الكاشف للذهبي/ مـحمد عوامة، أحمد محمد نمر الخطيب حفظهما الله، مؤسسة دار القبلة/مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى ١٣ ٤ ١ه.
- ج. تعليقات على الكوكب الدري/ محمد ركريا الكاندهلوي-رحمه الله-، متومى .
  - الله تعقليات على الامع الدواري/ محمد زكريا الكاندهلوي، -رحمه الله-، متوفى ١٤٠٢هـ.

- → جامع البيان/ محمد بن جرير الطبري-رحمه الله-، متوفى ١٠ هـ، دارالمعرفة، بيروت.
- ◄ تفسير البغوي/ أبومحمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي الشافعي، المتوفى ١٦٥٥، إداره تاليفات أشرفيه ملتان.
  - ◄ تفسير عثماني/ شبير أحدد العثماني -رحمه الله-، تاج كمپنى.
- → تفسير القرآن العظيم/ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقى رحمه الله متوفى ٤٧٧٤، دار إحياء الكتب العربية.
  - → التفسير الكبير/ فخر الرازي-رحمه الله-مركز النشر، مركز العلمية الإسلامي.
    - → التفسير المظهري/ تناء الله بابي پني -رحمه الله-، دارالكتب العلميه بيروت.
- **١٠٠٠ ال جامع لاحكام القرآن/** أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي -رحمه الله-، متوفى ٢٧١ه، دارالفكر بيروت.
  - تقريب التهذيب/ ابن حجر مقلاني -رحمه الله-، متوفى ٢٥٨ه، دار الرشيد حلب.
    - المنهم محمد تقى انعثماني حفظه الله، مكتبه دارالعلوم كرانتسى
- ح النمهيد لما أي المؤطأ من المعاني و الأسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد عبد الله عبد الله بن محمد عبد البر مالكي −رحمه الله −، متوفى ٢٣٤ه، المكتبة التجارية مكة المكرمة.
- الله تها يب الأسماء واللغات/ معي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي -رحم الله-، منوفي ١٧٦ه و إدارة الطباعة المنيرية.
- و تهدایب التهدیب/ ابن حجر عسفلانی -رحمه الله -، متوفی ۲ ٥ ٨ه، دائرة المعاف النظامیة، حیدر آباد دکن.
- تهمذيب الكمال / حمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن مزي رحمه الله-،
   متوفي ٢٠٢ه، ترسسة الرسالة.
- الثقات لابن حبان/ أبو حاتم محمد بن حبان الستى -رحمه الله- متوفى ٢٥٤ه، دائرة

المعارف العثمانية حيدر آباد ١٣٩٣ه.

- ج جامع الترمذي / أبو عيسى محمد بن عسى بن مورة الترمذي حمه الله -، متوفى ٢٧٩ه، سعيد كراچي /دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ◄ المجرح والتعديل/ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي-رحمه الله-، المتوفي ٣٢٧ه،
   دارالكتب العلمية بيروت.
  - **> جمع الجوامع/** جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السبوطي-رحمه الله.
- السندي-رحمه الله-: متوفى ١٣٨ : ه، دارالمرفة بيروت.
- خلاصة الخزرجي -خلاصة تذهيب تهذيب الكمال-/ صفي الدين الخزرجي-رحمه
   الله-، متوفى ٩٢٣ه، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
- الدوالمختار/ علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي- رحمه الله-، متوفى . محمد المحتار/ علاء الله . متوفى . مكته عارفين، كراتشى.
- العلمية بيروت، الطبعة الأونى الحسين البيهقي -رحمه الله-، المتوفى ٥٨ ٤ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأونى
- النابلسي- حمه الله-، متوفى ١٢٤٣ه، دارالمعرفة بيروت
- جه ردالمحتاز على اللوائمختار/ محمد أمين بن سمر بن عبدالعزير عابديس الشاسي-رحمه الله-، منوفى ٢٥٢هم مكتبه رشيه به كوئته/ دارالثقافة والتراث، داشق، سوية/ دارالمعرنة بيروت.
- جه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ أبو الفضل شهاب الدين سبد محمود آلوسي الدادي-رحه الله متوفي ٢٢٠٠ اله مكتبه إمداديه مالتان.

- اب سنن أن ماجه أبر عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه و حمه الله متوفى ٢٧٣ه، قديمى كراجه من الله متوفى ٢٧٣ه، قديمى كراجه ما دارالكتب العلمية بيروت، بتحقيق لمحمود محمد محمود حسن نصار
- ﴾ سنن أبي داود/ أبوداود سبيمان بن الأشعث السجستاني -رحمه الله-، متوفى ٢٧٥ه، سعيد كراچي/دارإحياء انسنة النبويه.
- ﴾ سنن الدارقطني/ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني-رحمه الله--، تتوفى ٣٧٥ه، دارنشر الكتب العلمية، بيروت.
- ﴾ سنن الدارمي، / أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي-رحمه الله-، متوفى و ٢٠٠٠ قديمي.
- الله مسنن سعيد بن منصور / الحافظ سيعد بن منصور الخراساني-ر-مه الله مترفى، دارالكتب العلمية بيروت.
- السنن الصغرى للنسائي/ أبو عبدالرحس أحمد بن شعيب النسائي-رحمه الله-: متوفى ٣٠٣ه، نشر السنة ملتان/ فديمي كراتشي
- ه السنن الكبرى للبيهقي/ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي اليهقي-رحمه الله-، متوفى الديهقي-رحمه الله-، متوفى
- ◄ السيرة انحلبة علي بن برهان الدين الحلبي وحد، الله عنوفي ١٠٤٤ ه، المكتبة الإسلامية بيروت.
- → السيرة النبوية/ أبو محمد عبدالملك بن هشام المع فري-رحمه الله-، مته في ٢١٣ه، مطبعة مصطفى البابي، الحلبي.

- الأشباء والنظائر/ ابن نجيم الحنفي-رحمه الله-، إدارة القرآن كراتشي.
- ج شرح ابن بطال/ أبوالحسن علي بن خلف بن عبدالملك، المعروف بابن بطال-رحمه الله-، متونى ٤٩ ١٨، مكتبه الرشد: الرياض.
- ج شرح الكرماني/ شمس الدين محمد بن يوسس بن علي الكرماني-رحمه الله-، متوفى ٧٨٦ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- خ مشكل الآثار/ أبوجعفر أحمد بن محمد سَلَامه الطحاوي، المتوفى ٣٢١ه، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٧ه.
- جه شرح النووي على صحيح مسلم/ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي-رحمه الله-، المتوفى ٦٧٦ه، فديمي كراتشي.
- ج صحيح البخاري/ أبو عبدالله مسمد بن إسمعيل البخاري-رحمه الله-، المتوفى ٢٥٢ه، فديمي در السلام رياض.
- الله المحيح المسلم مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري -رحمه الله -، متوفى ٢٦١ه، الله -، متوفى ٢٦١ه، المدين المدين
  - ◄ الطبقات الكبرئ/ أبومحمد بن سعد-رحمه الله--، متوفى ٢٣٠ه، دارصادر بيروت.
- ◄ عمدة القاري/ بدرالدين أبو محمد بن محمود أحمد العيني -رحم الله-، متوفى ١٥٥٥مة
   إدارة الطباعة المنيرية/ دار لكة ب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٣١هـ
  - عون المعبود شرح سنن أبي داود/ شمس الحق عظيم أبادي، دار الفك بيروات.
- المفتاوى التنرخانية عالم بن علاء الأنصاري الاندريتي الدهلوي-رحمه الله- المتوني الدهلوي-رحمه الله- المتوني الدهلوي المدين كتب حانه.
- ه فتح الباري/ أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني-رحمه الله-، متوفى ، ١٥٥، دار الفكر/قديمي كراتشي/ دار السلام.

المصادر والمراجع المصادر والمراجع

◄• فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام→، حمه الله→، متوفى ١٦٨ه، مكتبه رشيديه/ شركة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي مصر.

- ♦• فيض الباري/ أنور شاه كشميرى -رحمه الله -، متوفى ٢٥٤ أه، , بانى بك دلي .
- العُدة شرح العُمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-/ بهاء لدبن عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي مكتبة الرياض الحديثه بالرياض.

#### الفتاوي التاتار خانية

- → القاموس الوحيد/ وحيد الزمان بن مسيح الزمان قاسمي، كيرانوي رحمه الله ، متوفى
   ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ ، إدارة إسلاميات لاهور.
- ◄ الكاشف/ نسمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي -رحمه الله -، متوفى٧٤٧ه، شركة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن.
  - ◄ الكاشف عن حقائق السنن/ شرف الدين حسين بن محمد بر عبدالله الطيبي -- الله -- متوفى ٧٤٣ هـ، إدارة الترآن كرا-جي.
  - الله الله محمد بن إدريس السامعي -رحمه الله -، متوفى ١٠٤ه، دار المعرفة
    - ◄• كتاب الخراج/ الإمام أبو يوسن يعقوب التاضي -رحمه الله-، متوفى ١٨٢هـ.
- الم كتاب الضعفاء الكبير/ أبو حعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد التقيلي الدكي حمه الله المعاد التقيلي الدكي حمه الله -، متوفى ٣٢٢ه، دارالكنب .
- ه ك ل المبسوط/ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي حمه الله -، المتوفى ٤٨٣ه دار المعرفة / مكتبة رشيديا توثيه / مكتبة تبييه كوثية
  - كشف المغطأ عن وجه الموطأ على هامش المؤطّا/ إشفاق الكاند الوي- رحمه الله-
- ◄• كنز العمال/ علامه علاء الدين على المتقى بن حسام المبن الهندي -رحمه الله -. متوفى ٩٧٥ ه، مكتبة التراث الإسلامى، حلب.

- الكو نب الدري/ رشيد أحمد كنگوهي-, -عمه الله-، متوفى ١٣٢٣ه، إدارة القرآن كراچى.
- ◄ لامع الدراري/ رشيد أحمد گنگرهي -رحمه الله -، متوفى ١٣٢٣ه، مكتبه إمداديه مكة المكرمة.
- المصري رحمه الله –، متوفى ٧١١ه، نشر ادب الجوزة، قم، ايران منظور الافريقي المصري رحمه الله –، متوفى ٧١١ه، نشر ادب الجوزة، قم، ايران منظور ١٠٠٠. متوفى ١٧٩ه، دار إحباء التراث، العربي بيروت.
- المتواري على تراجم أبواب البخاري/ ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير السكندراني -رحمه الله-، متوفى ٦٨٣ه، مظهري كتب خانه كراچي.
- ◄ مجمع بحار الأنوار / علامه محمد طاهر ستني -رحمه الله -، متوفى ٩٨٢ه، دائرة المعارف العثمانيه حيدر آباد.
- الله مجمع الزوائد/ مور الدين على بن أبي بكر الهيثمي -رحمه الله-، متوفى ١٨٥٧ه، دارالفكر.
- ◄ المجموع -شرح المهذب- محي الدين أبو ركريا يحيى بن شرف النووي، متوفى
  ٦٧٦ه، شركة من علماء الأزهر / دار الفكر بيروت.
- ا مجموعة الفتاوي/ أبوالحسنات عبدالحي الكهنوي، متونى ١٠٣٠ الرح أيم سعبد كراچي.
- جه المحلّى/ أبو محمد على أحسد بن سعيد بن حزم، بنوفي ١٤٠٠ الم قب الدخاري بيروت/ دارالكتب العلمية بيروت.

- الباز، مكة المكرمة الرياض.
- ◄ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح/ نور الدين علي بن سلطان القاري، متوفى
   ١٠١٤ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح/ نور الدين علي بن سلطان القاري، متوفى
- المستدرك على الصحيحين/ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، متوفى عدد الله الحاكم النيسابوري، متوفى ٥٠٤ه، دار الفكر.
  - → مسند أحمد/ أحمد بن حنبل، متوفى ٢٤١ه، المكتب الإسلامي، دارصادر بيروت.
  - → مصباح اللغات/ أبو الفضل عبدالحفيظ البلياوي، متوفى ١٣٩١ه، مكتبه برهان، دمان.
- ◄ المصنف لابن أبي شيبة/ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بابي بكر بن أبي شيبة ، من رفي ٢٣٥ه، دارالكتب العلمية بيروت/ دارقرطبة، بيروت،
- المصنف لعبد الرزاق/ عبد الرزاق بن همام صنعاني، متوفى ٢١١ه، مجلس علمي كراتشي.
- ◄• معاثم السنن/ الإما ، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، متوفى ٣٨٨ه، مطبعة أنصار السنة المحمدية.
- العرب البلدان/ أبو عبدالله ياقوت الحموي الرومي، متوفى ٢٦ ه، دار إحياء التراث العربي البروت.
  - ◄ المعجم الكبرر/ سليمان بن أحمد بن ايوب الطبراني، متوفى ٣٦٠هـ دارالفكر.
  - المغني / سوفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحما. بن قدامة ، متوفى ٢٠ شه، دار الفكر.
- \* المعرا / أبع المعتم ناصل المين المطلق بي اعدادة وعوة الإسلام كان في الم
- الم المحتبة المع العراري/ محسد ركريا كالدهلوتي متوفى ١٤٠٢هـ المكتبة إمدادته مكة
  - مج مِعمر من المعاي/ سعد الدين التفتازاني، المتوفى ١٩١١ه وقديمي كراتشي.

- مع مكما، إكمال الإكمال/ أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، متوفى ١٩٥٥، دارالكتب العلمية بيروت
- المدلايين، الطبعة النحو والصرف والإعراب/ الدكتور إميل بديع يعقوب، انتشارات استقلال للملايين، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، بيروت/ دارالعلم، ايران.
- الله ميزان الاعتدال في نفد الرجال/ شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي، متوفى الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي، متوفى
- الزيلعي، المتوفى ٢٦٧ء، مؤسسة الريّان، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- جه النهاية في غويب الحديث والأثر/ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، متوفى ٢٠٦ه، دار إحياء الترات الرس, بيروت/ دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.
- ◄ الوجيز في أصول الفقه/ المد كتور عبدالكريم زيدان، نشر احسان للنشر والتوزيع طهران، إيران.
- ◄ وفيات الأعيان / شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بإبن خلكان متوفى ٦٨١هـ،
   دارصادر بيروت.
- الهداية/ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبى بكر المرغيناني، متوفى ٩٣٥ه، مكتبه شركت علميه ملتان/ إدارة القرآن كراتشي.
- ﴾ همدى الساري (مقدمه فتح الباري) / ابن حجر عسقلاني، متوفى ٩٣ ٥ه، دارالفكر، بيروت.
  - ◄ ہزارسال پہلے/مناظرا<sup>ح</sup> من گیلانی رحمۃ الله علیہ، بیت العلم کراچی۔

|   | • |   |    |
|---|---|---|----|
|   |   |   |    |
|   |   | ÷ |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   | *  |
|   |   |   |    |
|   |   |   | 4  |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | • |    |
|   |   | • | ,  |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   | 34 |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
| + |   |   | 9  |
|   |   |   |    |
| • |   |   |    |
| • |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | * |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | 4 |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   | , |   |    |
|   | • |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   | -  |
|   |   |   |    |
|   |   |   | 4  |
|   |   |   |    |